

آسان ترهمه صحیح منجاری تشریحات کے ساتھ جلد دوم کتاب التفسید تاکتاب الذہائع افادات سنج کی شدید افادات سنج کا کمی محضر والمائیم الندائ شنگ التحقیر و المائیم الندائی شنگ مولانا عبدالرزاق صاحب استاد جامعہ فاروتیہ

2017 بىغابى 1438

جملة حقوق بحق مكثبة السليم كراجي بإكستان محقوظ في ا ال تناب كا وَنَ بحل هديمتها السليم في قوري جازت ك عليه محين بحي شائع ليس كيا جاسكا، الرائل منم كا كوفي القدام كيا مجيا أو التوفي كالدوائي كامن محلوظ ب

جميع حقوق الملكية الأدية والفية محفوظ للمكتبة السبليم كراتشس ببنا كسستان لا بسبع براعادة نشر حاء الكناب الراق حروب الر نسخه ، او حفث في رائمج حاموس ، اراق نظام العر منظادت روحاع الكناب الرائع حروب .

Exclusive Rights by
Maktabah Saleem Karachi -Pak
No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed
in any from or by any means, or
stored in a data base or retrieval
system, without the prior written
permission of the publisher

بِينِ ﴿ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَيْلِقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُع

# فهرست مضامين

صفحه

| صفحه                    | عنوانات                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ٤٧                      | في الدنيا والآخرة، الله الله الله الله الله الله الله الل |  |
| ٤٨                      | باب: ﴿إِذْ تَلَقُّونَةُ بِالسِنتِكِمِ﴾                    |  |
| ٤٨                      | باب: ﴿ولو لا إذ سمعتموه قلتم﴾                             |  |
| ٤٩                      | باب: ﴿يعظكم الله أن تعودوا﴾                               |  |
| ٥.                      | باب: ﴿وييين الله لكم الآيات﴾                              |  |
| تشيع                    | بساب: ﴿إِن السذيسن يسحبون أن                              |  |
| ٥١                      | الفاحشة ﴾                                                 |  |
| ٥٦                      | باب: ﴿وليضربن بخمرهن﴾                                     |  |
| باب: تفسير سورة الفرقان |                                                           |  |
| هم إلىٰ                 | باب: ﴿الذين يحشرون علىٰ وجوه                              |  |
| ٥٨                      | جهنم﴾                                                     |  |
| ٥٩                      | باب: ﴿والذين لا يدعون مع الله ﴾                           |  |
| ٦١                      | باب: ﴿يضاعف لهم العذاب﴾                                   |  |
| ٦٢                      | باب: ﴿إلا من تاب وآمن﴾                                    |  |
| Ī                       |                                                           |  |

## باب: تفسير سورة الحج

عنوانات

باب: ﴿وترى الناس سكارى﴾ ٢٦ بـاب: ﴿ومن الناس من يعبد الله علىٰ حرف من الناس من يعبد الله علىٰ حرف من الناس من يعبد الله علىٰ باب: ﴿هذان خصمان اختصموا المؤمنين باب: ﴿والذين يرمون أزواجهم الله عليه ﴾ ٣٥ باب: ﴿والخامسة أن لعنة الله عليه ﴾ ٣٥ باب: ﴿والخامسة أن لعنة الله عليه ﴾ ٣٥

باب: ﴿ويدرا عنها العذاب﴾.... ٣٦ باب: ﴿والخامسة أن غصب الله ﴾ ٣٧ باب: ﴿إن الذين جاء وا بالإفك ﴾ ٣٨ باب: ﴿لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ﴾.... ٣٨ باب: ﴿ولو لا فضل الله عليكم ورحمته

| • **                                  |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| عنوانات صفحه                          | عنوانات صفحه                        |
| باب: ﴿فمنهم من قضيٰ نحبه ﴾            | باب: ﴿فسوف يكون لزاما﴾              |
| باب: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك ﴾ ٨٢   | باب: تفسير سورة الشعراء             |
| باب: ﴿إِن كُنتن تردن الله ورسوله ﴾ ٨٣ |                                     |
| باب: ﴿وتخفي في نفسك﴾                  | باب: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ ٦٥     |
| باب: ﴿ترجي من تشاء﴾                   | باب: تفسير سورة النمل               |
| باب: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي﴾ ٨٧        | باب: تفسير سورة القصص               |
| باب: ﴿إِن تبدو شيئا أو تخفوه ﴾ ٩٢     | باب: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ﴾ ٦٨     |
| باب: ﴿إِنِ اللهِ وملائكته يصلون﴾ ٩٤   | باب: ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن ﴾ ٧٠ |
| باب: ﴿لاتكونوا كالذين آذوا﴾ ٩٥        | باب: تفسير سورة العنكبوت            |
| باب: تفسير سورة سبأ                   | باب: تفسير سورة آلم غلبت الروم      |
| باب: ﴿حتى إذا فزع عن قلوبهم﴾ ٩٧       | باب: ﴿لا تبديل لخلق الله ﴾          |
| باب: ﴿إن هو إلا نذير لكم﴾             | سورة لقمان                          |
| باب: تفسير سورة الملائكة (فاطر)       | باب: ﴿لاتشرك بالله ﴾ ٧٤             |
| باب: تفسير سورة يأس                   | باب: ﴿إِن الله عنده علم الساعة ﴾ ٧٥ |
| باب: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾ ١٠٠     | باب: تفسير سورة تنزيل (السجدة)      |
| باب: تفسير سورة الصافات               | باب: ﴿فلاتعلم نفس ما أخفي لهم﴾ ٧٧   |
| باب: ﴿وإن يونس لمن المرسلين﴾ ١٠٣      | باب: تفسير سورة الأحزاب             |
| باب: تفسير سورة ص                     | باب: ﴿النبي أولىٰ بالمؤمنين﴾ ٧٩     |
| باب: ﴿هب لي ملكا لا ينبغي لأحد﴾ ١٠٥   | باب: ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ ٨٠          |
|                                       |                                     |

| فهرست بمضامين                                                    | آسان رجمهٔ صحیح بخاری               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| عنوانات صفحہ                                                     |                                     |
| باب: ﴿ربنا اكشف عنا العذاب﴾ ١٣٠                                  | باب: ﴿وما أنا من المتكلفين﴾         |
| باب: ﴿أني لهم الذكري﴾                                            | باب: تفسير سورة الزمر               |
| باب: ﴿ثم تولوا عنه﴾                                              | باب: ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا ﴾ ١٠٩  |
| باب: ﴿ يُوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ ١٣٣                             | باب: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ ١٠٩   |
| باب: تفسير سورة لحمّ (الجاثية)                                   | باب: ﴿والأرض جميعا قبضته ﴾ ١١٠      |
| باب: ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾ ١٣٤                                  | باب: ﴿ونفخ في الصور﴾                |
| باب: تفسير سورة حُمّ (الأحقاف)                                   | باب: تفسير سورة المؤمن              |
| باب: ﴿والذي قال لوالديه أف﴾ ١٣٥                                  | باب: تفسير سورة حُمّ السجدة (فصلت)  |
| باب: ﴿فلما رأوه عارضا﴾                                           | باب: ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد      |
| باب: تفسير سورة محمد                                             | علیکم﴾                              |
| باب: ﴿وتقطعوا أرحامكم﴾ ١٣٨                                       | باب: ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم   |
| باب: تفسير سورة الفتح                                            | أرداكم﴾                             |
| باب: ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مِبِينًا ﴾ ١٤١                | باب: تفسير سورة الشوري              |
| باب: ﴿ليغفر لك الله ﴾                                            | باب: ﴿إلا المودة في القربيٰ ﴾ ١٢٣   |
| باب: ﴿إِنَا أُرسَلْنَاكُ شَاهِدًا﴾ ﴿إِنَا أُرسَلْنَاكُ شَاهِدًا﴾ | باب: تفسير سورة لحمّ الزخرف         |
| باب: ﴿هو الذي أنزل السكينة ﴾ ١٤٥                                 | باب: ﴿ونادوا يا مالك﴾               |
| باب: ﴿إِذْ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ١٤٥                             | باب: تفسير سورة حُمّ (الدخان)       |
| باب: تفسير سورة الحجرات                                          | باب: ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان  |
| باب: ﴿لاترفعوا أصواتكم﴾                                          | مبين﴾                               |
| باب: ﴿إِن اللَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاءُ                    | باب: ﴿يغشى الناس هذا عذاب إليم، ١٢٩ |

| رست بنظان | <i>(</i>                                    |  |
|-----------|---------------------------------------------|--|
| صفحه      | عنوانات                                     |  |
| ١٧٠       | باب: ﴿ولقد صبحهم بكرة﴾                      |  |
| ١٧١       | باب: ﴿ولقد أهلكنا أشياعكم﴾                  |  |
| ۱۷۱       | باب: ﴿سيهزم الجمع﴾                          |  |
| ١٧٢       | باب: ﴿بل الساعة موعدهم﴾                     |  |
| ن         | باب: تفسير سورة الرحم                       |  |
| ١٧٦       | باب: ﴿ومن دونهما جنتان﴾                     |  |
| ۱۷۷       | باب: ﴿حور مقصورات﴾                          |  |
| a         | باب: تفسير سورة الواقعا                     |  |
| ١٨٠       | باب: ﴿وظل ممدود﴾                            |  |
| د         | باب: تفسير سورة الحديد                      |  |
| لة        | باب: تفسير سورة المجاد                      |  |
| ر         | باب: تفسير سورة الحشر                       |  |
| ١٨٣       | باب: ﴿ما قطعتم من لينة ﴾                    |  |
| ١٨٣       | باب: ﴿مَا أَفَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولُهِ﴾ |  |
| ١٨٤       | باب: ﴿وما آتاكم الرسول﴾                     |  |
| 110       | باب: ﴿والذين تبوؤا الدار﴾                   |  |
| ١٨٦       | باب: ﴿ويوثرون علىٰ أنفسهم﴾                  |  |
| ىنة       | باب: تفسير سورة الممتح                      |  |
| ١٨٧       | باب: ﴿لاتتخذوا عدوي﴾                        |  |
| 19.       | باب: ﴿إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾      |  |

|      | اسمان ربعه ن.فارن                      |
|------|----------------------------------------|
| صفحه | عنوانات                                |
| 120  | الحجرات                                |
| 10.  | باب: ﴿ولو أنهم صبروا﴾                  |
| 101  | باب: تفسير سورة ق                      |
| 107  | باب: ﴿وتقول هل من مزيد﴾                |
| 108  | باب: ﴿وسبح بحمد ربك﴾                   |
|      | باب: تفسير سورة الذاريات               |
|      | باب: تفسير سورة الطور                  |
|      | باب: تفسير سورة النجم                  |
| ١٦٢  | باب: ﴿فكان قاب قوسين﴾                  |
| ١٦٢  | باب: ﴿فأوحى إلىٰ عبده﴾                 |
| ١٦٣  | باب: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾      |
| ١٦٣  | باب: ﴿ أَفِر أَيتُم اللات والعزى ﴾     |
| ١٦٤  | باب: ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾            |
| ١٦٥  | باب: ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾             |
|      | باب: تفسير سورة القمر                  |
| ١٦٧  | باب: ﴿وانشق القمر ﴾                    |
| ۱٦٨  | باب: ﴿تجري بأعيننا﴾                    |
| 179  | باب: ﴿ولقد يسرنا القرآن﴾               |
| 179  | باب: ﴿أعجاز نخل منقعر﴾                 |
| ١٧.  | ياب: ﴿فَكَانُوا كَهِشْهُ الْمُحْتَظِ ﴾ |

| عنوانات صفحه                          | عنوانات صفحه                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| باب: تفسير سورة التحريم               | باب: ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتِ يَبَايَعِنْكُ عَلَىٰ |
| باب: ﴿يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله | أن لا يشركن بالله ﴾                                      |
| لك﴾                                   | باب: تفسير سورة الصف                                     |
| باب: ﴿تبتغي مرضاة أزواجك﴾ ٢٠٩         | باب: ﴿من بعدي اسمه أحمد﴾ ١٩٤                             |
| باب: ﴿وإذ أسر النبي إلىٰ بعض أزواجه   | تفسير سورة الجمعة                                        |
| حديثا ﴾                               | باب: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ ١٩٤                    |
| باب: ﴿إِن تتوبا إِلَىٰ اللهِ ﴾        | باب: ﴿وإذا رأوا تجارة﴾                                   |
| باب: ﴿عسىٰ ربه إن طلقكن أن يبدله      | تفسير سورة المنافقين                                     |
| أزواجا خيرا منكن﴾                     | باب: ﴿إِذَا جَاءَ كُ المنافقون ﴾                         |
| باب: تفسير سورة الملك                 | باب: ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ ١٩٧                            |
| باب: تفسير سورة القلم                 | باب: ﴿ذلك بأنهم آمنوا﴾                                   |
| باب: ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾ ٢١٥           | باب: ﴿وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبُكُ أُجْسَامُهُم ﴾ ١٩٩ |
| باب: ﴿ يُوم يكشف عن ساق ﴾ ٢١٦         | باب: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا يستغفرلكم ﴾ ٢٠٠                |
| باب: تفسير سورة الحاقه                | باب: ﴿ سُواء عليهم أستغفرت لهم أم لم                     |
|                                       | تستغفر لهم ﴾                                             |
| باب: تفسير سورة المعارج               | باب: ﴿هم الذين يقولون لاتنفقوا علىٰ من                   |
| باب: تفسير سورة نوح                   | عند رسول الله ﴾ ٢٠٢                                      |
| باب: ﴿ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث | باب: ﴿يقولون لئن رجعنا إلىٰ المدينة﴾ ٢٠٣                 |
| ويعوق ونسرا﴾                          | باب: تفسير سورة التغابن                                  |
| باب: تفسير سورة الجن                  | باب: تفسير سورة الطلاق                                   |
| باب: تفسير سورة المزمل                | باب: ﴿وأولات الأحمال أجلهن ﴾ ٢٠٥                         |

صفحه عنوانات باب: تفسير سورة المطففين باب: تفسير سورة المدثر باب: تفسير سورة الانشقاق باب: ﴿قم فأنذر ﴾ ..... 777 باب: ﴿وربك فكبر﴾.... 777 باب: ﴿فسوف يحاسب حسابا يسيرا ﴿ ٢٤٠ باب: ﴿وثيابك فطهر ﴾ ..... 775 باب: ﴿لتركبن طبقا عن طبق ﴿ ٢٤٠ باب: ﴿والرجز فاهجر ﴾..... 770 باب: تفسير سورة البروج باب: تفسير سورة القيامة باب: تفسير سورة الطارق باب: ﴿إِن علينا جمعه وقرآنه﴾ 777 باب: تفسير سورة الأعلىٰ باب: ﴿فإذا قرأنا فاتبع قرآنه﴾ 777 باب: تفسير سورة الغاشية باب: تفسير سورة الدهر باب: تفسير سورة الفجر باب: تفسير سورة المرسلات باب: تفسير سورة البلد باب: ﴿إنها ترمي بشرر كالقصر ﴾ ٢٣٢ باب: تفسير سورة الشمس باب: ﴿كأنه جمالات صفر ﴾ 777 باب: تفسير سورة الليل باب: ﴿هذا يوم لاينطقون ﴾... 777 باب: ﴿والنهار إذا تجلي﴾.... 727 باب: تفسير سورة النبأ باب: ﴿وما خلق الذكر والأنثي﴾ 7 2 7 باب: ﴿يوم ينفخ في الصور﴾... 7 3 2 باب: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ 7 5 1 باب: تفسير سورة النازعات باب: ﴿وصدق بالحسنيٰ ﴾... 7 2 1 باب: تفسير سورة عبس باب: ﴿فسنيسره لليسري﴾... 7 2 9 باب: تفسير سورة التكوير باب: ﴿وأما من بخل واستغنى﴾ 7 2 9 باب: تفسير سورة الانفطار باب: ﴿وكذب بالحسنيٰ ﴾... 70.

| بر من ما | اس کار بالمد کار |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| عنوانات صفحه                                 | عنوانات صفحہ                                         |
| باب: تفسير سورة قريش                         | باب: ﴿فسنيسره للعسري﴾                                |
| باب: تفسير سورة الماعون                      | باب: تفسير سورة الضحيٰ                               |
| باب: تفسير سورة الكوثر                       | باب: ﴿ما ودعك ربك وما قلى ﴾ ٢٥٣                      |
| باب: تفسير سورة الكافرون                     | باب: تفسير سورة ألم نشرح                             |
| باب: تفسير سورة النصر                        | باب: تفسير سورة التين                                |
| باب: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله         | باب: تفسير سورة العلق                                |
| أفواجاً ﴾                                    | باب: ﴿خلق الإنسان من علق﴾ ٢٥٨                        |
| باب: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ ٢٧٠           | باب: ﴿اقرأ وربك الأكرم﴾                              |
| باب: تفسير سورة المسد                        | باب: ﴿الذي علم بالقلم﴾                               |
| باب:﴿وتب ما أغنى عنه ماله وماكسب، ٢٧٢        | باب: ﴿كلا لئن لم ينته﴾                               |
| باب: ﴿سيصلىٰ نارا ذات لهب﴾ ٢٧٢               | باب: تفسير سورة القدر                                |
| باب: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ ٢٧٣               | باب: تفسير سورة البينة                               |
| باب: تفسير سورة الإخلاص                      | باب: تفسير سورة الزلزلة                              |
| باب: ﴿الله الصمد﴾                            | باب: ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ ٢٦٣                |
| باب: تفسير سورة الفلق                        | باب: تفسير سورة العاديات                             |
| باب: تفسير سورة الناس                        | باب: تفسير سورة القارعة                              |
| كتاب فضائل القرآن                            | باب: تفسير سورة التكاثر                              |
| وحی کا نز ول کس طرح ہوااورسب سے پہلے کون ہی  | باب: تفسير سورة العصر                                |
| آيت نازل ہوئی ؟                              | باب: تفسير سورة الهمزة                               |
| قرآن قریش کے محاورے میں عربی زبان میں        | باب:تفسير سورة الفيل                                 |

| عنوانات صفحہ                                    | عنوانات صفحه                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| قرآن کی وصیت برعمل کرنے کا بیان ۲۰۰۸            | نازل ہوا                                             |
| س شخص کا بیان جس نے قرآن کریم سے بے             | قرآن کے جمع کرنے کا بیان                             |
| پرواهی کی                                       | کاتبین قرآن ۲۸۸                                      |
| قرآن پڑھنے والے پررشک کا بیان ۲۰۰۹              | قرآن سات طرح پراتراہے                                |
| جو شخص قر آن سیھتا یا سکھا تا ہے وہ سب سے بہتر  | تالیف قرآن ، یعنی سورتوں یا آیتوں کی ترتیب کا        |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔                                       |                                                      |
| قرآن کریم بغیر دیکھے زبانی حفظ پڑھنے کی فضیلت   |                                                      |
| کابیان                                          |                                                      |
| فرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے اور یاد کرتے رہنا سات  | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جوقر آن مجید |
| سواری پر قرآن پڑھنا                             | کی قراءت میں امتیاز رکھتے تھے                        |
| بچول کوقر آن کی تعلیم دینا                      | سورهٔ فاتحه کی فضیات                                 |
| قرآن بھول جانے کا بیان                          | سورهٔ بقرة كى فضيلت كابيان                           |
| سورهٔ بقرة یا فلال سورت کہنے میں کوئی عدم قباحت | سورهٔ کهف کی فضیات                                   |
| کابیانکابیان                                    | سورهٔ فتح کی فضیلت                                   |
| فرآن كريم كوصاف صاف اور هم رهم ركر برهنا ١٩١٩   | سورهٔ اخلاص کی فضیات                                 |
| قرآن کریم پڑھنے میں مدکرنا                      |                                                      |
| قراءت کے وقت حلق میں آواز گھمانا                | بوقت قراءت سکینه اورنز ول ملائکه کابیان ۳۰۴۳         |
| نوش الحانی کے ساتھ قراءت                        |                                                      |
| بس نے قرآن مجید کودوسرے سے سننالیسند کیا سے     |                                                      |
| قرآن مجيد پڙھانے والے کو پڙھنے والے سے کہنا     | کھے ہے،اس کےعلاوہ کچھنہیں چھوڑا ۴۰۵                  |
| که بس کرو                                       | قرآن مجید کی سب کلاموں پر فضیلت ۳۰۶                  |

| عنوانات صفحه                                         | عنوانات صفحه                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| عبادت کے لئے نکاح سے گریز کرنااوراپنے آپ             | كتنى مدت ميں قرآن مجيد كممل كرنا جاہيے؟ ٢٢٣      |
| کوخصی بنانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔                          | قرآن مجيد ريڙھتے وقت رونا                        |
| کنواری عورتوں سے نکاح کرنا                           | جس نے دکھلاوے، دنیا کمانے یا فخر کے طور پر       |
| بیابی عورتوں سے نکاح کا بیان                         | قرآن پڑھا                                        |
| کم عمر کی زیادہ عمر والے سے شادی                     | قرآنان وقت تک پڑھوجب تک دل لگارہے ہے             |
| کس سے نکاح کیا جائے اور کون سی عورت بہتر             |                                                  |
| ہے اور کس عورت کواپنی نسل کے لئے اپنی بیوی بنانا     | نکاح کی ترغیبناح کی ترغیب                        |
| مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتم میں سے جو  |
| باندیوں کوہم بستری کے لئے منتخب کر نااوراس شخص       | نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اسے نکاح کر لینا       |
| کا ثواب جس نے باندی کوآ زاد کیااور پھراس سے          | چ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| شادی کر لی                                           |                                                  |
| جس نے باندی کی آزادی کواس کا مہر قرار دیا۔ ۳۴۶       | چ <u>ا ہے</u>                                    |
| تنگ دست کا نکاح کرناکا                               | کئی بیویاں رکھنا                                 |
| نکاح کے سلسلے میں دین میں مشارکت ومما ثلت            | تعدداز واج کی حکمت ۳۳۵                           |
| مطلوب ہے                                             | جو شخص ہجرت یا کوئی اور نیک کام نکاح کرنے کی غرض |
| مال میں برابری اور غریب کا مالدار عورت سے<br>یہ      | سے کریے قواسے نیت کے مطابق بدلہ ملے گا ہے mm     |
| نکاح کرنے کا بیان                                    | 1 1 ' ·                                          |
| عورت کی نحوست سے پر ہیز کے متعلق سے سم               |                                                  |
| آزادغورت کاغلام کی بیوی بن کرر ہنا میں سے            |                                                  |
| چار سے زیادہ عور تیں نکاح میں نہیں رکھی جا سکتیں ۳۵۶ |                                                  |
| ''اورتمہاری وہ مائیں جنہوں نے شہیں دودھ پلایا        | طلاق دے دول گاطلاق دے دول گا                     |

| عنوانات صفحہ                                            | عنوانات صفحہ                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عورت کا اپنے آپ کوکسی صالح مرد کے لئے پیش               | ہے''۔ رضاعت سے وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی       |
| كرنا                                                    | یں جونسب سے حرام ہوتی ہیں                       |
| کسی انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کا اہل خیر کے لئے         | ہنہوں نے کہا کہ دوسال کے بعد رضاعت کا عتبار     |
| پیش کرنا                                                | نهین ہوتا                                       |
| الله تعالیٰ کاارشاد ہے که' اورتم پر کوئی گناه نہیں کہتم | رت رضاعت اوراختلاف فقهاء ۳۵۹                    |
| ز رعدت عورتوں کو پیغام نکاح کے بارے میں کوئی            | ضاعت کاتعلق شوہر سے ہے                          |
| بات اشارة کهو یا بیر (اراده) اینے دلوں میں ہی           | ودھ پلانے والی کی شہادت                         |
| پوشیده رکھو،اللّٰد تعالیٰ کوعلم ہے                      | وعورتین حلال ہیں اور چوحرام ہیں ۳۶۲             |
| شادی سے پہلے عورت کود مکھنا                             | ورتبہاری بیو یوں کی بیٹیاں جوتمہاری پرورش میں   |
| جن حضرات نے کہا کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر             | یں اور جوتمہاری ان بیو یول سے ہوں جن سے تم      |
| جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | في المحبت كي                                    |
| جب ولی خود نکاح کرنا چاہے                               | ورتم پرحرام ہے کہا یک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں |
| کسی شخص کا پنے جھوٹے بچوں کا نکاح کرنا سم ۳۸۴           | مَع کرو،سوائے اس کے جو پہلے گزر چکاوہ معاف      |
| باپ کااپنی بیٹی کا نکاح امام سے کرنا ۲۸۵                | ہے۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| سلطان بھی ولی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | بوی کی جیشتی سے عقد نکاح حرام ہے                |
| باپ یا کوئی دوسرا کنواری پابیا ہی عورت کا نکاح اس       | أخ سانځ سے نکاح                                 |
| کی مرضی کے بغیر نہ کرے                                  | کیا کوئی عورت کسی کے لئے اپنے آپ کو ہبہ کرسکتی  |
| اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح جبراً کر دیاتو اس کا       | ې: ۳۲۹                                          |
| تکاح ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | عالت احرام میں نکاحنکاح                         |
| يتيم لزكى كا نكاح                                       | أخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے |
| اگرمنگیترولی سے بیہ کہے کہ فلاں سے میرا نکاح کردو       | نع فر ما یا تھا                                 |

| عنوانات صفحہ                                             | عنوانات صفحه                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| سفر میں دلہن کے ساتھ خلوت کرنا ۱۰۴۹                      | اور ولی کہے کہ میں نے تمہارا نکاح اس سےاتنے میں   |
| دن کے وقت دہن کے پاس جانا سواری اور روشنی                | كيا توية نكاح جائز ہے،خواہ وہ شوہرسے بيہ نہ پوچھے |
| کے اہتمام کے بغیر                                        |                                                   |
| مخمٰل کے بچھونے اوراس جیسی چیزیں عورتوں کے               | کسی کا پیغام نکاح پہنچ جانے کے بعد کسی اور کا     |
| لئے ۔۔۔۔۔۔                                               | پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، یہاں تک کہوہ اسعورت      |
| وہ عور تیں جو دلہن کا بنا ؤسنگھار کر کے شوہر کے پاس      |                                                   |
| پہنچاتی ہیں                                              |                                                   |
| دولها یا دولهن کوتخفید بینا                              |                                                   |
| رلہن کے لئے کپڑے اورز پور مستعار لینا ہون                |                                                   |
| جب میاں اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا پڑھے ہے، م<br>ب      | · ·                                               |
| ولیمه کرنا ضروری ہے                                      |                                                   |
| ولیمه کریں،اگر چهایک بکری ہی ہو ہو کہ ۴۰۰                |                                                   |
| کسی بیوی کاکسی بیوی سے زیادہ ولیمہ کرنا ہوہ م<br>سب      |                                                   |
| ایک بکری ہے کم ولیمہ کرنا                                |                                                   |
| دعوت وليمه قبول كرنا                                     |                                                   |
| جس شخص نے دعوت قبول کی اور دعوت میں شرکت<br>پر           |                                                   |
| نہ کی تواس نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی ۱۱۳ ا        | •                                                 |
| جس نے سری پائے کی دعوت قبول کی                           |                                                   |
| شادی وغیره میں دعوت قبول کرنا ۴۱۲                        |                                                   |
| وعوت ولیمه میںعورتوںاور بچوں کو لیے جانا ۱۳۳۳<br>سریر پر | · ·                                               |
| کیادعوت میں کوئی بری بات دیکھے تو لوٹ آئے ۲۱۳            | جس نے نوسال کی عمر میں بیوی کے ساتھ خلوت کی       |

| عنوانات صفحہ                                     | عنوانات صفحہ                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| بڑائی دی ہے۔اللہ کا ارشاد ہے:'' بے شک اللہ       |                                                    |
| تعالیٰ بڑی رحمت اور عظمت والا ہے'' ۴۳۱           | ثادی کے موقع پرنقیع اور غیر مسکر شراب سے تواضع     |
| حضور صلی الله علیه وسلم کا اپنی از واج مطهرات سے | کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| علیحد گی اوران کے حجرول سے الگ ایک دوسری         | عورتوں کی خاطر داری اور حضور صلی الله علیه وسلم کا |
| حبكه قيام                                        |                                                    |
| عورتوں کو مارنا ناپیندیدہ ہے                     | مورتوں کے بارے میں وصیت                            |
| عورت گناہ میں اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے سم ۲۳۳   | نودکواورا پنے بیوی بچوں کوآگ سے بچاؤ ۱۲۸           |
| اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور       |                                                    |
| اعراض کا خوف محسوں کرے                           | 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| عزل كاحكم                                        | فيحت                                               |
| سفر کے ارادے کے وقت اپنی کئی بیو یوں سے          | شو ہر کی اجازت سے عورت کانفلی روز ہ رکھنا ۲۲       |
| انتخاب کے لئے قرعہ اندازی                        | جب عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر             |
| عورت اپنے شوہر کی باری اپنی سوکن کو دے سکتی      |                                                    |
| ہےاس کی تقسیم کس طرح کی جائے                     | I I                                                |
| بیو یوں کے درمیان انصاف                          |                                                    |
| جب شادی شدہ عورت کے بعد کسی کنواری اڑکی          | إب(بلاترجمه)                                       |
| سے شادی کر ہے                                    |                                                    |
| کنواری کے بعد کسی شادی شدہ عورت سے شادی          | نمہاری بیوی کائم پر حق ہے                          |
| کی                                               | یوی اپنے گھر کی نگران ہے                           |
| تمام بیوبوں کے ساتھ ایک عنسل کے ساتھ جماع        | للد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مردعور توں کے سر دھرے    |
| کرنا                                             | یں اس لئے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر        |

|           | <del>,,</del>                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ      | عنوانات                                                                                         |
| ra+       | کاکسی عورت کے پاس جانا منوع ہے                                                                  |
| ہل حبش    | جب تهمت کا خوف نه ہوتو کسی عورت کا ا                                                            |
| ra1       | اور دوسرےا جنبیول کود کھنا                                                                      |
| ra1       | عورتوں کا پی ضرورتوں کے لئے باہر جانا                                                           |
| پنے شوہر  | مسجد وغیرہ میں جانے کے لئے عورت کا ا                                                            |
| rar       | سے اجازت لیزا                                                                                   |
| جانا اور  | رضاعت کے رشتے میں عورتوں کے پاس                                                                 |
| rar       | انہیں دیکھناجائز ہے                                                                             |
| کے بعد    | کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے                                                                |
| ram       | اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے<br>۔                                                        |
| · '       | کسی مرد کا بیرکهنا که آج رات میں اپنی تمام                                                      |
| rar       | کے پاس جاؤں گا                                                                                  |
| ت بغير    | طویل سفر کے بعد کوئی شخص رات کے وف                                                              |
| rar       | اطلاع کے نہآئے                                                                                  |
| raa       | بچه کی خواهش                                                                                    |
| )آ رېا ہو | جس کا شو ہر گھر پر نہر ہا ہو، جب وہ واپس                                                        |
| ہیے اور   | جس کاشوہر گھر پر خدر ہاہو، جب وہ واپس<br>تو موئے زیر ناف صاف کر لینا چا۔<br>سنگھا کر لینا چاہیے |
| ra∠       | ئىگھا كرلينا چاہيے                                                                              |
| واکسی پر  | اورغورتیںا پنی زینتا پینشو ہروں کے س                                                            |
| 50A       | اورغورتیںا پنی زینتا پیخشو ہروں کے س<br>ظاہر نہ ہونے دیں                                        |
| i .       |                                                                                                 |

ر د کااپنی ہیو یوں کے یاس دن کو جانا جب مرد بیاری کے دوران ایک بیوی کے ہاں گزارنے کیلئے دوسری بیو یوں سے اجازت لے اوراسے اس کی اجازت دی جائے.... مرد کا اپنی بعض ہوی کے ساتھ بعض کے مقابلے جو چیز حاصل نہ ہواس پر فخر کرنا ،سوکن کے سامنے اینے ساتھ شوہر کے متعلق کو بڑھا چڑھا کربیان كرنے كى ممانعت .... غيرت كابيان..... عورتوں کی غیرت اوران کی ناراضگی ..... غیرت کے معاملے میں کسی شخص کا اپنی بیٹی کی طرف سے مدافعت کرنا اور اس کیلئے انصاف کا مردکم ہوجائیںعوتیں زیادہ ہوجائیں گی مہم محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے،اورایسی عورت کے پاس جانا جس لوگوں کی موجود گی میں ایک طرف کسی اجنبی عورت سے سی مردکی گفتگو جائز ہے ..... عورتوں کی حاِل ڈھال اختیار کرنے والے مردوں

| عنوانات صفحه                                    | عنوانات صفحه                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اگر کسی نے دوسرے کے جبر پراپنی بیوی کے لئے کہا: | اوروه بچ جوابھی بلوغ کونہیں پہنچ ۲۵۹                  |
| یہ میری گئے بہن ہے تواس سے پچھٹیں ہوتا ۴۸۰      | کیا ایک آ دمی دوسرے کو یہ کہہ سکتا ہے کہتم نے         |
| زبردستی کی طلاق کا حکم                          | رات کواپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی ہے کسی شخص         |
| مکره کی طلاق                                    | کااپنی بیٹی کی کو کھ میں غصہ کی وجہ سے مارنا ۲۰       |
| طلاق السكر انطلاق السكر ان                      | كتاب الطلاق                                           |
| خلع اوراس میں طلاق کی کیا صورت ہوگی؟ ۲۸۶        | اگر حائض کوطلاق دے دی جائے گی تو پیطلاق بھی           |
| اختلا فات اور کیا حاکم یاولی ضرورت کے وقت خلع   | صیح ہوئی                                              |
| کامشورہ دیسکتا ہے۔۔۔۔۔۔                         | جس نے طلاق دی، اور کیا مردا پنی بیوی کواس کے          |
| لونڈی کی بیجے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔        | سامنے طلاق دے سکتا ہے؟                                |
| غلام کے نکاح میں لونڈی کا اختیار ماہم           | جس نے تین طلاقوں کی اجازت دی                          |
| بریرہ کے شوہر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ    | کیاایک ساتھ تین طلاق دینا جائز ہے؟ ۲۸                 |
| وسلم کی سفارش                                   |                                                       |
| الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اور مشرک عورتوں ہے    | جمہور کے دلائل                                        |
| نكاح نه كرو، يهال تك كهوه ايمان لائين اوريقيناً | اہل ظواہر کے جوابات                                   |
| مومنہ لونڈی مشر کہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ<br> | جس نے اپنی بیوی کواختیار دیا                          |
| تتمهیں پیندہی کیوں نہ ہو''                      | جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا: میں نے تجھے جدا           |
| اسلام قبول کرنے والی مشرک عورتوں سے نکاح        | کیا، یامیں نے تہمیں رخصت کیا                          |
| اوران کی عدت                                    |                                                       |
| جب مشرک یا نصرانی عورت جومعا ہدمشرک یا حربی     | آپ کیوں وہ چیز حرام کرتے ہیں جواللہ نے آپ             |
| مشرک کے نکاح میں ہوا سلام لائے میں 90           | کے لئے حلال کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الله تعالی کا ارشاد ہے:''جولوگ اپنی بیویوں سے   | تکاے سے پہلے طلاق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہم                   |

| مرسي ساين                                              | ا عن المراقبة ل المواق                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| عنوانات صفحہ                                           | عنوانات صفحه                                       |
| ٹر کالعان کرنے والی کا ہوگا                            | ا یلاء کرتے ہیں،انہیں جا رمہینوں تک ٹھہرے رہنا     |
| مام کا کہنا کہ'اےاللہ!معاملہصاف کردے ۵۲۱               | عابين                                              |
| جب کسی نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دیں ۵۲۲                | ا يلاء کالغوی واصطلاحی معنی                        |
| ''اورتمہاری مطلقہ بیو یوں میں سے جو حیض آنے            | مفقو دالخبر کا حکم اس کی بیوی اور مال کے بارے      |
| سے مالوں ہوگئی ہوں اگر تہہیں شبہ ہو''                  | میں                                                |
| ورحمل والیوں کی میعادان کے حمل کا پیدا ہوجانا          | مفقو د کی تعریف و حکم                              |
| ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | ظهار کابیان                                        |
| ور مطلقه عورتیں اپنے آپ کو تین میعادوں تک              | طلاق اور دوسر بے امور میں اشارہ                    |
| رو کے رکھیں                                            | لعان کابیان                                        |
| فاطمه بنت قيس كاواقعه                                  | جب اشارے سے اپنے بیوی کے بیچ کا انکار              |
| مطلقه کے نفقہ اور سکنی کا حکم                          | کرے                                                |
| وہ مطلقہ جس کے شوہر کے گھر میں کسی چور وغیرہ یا        | لعان کرنے والوں کوشتم کھلا نا                      |
| خود شوہر کے احیا تک آنے کا ڈر ہویا شوہر کے             | لعان کی ابتدامر د کرے گا ۵۱۱                       |
| ح یک اندرآنے کا خطرہ ہو یا شوہر کے گھر والے            | لعان اورجس نے لعان کے بعد طلاق دی ۵۱۲              |
| پہلے بد کلامی کریںم                                    | مسجد میں لعان کرنا ۵۱۴                             |
| للّٰد تعالیٰ کا ارشاد که''ان کے لئے جائز نہیں جواللّٰد | حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: اگر میں کسی کو |
| غالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے اسے           | بغیرشهادت کے سنگسار کرتا ۵۱۲                       |
| چھپائیں''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | لعان کرنے والی کا مہر                              |
| ''اوران کےشوہرانہیں واپس لینے میں اس مدت               |                                                    |
| میں زیاہ حقدار ہیں''۔ جب شوہر نے ایک یا دو             | ایک یقیناً حجموثا ہے                               |
| طلاق دی تو اپنی بیوی سے رجعت کس طرح                    | لعان کرنے والے میں جدائی                           |

| <del>- , ,.</del>                              |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| عنوانات صفحه                                   | عنوانات صفحه                                 |
| مرد کا اپنی ہوی بچوں کے لئے ایک سال کا خرج     | کرےگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ہم کرنا اور زیر پرورش افراد کے اخراجات کی کیا  | حائضہ سے رجعت                                |
| صورت ہے؟                                       | جس عورت کا شوہر مرجائے وہ جپار مہینے دس دن   |
| کسیعورت کا شوہرا گر غائب ہوتو اس کا اور اس     | تک عدت گزار ہے گی                            |
| کے بچکافرچ                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| عورت کااپنے شوہر کے گھر کا کام                 |                                              |
| عورت کے لئے خادم ۵۵۴                           |                                              |
| ىردى اپنے بال بچوں كى خدمت                     |                                              |
| گرمر دخرج نہ کرے توعورت اس کے علم میں لائے     |                                              |
| بغیراس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور  |                                              |
| کے مطابق اس کے اوراس کے بچوں کے لئے کافی       |                                              |
| يويو                                           |                                              |
| عورت کا اپنے شوہر کے مال اور اخراجات کی        |                                              |
| تفاظت کرنا                                     |                                              |
| عورت کا کیڑادستور کےمطابق ۵۵۷                  |                                              |
| عورت کی بچہ کے معاملے میں شوہر کی مدد ۵۵۷      |                                              |
| ننگدست کااپنے بال بچوں پرخرچ کرنا 🛚 ۵۵۸        |                                              |
| ورنیچے کےوارث پر بھی یہی لازم ہےاور کیا مال پر | اس عورت کا متعه جس کا مهر ہی متعین نه ہو ۵۴۳ |
| بھی اولا د کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری ہے ۵۵۸   | كتاب النفقات                                 |
| حضورصلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: جس نے قرض   | گھر والوں پرخرچ کرنے کی فضیلت ۵۴۵            |
| یغیرہ بوجھ مرتے وقت چھوڑا، یا لاوارث بچے       | بیوی بچوں پرخرچ واجب ہے                      |

| هرستوبهاین                                                                   | ا تمان کریمهٔ ق بخاری                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوانات صفحہ                                                                 | عنوانات صفحه                                      |
| جان نہ لیں کیا چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                 | چپوڑے تو میرے ذمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| گوه کا گوشت کھانے کا حکم                                                     | دايدوغيره كادودھ پلانا                            |
| ایک کھانادو کے لئے کافی ہوسکتا ہے ۵۷۳                                        | كتاب الأطعمة                                      |
| مومن ایک آنت میں کھا تا ہے                                                   | کھانوں کا بیان                                    |
| شيك لگا كر كھانا                                                             |                                                   |
| بهنا هوا گوشت                                                                | ہاتھ سے کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| خزیرہ (حریرہ کی ایک قشم) آٹے سے بنتا ہے اور                                  | برتن میں سامنے سے کھانا                           |
| 7 يره دوده سے                                                                |                                                   |
| پنیر                                                                         | [ " [ ]                                           |
| چکندراور جو ۵۷۹                                                              | کہ ساتھی کی طرف ہے اس پر نا گواری کا خیال نہ      |
| گوشت کودانتوں کے ذریعہ مٹری سے جدا کرنا اور<br>اسپیریں میں میں               | يو<br>بو                                          |
| گوشت کو بگتی ہوئی ہانڈی سے نکالنا                                            | کھا نے میں دائیں ہاتھ کااستعال ۱۲۹                |
| دست کی ہڈی کا گوشت کھانا ۵۸۱<br>سر سے میں میں میں                            | جس نشکیسه پرد کران                                |
| چاکو سے گوشت کا ٹنا                                                          | AND 777 766 200                                   |
| حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کھانے میں عیب<br>نیر سریں                  | دازر ذار (کام) کی شن کار میت (۱۶                  |
| مهین نکال<br>مدیرین                                                          |                                                   |
| جومیں بھونکنا عمل میں عمل کا استخداد ہے۔<br>حنہ صل کی سل میں سر سری سری کا ا | ,                                                 |
| حضورصلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کھاتے<br>معند ہ                   | حضور صلی الله علیه وسلم اس وقت تک کھانا نہیں      |
| 200                                                                          |                                                   |
| تلبينه                                                                       | کھاتے تھے جب تک آپ کو بتایا نہ جائے یا آپ         |
|                                                                              |                                                   |

| عنوانات صفحه                                    | عنوانات صفحه                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تھجور کے درخت کا گوند کھانا                     | "                                                                                              |
| وره وشم کی تھجور                                | بهنی ہوئی بکری،اورشانہاور پہلوکا گوشت ۵۸۷                                                      |
| و کھجوروں کوایک ساتھ ملا کر کھانا               | سلف اپنے گھر میں اور سفروں میں جس طرح کا                                                       |
| نکڑی                                            | کھانااور گوشت وغیرہ رکھتے تھے ۵۸۸                                                              |
| کھجور کے درخت کی برکت                           | حيس                                                                                            |
| یک وقت میں دوطرح کے کھل یا دو کھانوں کو جمع     | جا ندی کے برتن میں کھانا مانا میں کھانا میں کھانا میں کھانا میں کھانا میں کھانا میں کھانا ہے ا |
| کرناکرنا                                        | کھانے کاذکر                                                                                    |
| مش نے مہمانوں کو دس دس کی تعداد میں بلایا اور   | سالن کابیان                                                                                    |
| وردس دس افراد کو کھانے پر بٹھایا                | میشی چیز اور شهد کا بیان۵۹۳                                                                    |
| ہن اور بد بودار تر کاریوں کے استعمال کی کراہت   | كدوكدو                                                                                         |
| ك سلسل مين                                      | جو شخص اپنے بھائیوں کے لئے پر تکلف کھانا تیار                                                  |
| کباث اوروہ پیلوکا درخت ہے                       | کرے                                                                                            |
| کھانے کے بعد کلی کرنارومال سے صاف کرنے          | جس نے کسی شخص کی دعوت کی اورخودا پنے کام میں                                                   |
| ہے پہلے انگلیوں کو چاٹنا                        | لگ گيا                                                                                         |
| ومال                                            | شور به                                                                                         |
| کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے               | خشک کئے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ۵۹۲                                                                  |
| غادم کے ساتھ کھانا                              | جس نے ایک دسترخوان پر دسترخوان کی کوئی چیز                                                     |
| نکر گزار کھانے والاصابر روزہ دار کی طرح ہے۔ ۲۰۹ | اٹھا کراپنے دوسرے ساتھی کو دی یااس کے سامنے                                                    |
| کسی شخص کے کھانے کی دعوت ہواور دوسر اشخص بھی    | رکھیک                                                                                          |
| س کے ساتھ ہوجائے تواجازت لینے کے لئے وہ         | تازه کھجور ککڑی کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| کے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگئے ہیں                 | تازه مجوراورخشک تحجور ۵۹۹                                                                      |

| <del>-                                    </del>               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| عنوانات صفحہ                                                   | عنوانات صفحہ                                        |
| نگهبانی کرتا هو                                                | جب شام کا کھانا حاضر ہوتو مغرب کی نماز کے لئے       |
| جب کتا شکار کے جانور سے پچھ کھالے تو کیا حکم                   | جلدی نه کر بے                                       |
| ٢٢٩                                                            | الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''جبتم کھانا کھا چکوتو وہاں  |
| اگر شکار کا جانورزخمی ہوکر تین دن کے بعدمر دہ ملے              | سے اٹھ جاؤ''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| تواس کا حکم                                                    |                                                     |
| اگر شکاری جانورکو جا کر دیکھے کہ وہاں دوسرا کتا بھی            | عقیقه کا بیان اوراس کی تشریخ                        |
|                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |
| شكاركرنا كيسائي                                                |                                                     |
| بېهاژوںاوردشوارگزارراستوں میں شکارکرنا ۲۳۳                     | میں دینا                                            |
| دریا کاشکار کرنا درست ہے                                       | عقیقہ کے دن بچے کے بال منڈ نایا ختنہ کرنا کا ۲      |
| ٹڈی کا کھانا                                                   | فرع کابیان                                          |
| پارسیوں کے برتن اور مردار کا بیان ۲۳۷                          | عتيره کابيان                                        |
| جانور کو ذنج کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا اور جوعمراً               |                                                     |
| جانورکو ذ <sup>خ</sup> کرتے ہوئے بہم اللہ نہ کہے تو اس کا<br>۔ | شکار پرتشمیه پڑھنا                                  |
| حکم                                                            | معراض کی تشریح میں مختلف اقوال                      |
| جو جانور تھانوں پر اور بتوں کے نام پر ذیج کیا                  | بے پر تیر کے شکار کا بیان                           |
| جائے                                                           | اگربے پر کا تیرعرض سے جانور پر پڑے ۔                |
| حضور صلی الله علیه وسلم کا فرمان: اپنی قربانی الله کے          | تیر کمان سے شکار کا بیان                            |
| نام پرذن کر کے                                                 |                                                     |
| جو چیزخون بہادے جیسے کانچے،سفید دھار، پھر،لوہا                 | جو کوئی ایبا کتا رکھے جو نہ شکار کرتا ہو نہ رپوڑ کی |
|                                                                |                                                     |

| بر حب عالمان<br>                                 | اس کار بھہ ن فاری                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوانات صفحه                                     | عنوانات صفحه                                      |
| اگر جمے ہوئے یا پتلے گھی میں چوہا گر جائے تو نا  | تواس سے ذرج کرنا جائز ہے                          |
| پاک نه ہوگا                                      | عورت اور باندی کاذبیحه                            |
| جانورکے چہرے پرداغ اور نشانات لگانا ۲۵۹          | وانت، ہڈی اور ناخن سے ذبح کرنا درست نہیں ہم       |
| اگر لڑائی میں بعض کشکر والوں کوغنیمت میں اور     | دیہاتی اوران کی مانند نادان لوگوں کے ذیجے کا      |
| نگریاں ملیں                                      | کم                                                |
| اگر کسی قوم کااونٹ بھاگ <u>نکلے</u>              | اہل کتاب، یعنی یہود ونصاری کا ذبیجہ اوران کی لائی |
| جو شخص بھوک سے بے قرار ہوصبر نہ کر سکے وہ مر دار | ہوئی چربی کھانا درست ہے، گووہ حربی ہوں مہم        |
| کھاسکتا ہے۔۔۔۔۔۔                                 | جو گھریلو جانور بھاگ نکلے وہ مثل وحثی جانور کے    |
|                                                  | ہوتاہے۔۔۔۔۔۔۔                                     |
|                                                  | نحراورذنج كابيان                                  |
|                                                  | مثله کا مکروه هونا، اس طرح چرند یا پرند جانور کو  |
|                                                  | بانده کرنشانه بنانا (اس پرتیر، گولیاں مارنا) ۲۴۸  |
|                                                  | مرغی کا گوشت کھا نا                               |
|                                                  | گھوڑے کا گوشت                                     |
|                                                  | گھر بلوگدھوں کے گوشت کا حکم                       |
|                                                  | ہر دانت والا پرندہ حرام ہے                        |
|                                                  | مردار کی کھال کا بیان                             |
|                                                  | مشك كابيان                                        |
|                                                  | خرگوش کا بیان                                     |
|                                                  | گوه (سوسار) کا بیان                               |
|                                                  |                                                   |

## ٢٣٣ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الحَجِّ.

وَقَالَ آبْنُ عُيَيْنَةَ : «الْمُخْبِينَ» /٣٤/ : الْمُطْمَئِنِّينَ .

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: «فِي أُمْنِيَّتِهِ» /٥٢ : إِذَا حَدَّثَ أَنْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ ، فَيُبْطِلُ ٱللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آياتِهِ ، وَيُقَالُ : أُمْنِيَّتُهُ قِرَاءَتُهُ ، «إِلَّا أَمانِيَّ» /البقرة: ٧٨ : يَقْرَؤُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «مَشِيدٍ» /٤٥/ : بِالْقَصَّةِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «يَسْطُونَ» /٧٧/ : يَفْرُطُونَ ، مِنَ السَّطْوَةِ ، وَيُقَالُ : «يَسْطُونَ» يَبْطِشُونَ . «وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ» /٧٤/ : أُلْهِمُوا .

قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: «بِسَبَبٍ» /١٥/: بِحَبْلٍ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ. «وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ» أَلْهِمُوا إِلَى الْقُرْآن. «تَذْهَلُ» /٢/: تُشْغَلُ.

#### وقال ابن عيينة

سفیان بن عید فرماتے ہیں کہ "المحبتین" کامعنی ہے: خدا کے سامنے عاجزی اوراس پر بھروسہ رکھنے والا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ﴿إذا تسمنی القی الشیطن فی اُمنیته ﴿ كَانْسِر مِیں کہتے ہیں کہ جب بیغمبر کلام کرتا ہے، (یعنی اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے ) تو شیطان اس کی بات میں اپنی طرف سے (پیغمبر کی آواز سے ) پھھ ملا و بیتا ہے، پھراللہ تعالی شیطان کی ملاوٹ مٹادیتا ہے اور اپنی آیت قائم رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: "اُمسنیة" سے پیغمبر کی قرائت مراد ہے۔ "الاُمانی" اس کا مطلب ہے: پڑھتے ہیں، کیکن لکھتے نہیں۔

# تشرت

"تمنى" كالفظ عربی میں دومعنوں کے لئے استعال ہوتا ہے، ایک معنی کسی چیزی خواہش اور طلب کرنا، ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطن في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشطن ثم يحت حم الله آياته ﴾ كامطلب بيہ ہے كہ ہم نے نہ كوئی رسول ايبا بھیجا ہے نہ نبی جس كے ساتھ ايبامعا ملہ پیش نہ آيا ہوجب اس نے تبلیغ (عام ہونے) كی تمنا كی توشیطان اس كی تمنا میں حائل ہوگیا، (ركاوٹیس پیدا كیس)، مگر الله تعالى ان ركاوٹوں كومٹا دیتا ہے اور آیات كو پختہ كر دیتا ہے۔ "تمنى" كا دوسرامعنی تلاوت اور پڑھنے كے ہیں۔ امام بخاری نے يہاں يہی معنی بيان كئے ہیں اور دليل سور و بقرة كی آیت ﴿ لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ سے لی۔ مطلب بیہ ہے

کہ قدیم سے بیعادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی پارسول کوئی آیت بیان کرتا ہے پااللہ کی آیت پڑھ کرسنا تا ہے تو شیطان
اس کی بیان کی ہوئی بات میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے، وسوسہ اندازی اور شکوک پیدا کرتا ہے، مثلاً نبی نے

«حرم علیکہ المیتة » پڑھ کرسنائی ، شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھوا پنامارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس القاء شیطانی کے ابطال اور رد میں پغیبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ آیات سناتے ہیں جو بالکل صاف اور محکم ہیں ، جن کو

سن کرشک وشبہ کی بالکل گنجائش نہیں رہتی ۔ متشابہات کی ظاہری سطح کو لے کر شیطان جوانحوا کرتا ہے آیات محکمات اس کی

جڑکا ہے دیتی ہیں ، جنہیں سن کرتمام شک وشبہات ختم ہوجاتے ہیں اور یوں ذکر کردہ دونوں طرح کی آیات اتار کر اللہ

تعالی اپنے بندوں کو جانچے ہیں کہ کون ہے جو شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنستا ہے اور کون ہے جو اس علم و تحقیق کی

قوت سے محفوظ رہتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین امام بغوی اور ابن جریر وغیرہ نے ایک قصہ قبل کیا ہے جس کوا کشر حضرات نے بالکل غلط اور موضوع قر اردیا ہے۔قصہ بیہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم سورہ بنجم کی تلاوت فرمار ہے تھے، جب آپ وَ أَ فَر أَيْتُ مَ اللّٰاتُ والْعَرٰی و مناۃ الثالثۃ الأخری پہنچتو آپ کی زبان سے بیالفاظ ادا ہوئ: "تلك الغرانية العلیٰ وإن شفاعتهن لتُرتجی"، یعنی: بیہ ہمارے معبود بلندمر تبددیویاں ہیں، ان کی شفاعت کی امیدر کھی جاتی ہے۔مشرکین بیہ جملہ من کر بہت خوش ہوئے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمارے معبود وں کی تعریف کی ہے، سورت کے اختیام پر جب آپ نے تبدہ کی تا تو مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی سجدہ ریز ہوئے، بعد میں حضرت جرائیل علیہ السلام آپ جب آپ نے تبدہ کی تلاوت میں شیطان نے بیدو جملے ملاد یئے تھے، اس پر آپ شخت مغموم ہوئے تو اللّٰہ تعالی نے آپ کی سلی اور اطمینان کے لئے سورہ جج کی مذکورہ آیات نازل فرمائی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتارہا۔

مجابد کہتے ہیں کہ "مشید" کامعنی" چونے سے مضبوط کیے ہوئے" کے ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں:
"یسطون" کامعنی" زیادتی کرتے ہیں" ہے۔"سطوة" سے تکلا ہے، بعض کہتے ہیں: "یسطون" کامعنی ہے: سخت
کرتے ہیں۔ ﴿وهدوا إلى الطیب من القول ﴾ کہا چھی بات کا انہیں الہام کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ "بسبب" کامعنی ہے: چھت سے گلی ہوئی۔ "تذهل" کامعنی ہے: غافل ہوجائے۔

۲۳۶ - باب: «وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى» /٢/.

تزجمه

اللّٰدتعالى كاارشاد ہے:''اورتم دىكھو گےلوگوں كونشە مىں مست''۔

٤٤٦٤ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَزْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا آدَمُ ، يَقُولُ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ : إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى يَقُولُ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ : إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ ، قالَ : يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ – أُرَاهُ قالَ – يَسْعَمِائَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الحَامِلُ حَمَلُهَا ، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ، وَثَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) . فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النَّيْ يُعِلِقُهِ : (مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ أَنْثُمْ فِي النَّاسِ كَلَى عَلَالَ يَوْدِ الْأَبْوِدِ ، فَقَالَ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَةِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْأَبْيَضِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْأَبْيَقِ وَيَسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ أَنْمُ فِي النَّاسِ كَلَى كَرُبُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . فَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قالَ : (ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ) . فَكَبَرْنَا ، وَلَا قالَ : (ثَلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ) . فَكَبَرْنَا ،

قَالَ أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : «تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى» . وَقَالَ : (مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ) .

وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسٰي بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ : «سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى». [ر: ٣١٧٠]

#### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلا ئیں گے، وہ "لبیك و سعدیك" (حاضر ہوں) کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اس وقت بحكم خداوندى ایک فرشتہ ان سے کہے گا: آدم! اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولا دمیں سے دوزخ کا جھتا نكالیں۔حضرت آدم علیہ السلام پوچیس گے کہ كتنے آدم ؟ جواب ملے گا کہ نوسوننا نوے فی ہزار (ہر ہزار میں ایک جنتی ہوگا، یہ ایسا نازک وقت ہوگا کہ حالمہ عورتوں کے مل گرجا ئیں گے، لیعنی جو بجین میں مرے ہوں، پھرآپ حالمہ عورتوں کے حمل گرجا ئیں گے اور (نیچے) خوف سے بوڑھے ہوجا ئیں گے، لیعنی جو بجین میں مرے ہوں، پھرآپ نے بی تی تیت پڑھی: ﴿وقر و ری الناس سکاری ﴾ کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ نشے میں نے ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایساسخت ہوگا۔ بیصد بیٹ صحابہ کرام پر پر شاق گز ری جتی کہ ان کے چرے خوف سے متغیر ہوگئے، تب حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اگریا جوج ہا جوج کی تعداد مد نظر ہوتو ان میں نوسوننا نوے کے مقابلے میں تم میں سے ایک ہوگا، غرض تم لوگ (روز محشر) دوسر بے لوگوں کی نسبت (جودوز خی کی تعداد مد نظر ہوتو ہوں گے) ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر سفید بال ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم

پورے اہل جنت لوگوں کا چوتھا حصہ ہوگے، (باقی تین حصوں میں اور سب امتیں)، یہن کرہم نے ''اللہ اکبر'' کہا (اور اللہ کاشکرادا کیا)، پھرآپ نے فرمایا بنہیں تم تہائی حصہ ہوگے، ہم نے پھر تکبیر کہی، پھرفر مایا بنہیں آ دھا حصہ ہوگے (اور بقی آ دھے جصے میں باقی سب امتیں)، یہن کرہم نے پھر تکبیر کہی، اور ابواسا مہاعمش گروایت کرتے ہیں: ﴿وت ری الناس سُکری وما هم بسُگاری ﴿ (جیسے مشہور قرائت ہے)، اور کہا: ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے نکال دو (کالفظ ہے، جیسے حفص بن غیاث کی روایت ہے)، جریر بن عبدالحمید اور عیسی بن یونس اور ابومعا ویہ ''سکری و مساهم بسکری "برطے ہیں۔

٢٣٥ - باب : «وَهِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ وَعَنْ أَصَابَتْهُ وَعَنْ أَصَابَتْهُ فَيْنَةٌ اَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ» .

إِلَى قَوْلِهِ: «ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» /١٢،١١/. «أَتْرَفْنَاهُمْ» /المؤمنون: ٣٣/: وَسَّعْنَاهُمْ

تزجمه

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور بعض آ دمی اللہ تعالیٰ کی عبادت (ایسے طور پر) کرتے ہیں جیسے کوئی کسی چیز کے کنارے پرکھڑ اہواورموقع پاکرچل دینے پرتیارہو، پھراس کواگر کوئی دنیوی نفع پہنچ گیا تواس کی وجہ سے (ظاہری) قرار پالیا اوراگراس میں پچھ گنجائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر (کفر کی طرف) چل دیا، جس سے دنیا وآخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہی ہے کھلانقصان (دنیا کا نقصان تو دنیاوی آ زمائش جو کسی مصیبت سے ہوتی ہے وہ ظاہر ہی ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اور) خدا کو چھوڑ کراس چیز کی عبادت کرنے لگا جواس قدر عاجز اور بے بس ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع ، ظاہر ہے ایس ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع ، ظاہر ہے ایس ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع ، ظاہر ہے ایس ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کو اختیار کرنا بیا نتہا درجہ کی گمرا ہی ہے۔

أترفناهم: بهم نے انہیں کشاده رزق دیا۔

٤٤٦٥ : حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ» . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةُ ، فَإِنْ وَلَدَتِ آمْرَأَتُهُ غُلَامًا ، وَنُتِجَتْ عَيْلُهُ ، قَالَ : هٰذَا دِينٌ سُوءٍ . خَيْلُهُ ، قَالَ : هٰذَا دِينٌ سُوءٍ .

تزجمه

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ﴿ ومن الناس من یعبد الله علی حرف ﴾ کا شانِ نزول ہے کہ کوئی آ دمی مدینہ میں آتا (یعنی مسلمان ہوجاتا) اور اس کی بیوی لڑکا جنتی اور اس کی گھوڑیاں بیچ جنتیں (توخوش ہوتا) اور کہتا کہ ید دین اچھا ہے، کین اگر اس کی بیوی لڑکا نہ جنتی اور گھوڑیاں بھی بچے نہ دیتیں تو ناراض ہوکر کہتا کہ ید دین براہے۔ کہتا کہ ید دین اجسم اس نے مصمل نو آختَ صَمُوا فی رَبِّهم ، ۱۹۸/.

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' یہ دوفریق ہیں، ایک مومن، دوسرا کا فرجنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا : إِنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ : «هَٰذَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا : إِنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ : «هَٰذَانِ خَصْمانِ الْخُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ» . نَزَلَتْ فِي : حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَعُنْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، يَوْمَ بَرَزُوا فِي رَبِّهِمْ» . نَزَلَتْ فِي : حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَعُنْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْم بَدْرِ .

رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ . وَقَالَ عُثْمَانُ : عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مُجْلَز : قَوْلَهُ . [ر : ٣٧٤٨]

#### تزجمه

حضرت ابوزر یفتم کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے کہ بیآیت ﴿ هذان خصمان اختصموا فی ربھم ﴾ حضرت حمز ہ اوراوران کے دونوں ساتھیوں (غلی اور عبیدہ بن حارث) اور عقبہ بن ربیج اوراس کے دونوں ساتھیوں (شیبہ اور ولید) کے بارے میں نازل ہوئی، جب بیلوگ جنگ بدر میں مقابلے کے لئے نکلے۔ اس حدیث کوسفیان توری نے بھی ابوہشام سے روایت کیا۔ نیزعثمان بن ابی شیبہ نے بحوالہ جریراز منصورا زابوہا شم از ابو مجلز روایت کیا۔

٤٤٦٧ : حدّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ : سَمِعْتُ أَبِي قالَ : حَدَّثَنَا أَبُوِ مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قالَ قَيْسٌ : وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : «هٰذَانِ خَصْهانِ يَجْثُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قالَ قَيْسٌ : وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : «هٰذَانِ خَصْهانِ الْخُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ» . قالَ : هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً . [ر : ٣٧٤٧]

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو خدائے رحمان کے سامنے قیامت کے دن فیصلے کے لئے دوزانوں ہوکر بیٹھے گا، (یعنی سب سے پہلے خدا کے سامنے دو زانو ہوکر اپنامقدمہ پیش کروں گا) اورقیس بن عباد نے بیان کیا کہ انہی حضرات کے بارے میں بی آیت ﴿ هـ نان ہوئی جو بدر کے دن مقابلے کے لئے نکلے تھے، یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنه، حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنه، حضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنه، حضرت میں مانوں کیطر ف سے، اور شیبہ بن رہیعہ، عشبہ بن رہیں عشبہ بن رہیاں عشبہ کا فری کے دیاں کے

## ٢٣٧ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ .

قَالَ ٱبْنُ عُييْنَةَ : «سَبْعَ طَرَائِقَ»/١٧/: سَبْعَ سَمَاوَاتٍ . «لَهَا سَابِقُونَ» /٦٦/ : سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ . «قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» /٦٠/ : خائِفِينَ .

قالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» /٣٦/ : بَعِيدٌ بَعِيدٌ . «فَٱسْأَلِ الْعَادِّينَ» /١١٣/ : الْمَلائِكَةَ . «لَنَا كِبُونَ» /٧٤/ : عَابِسُونَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «مِنْ سُلَالَةٍ» /١٢/ : الْوَلَدُ ، وَالنُّطْفَةُ السُّلَالَةُ . وَٱلِجُنَّةُ وَالجُنُونُ وَاحِدٌ . وَالْغُثَاءُ الزَّبَدُ ، وَمَا ٱرْتَفَعَ عَنِ المَاءِ ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ .

«يَجْأَرُونَ» /٦٤/: يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ. «على أَعْقَابِكُمْ» /٦٦/: رَجَعَ على عَقِبَيْهِ. «سَامِرًا» /٦٧/: مِنَ السَّمَرِ ، وَالجَمِيعُ السُّمَّارُ ، وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الجَمْعِ. «تُسْحَرُونَ» /٨٩/: تَعْمَوْنَ ، مِنَ السِّحْر.

سفیان بن عیدید کہتے ہیں که دسبع طرائق''سے سات آسان مراد ہیں۔

"لها سابقون"، يعنى ان كى قسمت ميں روز ازل سے سعادت اور نيك بخى لكھى گئى ہے۔

"و جلة"، كِ معنى بين: ڈرنے والے۔ ابن عباس كہتے ہيں كه "هيهات هيهات "كامعنى ہے: دور ہے، دور ہے۔ "فاسئل العادین" گننے والوں فرشتوں سے (جواعمال كاحساب لکھتے ہیں) دریافت كرے۔

"لنا کبون"**سیرهی راه سے ہٹ جانے والے۔** "کالحون"، ترش **رو، بدشکل،منہ بنانے والا۔** 

دوسرے مفسرین کہتے ہیں: 'السلالۃ 'سے مراد بچہاور نطفہ ہے۔ "جِنَّهُ" اور " مُجنون "کامعنی ایک ہے، یعنی دیوانگی۔"والعثاء" جمعنی جھاگ جویانی پر تیرا کے ، کام نہ آئے (جسپھینک دیاجائے)۔"بجارون" آواز بلند کریں

گے جیسے گائے تکلیف کے وقت آواز نکالتی ہے۔ "علی أعقابكم": عرب لوگ كہتے ہیں: "رجع علی عقبیه" كہ پیٹھ كھيركر چل دیا۔ "السامر" " سمر" سے نكلا ہے، اس كی جمع" سُمَّارٌ" آتی ہے، یہاں "سامر" جمع كم عنی میں ہے۔ (مراداییا شخص ہے جورات كوتفر بے آباتیں كرنے والا ہوتا ہے)۔ "تسحرون" بمعنی جادوسے اندھے ہورہے ہیں۔

# ٢٣٨ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ النُّورِ .

«مِنْ خِلَالِهِ» /٤٣/: مِنْ بَيْن أَضْعَافِ السَّحَابِ. «سَنَا بَرْقِهِ» /٤٣/: الضِّيَاءُ. «مُذْعِنِينَ» /٤٩/: يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي مُذْعِنٌ. «أَشْتَاتًا» /٦١/: وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَشَتَ وَاحِدٌ.

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا» /١/ : بَيَّنَّاهَا .

وَقَالَ غَيْرُهُ : سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ ، وَسَمِّيَتِ السُّورَةُ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الْأُخْرَى ، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض شُمِّى قُرْآنًا .

وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضً الثَّمَالُّ : الْمِشْكَاةُ : الْكُوَّةُ بلِسَانِ الحَبَشَةِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ» /القيامة: ١٧/ : تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَٱتَّبِعْ قُوْآنَهُ» /القيامة: ١٨/ : فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَٱتَّبِعْ قُوْآنَهُ ، أَيْ ما جُمِعَ فِيهِ ، فَأَعْمَلْ بَمَا أَمْرَكَ وَٱنْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ ٱللهُ. وَيُقَالُ : لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُوْآنٌ ، أَيْ تَأْلِيفٌ.

وَسُمِّيَ الْفُرْقَانَ ، لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَيُقَالُ لَ لِلْمَرْأَةِ : ما قَرَأَتْ بِسَلاً قَطُّ ، أَيْ لَمْ الْفُرْقَانَ ، لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَيُقَالُ لَيْهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأً : «فَرَضْنَاهَا» أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأً : «فَرَضْنَاهَا» يَقُولُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ .

يَعْرَفَ مُرَّسَمُ مِنَ الصَّغَرِ . قالَ مُجَاهِدٌ : «أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا» /٣١/ : لَمْ يَدْرُوا ، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ . وَقالَ الشَّعْبِيُّ : «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ» /٣١/ : مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ ، وقالَ طَاوُسٌ : هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ . وَقالَ مُجَاهِدٌ : لَا يُهمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ ، وَلَا يُخَافُ على النِّسَاءِ .

#### تزجمه

"من خلاله" باول کے پردوں کے درمیان سے۔"سنا برقه": اس کی بجلی کی روشی۔ "مذعنی" "مذعن" کی جع ہے، بمعنی عاجزی کرنے والا۔ "أشتاتا، شتی، شتات" اور "شت" سب کا ایک معنی ہے، بیعنی الگ، متفرق۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: "سور۔ أُ أنز لناها" کا معنی ہے: ہم نے اسے بیان کیا۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کوقرآن اس وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ کی سورتوں کا مجموعہ ہے اور سورۃ ایک قطعہ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے

قطعہ سے الگ کیا جاتا ہے، چونکہ قطعے ایک دوسر ہے سے زویک، لینی ملے ہوئے ہیں، اس لئے انہیں'' قرآن' کہتے ہیں، (اس طرح یہ'' قرن' سے نکلا ہے)۔ سعد بن عیاض ثمائی گہتے ہیں کہ "السشکاۃ"جبٹی زبان میں' طاق'' کو کہتے ہیں۔ " اِن علینا جمعہ وقر آنہ":ہم پراس کا جمع کرنااور قرآن کرنا ہے قویہاں قرآن سے اس کا جوڑنا، ایک گڑے، یا حصے کودوسر کھڑے یے حصے کودوسر کھڑے کے معنی میں ہے، یا چرفرمایا: "فإذا قرأناہ" کہ جب ہم اسے چھوڑدیں اور مرتب کردیں تو اس کے مجموعے کی پیروی کریں، یعنی اس میں جس بات کا تکم ہے اسے بجالا ئیں اور جس سے اللہ نے ممانعت کردیں تو اس کے شعروں میں قرآن نہیں، یعنی ربط نہیں، (بے جوڑ، بے ربط، غیر مر بوط ہے)۔ قرآن کو''فرقان'' بھی کہتے ہیں، ایونکہ میت و باطل کو جدا کرتا ہے، اور عورت کے متعلق کہا جاتا ہے: "سالا قط" یعنی اس نے اپنے پیط میں بچ کھی نہیں رکھا۔ جسٹے تھی نے "فر صناها"تشدید کے ساتھ پڑھا ہے تو معنی بے تو معنی بے ہوگا: ہم نے اس میں مختلف فرائض اتار بے اور جس نے "فر صناها" بغیرتشدید کے پڑھا ہوگا: ہم نے اس میں مختلف فرائض اتار بے اور جس نے "فر صناها" بغیرتشدید کے پڑھا ہوگا: ہم نے والوں پرفرض کیا ہے۔ مجابلہ گہتے ہیں: "أوالسطف ل المذین لے بی ظہروا علی عورات ہم نے تم پراور بعد میں آنے والوں پرفرض کیا ہے۔ مجابلہ گہتے ہیں: "أوالسطف ل المذین لے بی طہروا علی عورات ہم نے تم پراور بعد میں آنے والوں پرفرض کی وجہ سے عورتوں کی شرمگاہ یا جماعے ہیں: وہ آمتی مراد ہیں جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ امام طاؤس کہتے ہیں: وہ آمتی مراد ہیں جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ امام طاؤس کہتے ہیں: وہ آمتی مراد ہیں جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ امام طاؤس کہتے ہیں: وہ آمتی مراد ہیں جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ کا محدورت کو کورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کی خواہش نہ ہو۔ کو ہورتوں کو ہورتوں کی خورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کو ہورتوں کی ہورتوں کی خواہش نہ ہو۔ کو ہورتوں کی خواہش نہ ہو۔ کو ہورتوں کی ہورتوں کی خواہش نہ ہو۔ کو ہورتوں کی خواہش نہ خواہش نہ کو کو نمی کی خواہش نہ کی خواہش نے خواہش نے کو کو کو کی خواہش نے خواہش نہ

٢٣٩ - باب : قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَلَا اللَّالِهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ» /٦/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اوروہ لوگ جواپنی ہیویوں پر زنا کاتہت لگائیں اوران کے پاس بجز اپنے (دعویٰ کے )اورکوئی گواہ نہ ہو (جوعد دمیں جارہونے ضروری ہیں) توان کی شہادت سے کہ جارم تبداللہ کی قتم کھا کر سے کہددیں کہ میں بلاشبہ سے اہوں۔

٤٤٦٨ : حدّثنا إِسْحٰقُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ عُويْمِرًا أَتَى عاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ ، الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ عُويْمِرًا أَتَى عاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ تَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ سَلْ لِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ عَنْ ذَلِكَ . فَأَتَى عاصِمُ النَّبِيَّ عَلِيلِيّهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ سَلْ لِي رَسُولَ ٱللهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ

ٱللهِ عَلَيْهِ المَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعابَهَا ، قالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذٰلِكَ ، فَجَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ : رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ : (وَقَدْ أَنْزُلَ ٱللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيكَ) . فَأَمَرَهُما رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ بِالْمُلاعَنةِ بِمَا سَمَّى ٱللهُ فَي كِتَابِهِ ، فَلَاعَهَا ، فَمَّ قالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُها ، فَطَّقَها ، فَكَانَتُ سُتُقَ لَمْ وَلَى بَعْدُهُما فِي المُتَلاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ : (أَنظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، سُنَّةً لَمْنُ كَانَ بَعْدُهُما فِي المُتَلاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ : (أَنظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، سُنَّةً لَمْنُ كَانَ بَعْدُهُما فِي المُتَلاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ : (أَنظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، وَكَانَتُ أَدْعُجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتِينِ ، خَدَلَّجَ السَّاقِينِ ، فَلَا أَحْسِبُ عُويْمِوا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا . فَعَاءَتْ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ تَصْدِيقِ عُويْمِوا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ) . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ تَصْدِيقِ عُويْمِورًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ) . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَعْتَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهُ مِنْ تَصْدِيقِ عُويْمِورٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ . [ر : ١٤٦٤] النَّعْتِ الْفَيْتِ النَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مِنْ تَصْدِيقٍ عُويْمِورٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ . [ر : ١٤٤]

#### تزجمه

سعل بن سعد کہتے ہیں کہ ویمر بن حارث بن زیڈ عاصم بن عدی گے پاس آئے جو قبیلہ بن عجلان کے سردار سے اور پوچنے گئے: اگر کوئی خص اپنی بیوی کے پاس کی غیر مرد کود کھے (جوزنا کررہا ہو) تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیاا سے مارڈالے اور پھرآپ لوگ بھی اسے قصاص میں مارڈالیس گے، لہذاوہ کیا کرے؟ عویر نے مزید کہا: عاصم میرے لئے یہ مسئلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مسئلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مسئلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا۔ جب ویمر نے عاصم سے پوچھا، ( کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھنے کونا پسند فرما یا اور معیوب جانا ہو میر نے کہا: خدا کی تعمل ہے گئے جہ جو بیدن نہ آئے گا جب تک بیمسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ معلوم کرلوں، چنا نچہ وہ خود جانا ہو میر نے کہا: خدا کی تعمل کے خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگر کوئی مردا پنی بیوی کو کسی ارڈالیس کے نہیں تو پھرکیا کرے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے متعلق قرآن مارڈالیل کیا بیوی کوئیوں کے متعلق قرآن مارڈالیل کیا بیوی کوئیوں کی کے متعلق قرآن کیا انگہ کیا ہوئی اللہ عالیہ وہ کہ کیا ہے، پھرآپ نے نہی بیوی کولیان کیا، پھر کہنے گئے: یارسول اللہ! اگر میں اس بیوی کورکھوں تو گویا میں اس پرظلم کے خرض عویہ رنے آئی بیوی کے متعلق کیک میں اس پرظلم کے دون کے متعلق کیک طروں گئے جو کہ کہ خوال کی جنائے کوئیر نے والے میاں بیوی کے متعلق کیکی طریقہ قائم کے کروں گا، چنانچے کوئیر نے اسے طلاق دے دی۔ بعداز ال لعان کرنے والے میاں بیوی کے متعلق کیکی طریقہ قائم کے کروں گا، چنانچے کوئیر نے اسے طلاق دے دی۔ بعداز ال لعان کرنے والے میاں بیوی کو کھوں تو گویا میں اس پرظلم کے دور کی کے متعلق کیکی طریقہ قائم

ہوگیا، بعدازاں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: خیال رکھنا (اس عورت کا بچہ کس صورت کا پیدا ہوتا ہے)،اگر سانولہ، کالی آنکھوں والا،موٹی سرین والا پیدا ہوا تب تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی کے متعلق سے بیان کیا تھا اور اگر سرخ گرگٹ کی طرح پیدا ہوا، (جیسے عویمر کا رنگ ہے) میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ بہر حال جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ اس شکل کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بیان فرمائی تھی جب عویمر سے ہو،لہذا س کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔

## تشريح

میاں ہوی دونوں کو چندخاص قتمیں دینے کو''لعان'' کہتے ہیں،جس کی صورت پیہے کہ جب کوئی شوہراینی بیوی پرزنا کا الزام لگائے پااینے بیچے کے بارے میں کہے کہ بیمیرے نطفے سے نہیں اورعورت اس کو جھوٹا بتلائے اور مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس لئے شوہر برتمہت زنا کے اسمی کوڑے جاری کئے جا کیں تو شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ الزام زنایر چارگواہ پیش کرے، اگراس نے گواہ پیش کردیئے توعورت پرحدزنالگائی جائے گی اوراگر وہ چار گواہ لانے سے قاصر رہا تو پھران دونوں میں لعان کرایا جائے گا، پہلے مرد سے کہا جائے گا کہ وہ چارمرتبہ شہادت دے اور قتم کھائے کہ میں اس الزام میں سیا ہوں اوریانچویں مرتبہ بیا کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔اگرشوہران الفاظ کے کہنے سے رکے تواسے قید کر دیا جائے گا کہ یا تواپینے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے، یا مٰہ کورہ الفاظ کے ساتھ پانچ مرتبہ بیشمیں کھائے ، جب تک ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے ، اس کوقید میں رکھا جائے گا ، اورا گراس نے اپنے جھوٹے ہونے کا افر ارکرلیا، تو اس پر حدقذ ف، یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری کی جائے گی ، اور اگرالفاظ مٰدکورہ کےساتھ یانچ مرتبہ تم کھالے تو پھراس کے بعدعورت سےان الفاظ کےساتھ پانچ قشمیں لی جا کیں گی جوقر آن میں مذکور ہیں، اگر شم کھانے سے انکار کر ہے تواس وقت تک قیدر کھا جائے گا کہ یا تو شوہر کی تصدیق کرے اور ا پینے جرم زنا کا اقر ارکر بے تو اس پر حدز نا جاری کی جائے گی ، یا پھرالفاظ مٰدکورہ کے ساتھ یا بچے قشمیں کھائے تو لعان پورا ہوجائے گا،جس کے نتیج میں دنیاوی سزاسے دونوں نے جائیں گے،آخرت کامعاملہ اللہ ہی کومعلوم ہے۔لعان کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتے ہیں،شو ہر کوچاہیے کہ اس کوطلاق دے کر آزاد کر دے اورا گر شوہر طلاق نہ دیتو حاکم ان دونوں میں تفریق کرسکتا ہے جو بحکم طلاق ہوگی ، البتہ شوافع و مالکیہ کے نز دیک لعان فنخ نکاح ہے،اس میں نہ شوہر کوطلاق کی ضرورت ہےاور نہ ہی تفریق حاکم کی۔

# · ٢٤ - باب : «وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» /٧/ .

#### تزجمه

اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے:''اوریانچویں مرتبہ ہیا کہ کھھ پرخدا کی لعنت ہوا گرمیں جھوٹوں میں سے ہول''۔

2579 : حدّ ثني سلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتِّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيْقَتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْتِهِ : (قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي ٱمْرَأَتِكَ) . قالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْتِهِ ، فَفَارَقَهَا ، فَكَانَتْ سُنَةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلاً ، فَأَنْكُرَ حَمْلَهَا ، اللهُ لَهُ مَن اللهُ لَهُ لَهَا وَكَانَ أَنْهُمُ اللهُ لَهَا ، وَكَانَتْ مِنْ اللهُ لَهُ لَهَا ، وَكَانَتْ مِنْهُ ، مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا .

#### [ر: ۱۳٤]

#### تزجمه

حضرت بہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ (عویم عجل نی) رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا: یارسول اللہ! ایشے خص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے اپنی ہیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہوتو کیا وہ اس کوتل کر ہے، یا پھر وہ کیا کرے؟ انہیں دونوں دیکھا ہوتو کیا وہ اس کوتل کر ہے، یا پھر وہ کیا کرے؟ انہیں دونوں (حضرت عویمر اورخولہ) کے متعلق اللہ نے وہ آیات نازل کیں جو قرآن کریم میں لعان ہے متعلق نہ کور ہیں، چنا نچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تمہارے اور تمہاری ہیوی کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تمہارے اور تمہاری ہیوی کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلم نازل فر مایا ہے۔ حضرت سہل نے فر مایا کہ پھر دونوں میاں ہیوی نے لعان کیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر تھا، آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور دونوں لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہوگیا کہ ان میں جدائی کرا دی اور دونوں لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہوگیا کہ ان میں علم منہ وب کیا جانے نگا۔ میراث کا پیوی حاملہ تھی، لیکن عویم رہوا کہ بٹیاں ماں کی وارث ہوتی ہیں اور ماں اللہ کے مقرر کئے ہوئے جھے کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے۔

٢٤١ – باب : «وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» / ٨/. ترجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے که 'اسعورت سے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ (بھی) چار مرتبہ تیم کھا کر کہے کہ بے شک بیمرد جھوٹا ہے''۔

حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمِيَّةَ قَذَفَ آمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّيِّ عَلِيلِهِ بِشَرِيكِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ آمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّيِّ عَلِيلِهِ بِشَرِيكِ آبْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّيِ عَلِيلِهِ : (الْبَينَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى آمْرَأَتِهِ رَجُلاً بَنْطَلِقُ يُلْتَعِسُ الْبَينَةَ ، فَجَعَلَ النَّيِ عَلِيلِهِ يَقُولُ : (الْبَينَةَ وَإِلَّا حَدُّ فِي طَهْرِي مِنَ طَهْرِكَ ) . فَقَالَ هِلَالُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ ٱللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ ، فَنَيْلُ جِبْرِيلُ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ : "وَالَّذِينَ بَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ - فَقَرَأُ حَيَّى بَلَغَ - إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ : "وَالَّذِينَ بَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ - فَقَرَأُ حَيَّى بَلَغَ - إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّي عَلَيْكِ يَقُولُ : الصَّادِقِينَ» . فَقَرَلُ جَبْرِيلُ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْتَي عَلَيْكُ أَنْ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْ مَلَى النَّي عَلَيْكُ أَنْ اللهَ يَعْمَلُ مَا عَلَى الْبَيْقِ عَلَيْكُ اللهَ عَلَى الْمَلْهِ فَيْ اللهِ عَلَى الْمَاعِلَى الْمَرْعِلَ مُ وَلَكُ الْمَلْوِلُ الْمَعْلُ اللّهِ مُوالِكُ اللّهِ مَا مَلْكَ عَلَيْ اللّهِ الْمُعْلِي بُولِكُ مَا النَّي عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ مَا كَانَتُ عَلَيْكُ اللّهِ مَنْ كَتَابِ اللهُ مَنْ كَتَابِ اللّهِ مُنْ كَتَابِ اللّهُ مَا كَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ ) . فَهُو لِشَرِيكُ بْنِ سَحْمَاءَ ) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّي عُلِي عَلَهُ اللّهُ مِنْ كَتَابِ اللّهُ مَا مُضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنْ ) . وَقَالَ النَّي عُلِي وَلَهُ اللّهُ مَنْ كَتَابِ اللّهُ مَنْ كَتَابِ اللّهُ مَا مَلْمُ مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[ر: ۲۵۲٦]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہلال بن امیہ ٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پرشر یک بن سماء کے ساتھ تہمت لگائی ۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہلال سے فر مایا کہ تو چارگواہ لا ، ورنہ تیری پیٹھ پرحد قذ ف پڑے گی۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو برا کام کرتے دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھرے (بیتو مشکل ہے)؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہی فر ماتے رہے: '' ورنہ تیری پیٹھ پرحد قذ ف پڑے گیا ۔ ہلال نے کہا جسم اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے ، میں سچا ہوں اور اللہ میرے متعلق ضرور

اییا کوئی تھم نازل کرے گا،جس سے میری پیٹھ سزاسے بچادے گا، چنانچ چھزت جبرائیل علیہ السلام آئے اوریہ آیت نازل ہوئی:

"والدنین یرمون أزواجهم" سے" إن کان من الصادقین" تک حضور صلی الله علیه وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعدلوٹے اور ہلال اور اس کی بیوی کو بلا بھیجا، ہلال نے لعان کی گواہیاں دیں۔ رسول صلی الله علیه وسلم فرمار ہے تھے:" دیکھواللہ خوب جانتا ہے کہتم دونوں میں سے ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے، کوئی تم سے جوجھوٹا ہے تو بہ کرتا ہے یا نہیں؟ پھرعورت کھڑی ہوئی، اس نے بھی چارگواہیاں دیں، جب پانچویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے گھرایا (سمجھایا) کہ یہ پانچویں گواہی (اگر جھوٹ ہے) تو تجھے عذاب میں مبتلا کر ہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: یہن کروہ عورت زراجھ بھی اور رک گئی، ہم سمجھے کہوہ اقرار کر ہی (بے شک مجھ سے براکام ہوا ہے)، پھر کہنے گئی: میں اپنی قوم کوتمام عمر کے لئے رسوانہیں کر سمتی اور پانچویں گواہی بھی اس نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" اب دیکھتے رہنا، اگر اس عورت کا بچہ کالی آئکھوں والا، موٹی سرین والا، موٹی پندلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن خرمایا: اگر اللہ کا بیتم جو لعان کے کانے کہ اس عورت کا بچہ اس عورت کا بیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ کا بیتم جو لعان کے متعلی نازل ہوائد آیا ہوتا تو میں اس عورت کا بیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ کا بیتم جو لعان کے متعلی نازل ہوائد آیا ہوتا تو میں اس عورت کو جھی سزادیتا۔

## تشرت

لعان کی آیات عویمر عجلانی کے متعلق نازل ہوئیں یا حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں، اس لئے کہ حدیثوں سے دونوں کا پیتہ چلتا ہے، تو در حقیقت ان آیات کا نزول حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوا، البتہ بعد میں حضرت عویمر کے ساتھ بھی چونکہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیات کا فیصلہ ان کو بھی پڑھ سنایا۔

٢٤٢ - باب: قَوْلِهِ: «وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» /٩/.

### تزجمه

اللَّه تعالَى كارشاد ہے: ''اور پانچویں مرتبہ کھے کہ مجھ پراللّٰد کاغضب نازل ہوا گروہ مردسچاہے''۔

٤٤٧١ : حدَّثنا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً رَمَٰى ٱمْرَأَتَهُ ، فَٱنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فِي زَمَانِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ ٱللهُ ، ثُمَّ قَضَى

بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن . [٥٠٠٠ ، ٥٠٠٥ – ٥٠٠٩ ، ٣٤٥ ، ٥٠٣٥] ترجمه

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اوراس کے لڑکے کے متعلق کہا کہ یہ میر انطفہ نہیں ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے میاں بیوی دونوں کو لعان کا حکم دیا، چنانچ انہوں نے لعان کیا، پھرآیا نے وہ لڑکا عورت کو دلایا اور میاں بیوی میں جدائی کرادی۔

٢٤٣ - باب : قَوْلِهِ : «إِنَّ الَّذِينَ جاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِلْ تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلُ آمْرِئِ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» /١١/ . «أَفَّاكُ» /الشعراء: ٢٢٢/ و/الجاثة: ٧/ : كَذَّابٌ .

## تزجمه

الله تعالی کاارشادہے: ''بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک جموناسا گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برانہ جمود، بلکہ بیتمہارے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہی ہے، ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کہاتھا گناہ ہوا اور ان میں سے جس نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا (یعنی ابن ابی ) اس کے لئے سز ابھی سب سے بڑھ کرسخت ہے'۔ ''افاك''، یعنی کذاب، جمونا۔

٤٤٧٢ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ» . قالَتْ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي ۖ ٱبْنُ سَلُولَ .

[ر: ۲۶۰۳]

#### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ وہ تحض جس نے سب سے برا مصر کر حصہ لیا تھا، وہ عبداللّٰہ بن ابی (منافق) تھا، یعنی اس بہتان کا بنانے والا اوراہے مشہور کرنے والا منافق عبداللّٰہ بن ابی تھا۔

#### ٢٤٤ - باب : قَوْلِهِ :

«لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا إِفْكُ مُبِينٌ. «لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ ٱللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ» /١٢ ، ١٢/. ترجمه

الله تعالی کاارشاد ہے: ''اورتم نے جب نے اس بات کوسنا تو کیوں نہ کہددیا تھا کہ ممیں ایسی بات زبان سے

نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ! بیتوایک بہتان عظیم ہے، بیر بہتان لگانے والے )اس پر چارگواہ کیوں نہ لائے، سو جب بیلوگ گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں'۔

٤٤٧٣ : حدَّثنا يَحْيي بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ ، وَعُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ آَبْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَديثِ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّأَهَا ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ ، وَبَعْضُ حَديثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ ، الَّذِي حَدَّثَني عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيلِتْهِ قالَتُ : كانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلِتْهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ مَعَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةِ بَعْدَ ما نَزَلَ ٱلْحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ ٱنْقَطَعَ ، فَٱلْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ٱبْتِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَٱحْتَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا كُمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَارُوا ، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ ما ٱسْتَمَرَّ الجَيْشُ ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُعِيبٌ ، فَأَمَنْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ ٱلذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاثِمٍ ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ ، فَٱسْتَيْفَظْتُ بِٱسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَٱللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ ٱسْتِرْجَاعِهِ ، حَتَّى أَنَاخِ رَاحِلَتُهُ فَوَطِئً عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَٱنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ ، حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيّ ٱبْنَ سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ ، فَٱشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ

الْإِفْكِ ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَهُوَ يَرِيبُنِي في وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلِتُهِ اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تِيكُمْ) . ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ ما نَقَهْتُ ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَى لَيْلِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ۖ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي النَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، فَٱنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهْيَ ٱبْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافَ ٍ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ۚ ۚ وَٱبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةً ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بنس ما قُلْتِ ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، قالَتْ : أَيْ هَنْتَاهُ ، أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَ ثَنِي بِقَوْلَ ِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَآزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَىٰ مَرَضِيَ ۚ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ – تَعْنِي – سَلَّمَ ثُمَّ قالَ : (كَيْفَ يِيكُمْ) . فَقُلْتُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَيَّ ؟ قالَتْ : وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قَالَتْ : فَأَذِنَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ قَالَتْ : يَا بُنيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ ٱمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً ، عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا ، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كُثَّرْنَ عَلَيْهَا . قالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا ؟ قالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي ، فَدَعِا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمًا حِينَ آسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ ، يَسْتَأْمِرُهُما في فِرَاقِ أَهْلِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلَتِهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ في نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَهْلَكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ : فَدَعا رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْظَةٍ بَرِيرَةَ فَقَالَ : (أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ). قالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي ٱلدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ . فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ فَأَسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَيٍّ ٱبْنِ سَلُولَ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ : (يَا مَعْشَرَ الْسُلِمِينَ ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل بَيْتِي ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا ، ولَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي) . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ ، أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهْوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ ، وَكانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلٰكِن ٱحْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللَّهِ ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَهُوَ آبْنُ عَمِّ سَعْدٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ. فَتَتَاوَرَ الحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ قَائِمٌ عَلَى الْنُبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ . قالَتْ : فَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قالَتْ : فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، يَظُنَّانِ أَنَّ البُكاءَ فالِقٌ كَبِدِي ، قالَتْ : فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَٱسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، قالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبثَ شَهْرًا لَا يُوحٰى إلَيْهِ في شَأْنِي . قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قالَ : (أَمَّا بَعْدُ ، يَا عائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ ثُلُكِ ٱللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَٱسْتَغْفِري ٱللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ٱعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى ٱللَّهِ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ) . قالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مَقَالَتُهُ قَلَصَ دَمْعِي ، حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيتُهُ فِيما قالَ ، قَالَ : وَٱللَّهِ مَا أَدْرَي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْتُهِ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتُهِ ، قَالَتْ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ : إِنِّي وَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الحَدِيثَ حَتَّى ٱسْتَقَرَّ في أَنْفُسِكُمْ وصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَٰلِكَ ، وَلَئِنِ ٱعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأَمْرِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقَنِّي ، وَاللَّهِ ما أَجِدُ لَكُمْ مَثَلاً إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قالَ : «فَصَّبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» . قالَتْ : أَثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَٱضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِدٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ ٱللَّهَ مُبَرِّئِي بَبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَٱللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى ، وَلَكِنْ

كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتِهِ في النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئنِي ٱللَّهُ بِهَا . قالَتْ : فَوَٱللَّهِ ما رَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكِهِ ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ ، وَهْوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ سُرِّي عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: (يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِي . فَقَالَتْ أُمِّي: قُومي إِلَيْهِ ، قالَتْ: فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ : «إِنَّ الَّذِينَ جاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ» . الْعَشْرَ الآياتِ كُلُّهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ هٰذَا في بَرَاءَتِي ، قالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرَهِ : وَٱللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا ، بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَائِشَةَ ما قالَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» . قالَ أَبُو بَكْرِ : بَلَى وَٱللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَٱللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ : (يَا زَيْنَبُ ماذَا عَلِمْتِ ، أَوْ رَأَيْتِ) . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَبْرًا ، قالَتْ : وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ . [ر: ٧٤٥٣]

## تزجمه

ابن شہاب کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر ،سعید بن میں ہاتھ ہیں وقاص ،عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ ، چاروں حضرات نے حضرت عائشہ کے متعلق حدیث بیان کی کہتہمت لگانے والوں نے جب تہمت لگائی تو اللہ تعالی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو پاک ظاہر کر دیا ، ان چاروں راویوں نے اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا ، ہر ایک کی روایت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے ، گوان میں سے بعض حضرات کا حافظہ دوسرے سے اچھاتھا ، بہرحال حضرت عورہ نے حضرت عائشہ سے جوروایت کی ، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی از واج مطہرات کے نام قرعہ اندازی کرتے اور علیہ حسن میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ مصطلق ) کے لئے میرے نام قرعہ حرے ام قرعہ حسن کیا مقرعہ حسن میں تو اپنی از واج مطہرات کے نام قرعہ میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ مصطلق ) کے لئے میرے نام قرعہ حسن کا مقرعہ حسن کیا مقرعہ حسن کیا مقرعہ حسن کیا مقرعہ حسن کے نام قرعہ میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ مصطلق ) کے لئے میرے نام قرعہ میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ مصطلق ) کے لئے میرے نام قرعہ میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ مصطلق ) کے لئے میرے نام قرعہ میں نکل آتا ، اس کواپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ، چنانچہ (جنگ میں کیا م

میں نکلا، لہذامیں ساتھ گئی۔ بیوا قعہ آیت پر دہ کے نزول کے بعد کا ہے، میں ایک ہودے میں سوارتھی ، جب اونٹ سے اترنے کی ضرورت پڑتی تو مع ہودے کے مجھے اتار دیا جاتا، اس طرح ہمارا سفر جاری رہا، آخر کار جب جنگ کے بعد واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے گئے، میں نے کوچ کا حکم سنااور رفع حاجت کے لئے دورنکل گئی، واپس آ رہی تھی کہ اس وقت میں نے خیال کیا کہ ظفار کے نگینوں کا ہار (جومیرے گلے میں تھا) ٹوٹ کر گر گیا ہے، میں اسے تلاش کرنے گئی، تلاش کرے میں دیرلگ گئی، اپنے میں وہ لوگ آئینچے جومیرا ہودہ اٹھا کراونٹ پر لا داکرتے تھے، انہوں نے میرا ہودہ اٹھالیا اوراونٹ پر لا د دیا، وہ سمجھے کہ میں ہودے کے اندر بیٹھی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ( دبلی تیلی ) ہوا کرتی تھیں، اتنی بھاری کیم جسیم نہ تھیں،اس کی وجہ میتھی کہ نہایت تھوڑ اسا کھانا کھایا کرتی تھیں، (اوروہ بھی سوکھا، جیسے جو کی روٹی اور کھجور )،اس لئے ان لوگوں کو ہود ہاٹھاتے وقت اس کے ملکے پن کا خیال نہ ہوا۔ دوسراسبب یہ بھی تھا کہ میں اس زمانے میں چھوٹی اور کمسن لڑکی تھی ، (میرا بو جھ ہی کیا تھا )،غرض وہ ہودہ اونٹ پر لا دکر چل دیے، جب سارالشكرچل ديااس وقت كہيں مارملا، ميںلشكر كے ٹھكانے يرآئى، كيا ديكھتى ہوں كەوماں نەكوئى بلانے والا ہے، نە کوئی جواب دینے والا، آخر میں اس ٹھکانے کی طرف چلی جہاں رات کوقیام کیا تھا، میں نے سوچا جب لوگ مجھے اونٹ یر نہ یا ئیں گے، تو میری تلاش میں یہیں آئیں گے، میں اس جگہ بیٹھے بیٹھے او نگنے لگی اور سوگئی،شکر کے پیچھے ایک شخص مقررتھا جسےصفوان بن معطل سلمی اور پھر ذکوانی کہا کرتے تھے، وہ تچپلی رات کو چلا آ رہاتھا، صبح اسی جگہ پہنچا جہاں میں گھری ہوئی تھی، دور سے اسے ایک سویا ہوا شخص معلوم ہوا، تو میرے یاس آیا، مجھے پیچان لیا، اس لئے کہ آیت پردہ کے نازل ہونے سے پہلے مجھے بار ہاد کیچہ چکا تھا،اس نے مجھے دیکچر''اناللّٰہ واناالیہ راجعون' پڑھا،تو میری آنکھ کھل گئی، اس نے مجھے پیچان لیا، میں نے اپنامنہ دو پٹہ سے ڈھانپ لیا، خدا کی شم!اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ،اس نے اپنی ا ونٹنی بٹھائی اوراس کا یاؤں اینے یاؤں سے دبائے رکھا، میں اونٹ پر چڑھ گئی، وہ بے چارہ پیدل چلتا رہااوراونٹنی کو چلاتا ر ہا، یہاں تک کہ ہم کشکر میں اس وقت کہنچے جب عین دو پہر گرمی کی شدت میں وہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے تھے،اب لوگوں نے طوفان اٹھایا اور جس کی قسمت میں تاہی کھی تھی وہ تباہ ہو گیا،اس طوفان کاسب سے بڑا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، میں مدینہ چینچتے ہی بیار ہوگئی،ایک مہینے تک بیار رہی،لوگ بہتان لگانے والوں کی خرافات کا چرجا کرتے رہے،لیکن مجھے خبرتک نہ ہوئی ، اتنی بات ذراشک والی پیدا ہوئی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلے جب بھی بیار ہوتی تو جومہر بانی کرتے تھے وہ نہیں تھی ، رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم میرے ہجرے میں تشریف لاتے ،سلام کرتے اور پھر کھڑے ہی کھڑے یو چھتے: اب کیسی ہو، پھرتشریف لے جاتے، (نہ یاس بیٹھتے نہ باتئیں کرتے )،اس سے بےشک مجھے وہم ہوا،مگراس

طوفان کی خبر مجھے نہیں تھی ، ایک بار بھاری ہے کچھافاقہ یا کرمناصع کی طرف جارہی تھی ، ابھی میں بھاری کے اثر سے نا تواں اور کمزورتھی ،میرے ساتھ سطح کی ماں تھی ،مناصع میں ہم لوگ رفع حاجت کے لئے جایا کرتے تھے اور ہمیشہ رات کے وقت جاتے ،اگلے زمانے کے عربوں میں گھروں کے ساتھ بیت الخلاء کا رواج نہ تھا، کیونکہ اس طرح بدبو سے تکلیف ہوتی تھی،غرض میں اور سطح کی ماں جورهم بن عبدمناف کی بٹی تھی اوراس کی والدہ صخر بن عامر کی بٹی تھی، جو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی خالتھی ،اس کا بیٹامسطح تھا،ہم دونوں رفع حاجت کر کے گھر کی طرف آ رہی تھیں،اتنے میں سطح کی ماں کا یاؤں چا در میں الجھ کر پھسلا، وہ کہنے لگی!مسطح مرجائے۔میں نے کہا: پیرکیا کہتی ہو،سطح تو جنگ بدر میں شریک تھا، تواسے کوئتی ہے، (وہ نیک آ دمی ہے)۔اس نے کہا:ارے بھولی بھالی تو نے مسطح کی یا تیں نہیں سنیں، میں نے یوچھا: کون ہی باتیں؟ تب اس نے اہل افتر اء کی باتیں سنائیں، میں توپہلے ہی سے بیارتھی، پیہ باتیں سن کراورزیادہ بیار ہوگئی اورایئے ہجرے میں لوٹ آئی ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے مزاج برسی کی، میں نے بوچھا: آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں، میرامقصدیتھا کہ ان سے حقیق کرلوں کہ آیا لوگوں نے ایبا طوفان اٹھایا ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں والدین کے گھر چلی گئی، میں نے والدہ سے یو چھا:امال جی! بہلوگ میرے متعلق کیا بک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بیٹی! توا تنارنج مت کر،خدا کی شم! ایسااکٹر ہوا کہ جب کسی شخص کے گھر میں کوئی حسین ہیوی ہو،جس سے وہ محبت کرتا ہواوراس کی سوئنیں بھی ہوں تو عورتیں اس کے متعلق ایسی ہی باتیں مشہور کیا کرتی ہیں۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! کیالوگوں نے اس کا چرجیا بھی کیا ہے، (ہماری یا کدامنی کاانہیں احساس نہ ہوا) غرض ساری رات گزری، میں روتی رہی، یہاں تک کہ جہ ہوگئی، نه میرے آنسو تھتے نه مجھے نیند آتی مہم کو میں رور ہی تھی کہ حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت علی بن طالب اور حضرت اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنه كوبلايا، آپ ان سے ميرے چھوڑ دينے كے متعلق مشور ه لينا چاہتے تھے، كيونكه وحي نازل ہونے میں دیر ہوگئ تھی ۔حضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہ ہتی ہیں کہاسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی باتوں سے پاک ہے اوران کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از داج سے محبت تھی ، انہوں نے صاف کہد یا کہ عائشہ یا کدامن اور بےقصور ہیں ، پیچھوٹا طوفان ہے ، ہم نے آج تک نیکی کے اور پا کدامنی کے سوا بچھ نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارنج دیکھ کرعرض کیا: یا رسول الله! الله تعالیٰ نے آپ برعورتوں کی کمی نہیں گی، عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں موجود ہیں، بھلا آپ باندی (بربرہ رضی اللہ تعالی عنہا ) سے تو دریافت فرمائیے، وہ صحیح بتا دیں گی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بربرہؓ سے فرمایا:

اے بربرہ! تونے عائشہ کی ایسی کوئی بات بھی دیکھی جس سے تجھے اس پرشبہ پیدا ہوا ہو؟ بربرہؓ نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو عائشہ کی الیم کوئی بات نہیں دیکھی جس کی بنا پر میں عیب لگا سکوں، وہ ابھی کم سن ہے اور ( بھولی بھالی ) ایسی کہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کرسوجاتی ہے اور بکری آکر آٹا کھا جاتی ہے، بین کراسی دن حضور صلی الله علیه وسلم (خطبے کے لئے) کھڑے ہوئے ،عبدالله بن الی بن سلول کے مقابل آپ نے مدد طلب کی ، فرمایا: مسلمانو! میری کون حمایت کرتا ہے، کون مدد کرتا ہےا لیشخض کے متعلق جس نے مجھے میرے اہل بیت پرتہمت لگا کر تکلیف پہنچائی ہے؟ خدا کی تتم! میں تو اپنی اہلیہ کونیک اور پا کدامن ہی شمجھتا ہوں اور جس مرد سے تہمت لگائی ہےا سے بھی نیک جانتا ہوں، وہ بھی میرے گھر میں اکیا نہیں آیا، ہمیشہ میرے ساتھ آیا کرتا۔ بین کر حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ ( قبیلہ اوس کے سردار ) کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! میں اس شخص کے مقابل آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں ،اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہے تو میں ابھی اس کی گردن اڑا تا ہوں ،اگر ہمارے بھائی خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو تھم دیں ہم بجالائیں گے۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سعد بن معاذ کی یہ بات سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جوقبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ نیک تھے، گرانہیں قومی غیرت نے برا گیختہ کیا، سعد بن معاذے کہنے لگے:اللہ کی بقاء کی قتم! تو جھوٹ کہتا ہے، تواسے نہ مارے گا، نہ مار سکے گا۔اتنے میں اسید بن تفییر جوسعد بن معاذ کے چیازا دبھائی تھے کھڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ سے کہنے لگے: اللّٰہ کی بقاء کی تتم! تو حجموٹا ہے، ہم تو ضرورات شخص کو آل کریں گے، کیا تو منافق ہو گیا ہے جومنافقوں کی طرفداری کررہاہے؟!! غرض اس بحث پراوس اورخزرج دونوں قبیلوں کےلوگ اٹھ کھڑے ہوئے، آپس میں تلواریں چلنے ہی والی تھیں کہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم جومنبریر تھے، آپ برابران کو خاموش کراتے رہے، حتی کہ وہ خاموش ہو گئے، آپ بھی خاموش ہو گئے ۔حضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں:اس دن بھی سارا دن نەمىرے آنسوبند ہوئے، نەنىندآئى،مىرے والدىن يەسمجھے كەروتے روتے مىراكلىجە بھے جائے گا،اسى اثنا میں جب میں رور ہی تھی ،میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت جا ہی، میں نے اجازت دی، وہ بھی میرے پاس آ کررونے لگی ، ہم اسی حال میں تھے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،آپ نے سلام کیااورسلام کر کے بیٹھ گئے،اس سے بل جب سے مجھ برطوفان لگایا گیا تھا آپ میرے یاسنہیں بیٹھے تھے،ایک مہینے تک آپ بغیر وحی کے رہے، کوئی وحی نازل نہ ہوئی، غرض آپ نے میرے پاس بیٹھ کرتشہدیڑ ھااور فر مایا: اما بعد! اے عائشہ! مجھے تیرے متعلق یہ بات پینچی ہے، اگر تو یا کدامن اور بےقصور ہے تو عنقریب اللّٰہ یاک تیری یا کدامنی اور برأت بیان کردےگا، اگرواقعی تجھ ہے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے بخشش ما نگ اور تو بہ کر، کیونکہ جب کوئی

بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہےاور پھر بارگاہ خداوندی میں تو بہ کرتا ہےتو اللّٰداس کے گناہ بخشش دیتا ہے۔ جب حضور صلی الله عليه وسلم يه بات كر يك توخداكى قدرت فوراً ميرات أسوهم كنه، يهال تك كدايك قطره بهي معلوم نه بوا، مين نے ا بینے والد سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے ،انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم! مجھے مجھے نہیں آتا کہ کیا جواب دوں، پھر میں نے والدہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری سمجھ میں کچھ بیں آتا كه كيا جواب دوں، آخر ميں خود آ مادہ ہوئی، حالانكه ميں كم سناڑ كي تقى، قر آن بھى بہت ساياد نه تھا، ميں نے كہا: خدا كي تتم! میں جانتی ہوں کہ یہ بات جوآپ حضرات نے سی،آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہےاورآپ اسے سے سیجھنے لگے ہیں اور اب اگر میں کہوں کہ میں یاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں یاک ہوں جب بھی آ یہ مجھے سے انہیں سمجھیں گے اور اگر میں ایک گناہ کا جھوٹا اقر ارکروں (جو میں نے نہیں کیا) اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ مجھے سچا ستجھیں گے۔خدا کی قتم! میں اس وقت اپنی اور آپ کی مثال ایسی ہی جھتی ہوں جوحضرت پوسف علیہ السلام کے والد کی تقى، انهول نے يہى كہاتھاكه "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون" (ميں بھى يہى كہتى مول) حضرت عائشہ کہتی ہیں: میں نے بیہ کہ کر کروٹ بدل لی (بچھونے بر)، مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں یاک ہوں اللہ ضرور میری برأت ظاہر کرے گا،کین خدا کی نتم! مجھے بیگمان ہرگز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن کی الیم آیات نازل کرے گاجو قیامت تک پڑھی جائیں گی، میں اپنی شان اس سے حقیہ مجھتی تھی کہ اللّٰہ یا ک ایسا کلام نازل کرے جسے ہمیشہ پڑھتے رہیں ، ہاں مجھے امیر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی خواب آئے گا جس سے آپ پرمیری یا کدامنی ظاہر ہوگی ، خدا کی قتم! نہ حضور صلی الله علیه وسلم اس جگہ سے ہٹے جہاں بیٹھے تھے، نہ حاضرین میں سے کوئی باہر گیااور آپ پروحی نازل ہونا شروع ہو گئی،حسب معمول آپ پرشدت طاری ہوگئی اور موتی کی طرح آپ کے بدن سے پسینہ ٹیکنے لگا، حالانکہ وہ دن سردی کا تھا، مگر وحی کی وجہ سے اس طرح کا ثقل طاری ہوتا تھا،غرض جب وحی کی حالت موقوف ہوگئی ، دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، پھر پہلی بات جوآپ نے کی وہ پتھی: 'عائشہ!اللہ تعالی نے تجھے بری اور پاک صاف کر دیا ہے''۔ یہن کرمیری والدہ کہنے لگی: اب اٹھواورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کوشکرادا کرو۔ میں نے کہا: خدا کی قتم! میں نہیں اٹھتی ، میں تو فقط خدا کاشکرادا کرتی مول اور الله تعالى في يه يتين نازل كيس: ﴿إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يول یوری دس آیتیں میری برأت کے لئے نازل ہوگئیں، تو ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومسطح بن ا ثا ثہ ہے رشتہ داری کی وجیہ سے پچھ سلوک کیا کرتے تھے، کہنے گلے: خدا کی قتم!اب تو میں مسطح کو پچھ نہیں دوں گا،اس نے عائشہ کے متعلق ایسی خرافات كيس الله تعالى نير آيت نازلكي: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي

والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم . حضرت الوبرصدي رضى الله تعالى عندية بيت كركم في نظرا كانتم الجميح يديند م كالله بحصيد بخش و اوم طح ي حسب وستورسا بن مروت وسلوك كرنے لكا وركها كه خداكى تم الله مطلح كے بارے بين بي معامله عطاترك نه كرول كا حضرت عائشه كهتى بين كه حضور سلى الله عليه وسلم (ايام تهمت بين) ام المؤمنين زينب بنت جحش (ميرى سوكن) سوريافت فرمات تقديم عائشه كوكيسا بحتى بوبتم نے كيا ديكھا ہے؟ انہول نے جواب بين يهى كها كه يارسول الله! بين اين كان اور آكھى خوب احتياط ركھتى بور، ميں تو عائشه كونيك اور ياكدامن بحتى بول حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كهتى بين كها م المؤمنين حضرت زينب بى حضورت كى الله عليه وسلم كى از واح مطهرات بين سے مير برابرى تقيں اور جمح سے بهتى بين كها م المؤمنين حضرت زينب بى حضورت كى الله عليه وسلم كى از واح مطهرات مين سے مير برابرى تقيں اور جمح سے بهتى بين كها م المؤمنين حضرت زين بى خطر اكر نے كى وجہ تائيں محفوظ كرديا ، حالا نكدان كى بهن جمنة بحى اپنى بين رزينب كى برترى كے لئے جھر اگر اكر نے كى اور جس طرح دوسرے بہتان والے بلاك ہوئے يہ بھى ہلاك ہوئى ويما كين زينب كى برترى كے لئے جھر اگر اكر نے كى اور جس طرح دوسرے بہتان والے بلاك ہوئے يہ بھى ہلاك ہوئى فيما كي برترى كے لئے جھر اگر الله عكم في وَرَحْمتُهُ في الله نينا وَالآخورة لَمسكم فيما فيما كم فيما قون كي الله عكر كي م تكر كار م خطوب م خطوب م فيما كي م فيما كي برترى كے لئے وقون كي فيما كي م كرك كومته في الله نينا والآخورة كي كومت كي كم فيما كي كومت كومت كي كومت كي كومت كي كي كي كومت كي كومت كي كومت كي كي كومت كي كو

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «تَلَقَّوْنَهُ» /١٥/ : يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ . «تُفِيضُونَ» /يونس: ٦١/ و /الأحقاف: ٨/ : تَقُولُونَ .

## ترجمه ومطلب

منافقین کے اس طوفان اور ابی کے چرچا کرنے سے متاثر خالص مسلمان نزول آیت کے بعد تائب ہوئے، دنیا میں ان پرفضل بیہ ہوا کہ تو بہ کی مہلت ملی اور آخرت کا فضل تو بہ کی تو فیق ہوئی اور قبول بھی ہوگئی۔

وقال مجاهد: مجامدرحمه الله كهتم بين كه "تلقونه" كامطلب بيه كمتم مين سي بعض بعض سياس بات كو نقل كرنے لكے، اور "تفيضون" بمعنى "تقولون" ہے، يعنی بتم كہتے ہو۔

٤٤٧٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمانُ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ أُمِّ رُومانَ أُمِّ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا رُمِيَتْ عائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا . [ر : ٣٤٥٣] مَسْرُوقِ ، عَنْ أُمِّ رُومانَ أُمِّ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا رُمِيتْ عائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا . [ر : ٣٤٥٣]

حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنهاكى والدەحضرت ام رومان كهتى ہیں كەجب حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها نے تہمت كی خبرسنى تو دە بے ہوش ہوكرگر پڑیں۔ ٢٤٦ - باب : «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ» /١٥/.

#### تزجمه

''عذابِ عظیم کے ستحق تواس وقت ہوئے جبتم اس جھوٹ کواپنی زبانوں سے نقل درنقل کررہے تھے اور اسی منہ سے ایسی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے اسی منہ سے ایسی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی''۔

الله عَلَيْكَةَ : حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَنَّ ٱبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ : قالَ ٱبْنُ أَيْ مُلَيْكَةَ : سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقْرَأُ : إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ .[ر: ٣٩١٣]

## تزجمه

ابن ابی ملیکه (عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی ملیکه ) نے بیان کیا کہ میں نے عائشہرضی الله تعالی عنها سے سنا، وہ فدکورہ بالا آیت کو پڑھر ہی تھیں: "إذ تلِقُونه بالسنة کم" (یعنی لام کے سرہ اور قاف کی تخفیف کے ساتھ )۔

## تشريح

اس صورت میں معنی بیہوگا کہ 'تم جھوٹ بولنے لگےاپنی زبانوں سے''۔

٢٤٧ – باب : «وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» / ٢٤٧ .

## تزجمه

الله کا ارشاد ہے: ''تم نے جب اس بات کواولاً سناتھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کوزیبانہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں،معاذ اللہ! پیتو بڑا بہتان ہے''۔

٤٤٧٦ : حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ المُثَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قالَ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ : ٱستَأْذَنَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، قَبْلَ مَوْتِهَا ، عَلَى عائِشَةَ ، وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ ، وَلَا يَتْ عَلَيْنَ أَبْنُ عَبِّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ ، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ ؟ قالَتْ : قَالَتْ : أَبْنُ عَبِّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ ، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ ؟ قالَتْ : أَبْنُ عَبِّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ ، قَالَ : فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، أَقْدَالُ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قالَتْ : بِخَيْرٍ إِنِ ٱتَّقَيْتُ ، قالَ : فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ،

زَوْجَهُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ عُدْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ. وَدَخَلَ ٱبْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ ، فَقَالَتْ : دَخَلَ ٱبْنُ عَبَّاسِ ، فَأَثْنَىٰ عَلَيَّ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا .

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ اَسْتَأْذَنَ عَلَى عائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : نِسْيًا مَنْسِيًّا .

[ر: ۲۰۳۰]

## تزجمه

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے قریب تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملنے کی اجازت چاہی، انہوں نے کہا: ایسانہ ہو کہ عبداللہ بن عباس میری تعریف کرنے لگیس (اسی لئے تامل فر مایا)۔ لوگوں نے کہا: ام المؤمنین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاز ادبھائی اور معزز شخص ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: احجھا انہیں آنے دو، جب وہ آئے تو پوچھنے گئے: آپ س حال میں ہیں؟ آپ نے فر مایا: اگر میں اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اگر میں سے ہوں تو پھر اچھا ہی اچھی ہوں تو پھر اچھا ہی اچھا ہے )۔ حضرت ابن عباس نے کہا: ان شاء اللہ آپ اچھی ہی رہیں گی (خاتمہ بخیر ہوگا)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے عباس نے کہا: ان شاء اللہ آپ اللہ تعالی عنہ عنہ کے تشریف کے جانے کے بعد آپ کی جدمت میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے ، حوے شے اور ہوئے ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے خواور ہوئے کہا ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ میری تو یہ خواہ ش ہے کہ میں گمنا م اور بھولی اسری ہوں۔

٢٤٨ - باب : «يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا» /١٧/.

## تزجمه

''الله تعالی تم کوفییت کرتاہے کہ پھر بھی ایسی حرکت نہ کرنا''۔

٤٤٧٧ : حدَّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : جاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : جاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : أَقَلْتُ بَصَرِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ ، فَقَالَ : فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ قالَتْ: لٰكِنْ أَنْتَ. [ر: ٣٩١٥] ترجمه

حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی، میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں، (حالانکہ انہوں نے بھی تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا)۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: کیا انہیں اس کی ایک بڑی سز انہیں مل چکی (اور عذا بعظیم میں مبتل نہیں ہوئے)۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مفہوم یہ تھا کہ حسان نا بینا ہوگئے ہیں، پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف میں یہ شعر برڑھا۔

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْهَ إِلَى الْعُوَافِلِ

ترجمہ:''وہ عاقلہ ہے، ہرعیب سے پاک ہے، کسی شک وشبہ سے تہم نہیں کی جاتی اور صبح کو بھو کی اٹھتی ہے اور کبھی بے اور کبھی بے اور کبھی بے اور کبھی بے گناہ کا گوشت نہیں کھاتی''۔ حضرت عائشہر ضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: لیکن تم، (یعنی: تم ایسے نہیں ہو، تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو کرغیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھانے سے پچے نہ سکے )۔

٢٤٩ - باب: قَوْلِهِ: «وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» /١٨/. ترجمه

الله كاارشاد ہے: ''اورالله تم سے صاف صاف احکام بیان كرتا ہے، اورالله بڑاعلم اور حكمت والا ہے''۔

٤٤٧٨ : حدّ ثني مُحمدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عَدِي ٓ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ : دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقالَ : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ حَصَانٌ مَا تُزَنَّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ عَلَى اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَائِشَةً فَاللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَائِشَةَ فَلْمَاتُ مَا اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَائِشَةُ فَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى ع

قَالَتْ : لَسْتَ كَذَاكَ . قُلْتُ : تَدَعِينَ مِثْلَ هٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ ٱللّٰهُ : «وَٱلَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ» . فَقَالَتْ : وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ ٱللّٰهِ عَيْمِالِيّْهِ .

[ر: ۲۹۱۵]

#### تزجمه

حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت حسان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور بیشعر پڑھا: ترجمہ: "پاک دامن اور عقل مند ہیں، کسی شک سے متہم نہیں کی جاسکتی، آپ غافل اور پاک دامن لوگوں کا گوشت کھانے سے کامل پر ہیز کرتی ہیں'۔اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: اے حسان! تو ایسانہیں ہے۔ بعد میں میں نے عرض کیا کہ آپ ایسے مخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بی آیت نازل فرمائی: ﴿واللّٰذِي تولٰے کبرہ منهم﴾ "اور جس نے ان سب سے بڑھ کر حصہ لیا اس کے لئے عذاب عظیم ہے'۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خیان موجانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا!!، پھر آپ نے فرمایا کہ حسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی جوکا جواب دیا کرتے تھے۔

## تشريح

حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطلب بیتھا کہ اگر چہ حسان نے منافقین سے مل کرایک غلطی کر لی ہے، لیکن اس کی خوبیاں بے انتہاء ہیں جس کی وجہ سے اس غلطی سے درگز رکیا جاسکتا ہے۔

٢٥٠ - باب : قَوْلِهِ : «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللهَ رَؤُوفٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللهَ رَؤُوفٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » ١٩/ .

«وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ في سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» /٢٢/ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''یقیناً جولوگ چاہتے ہیں کہ مؤمنین کے درمیان بے حیائی کا چرچا رہے ان کے لئے دنیا و آخرت میں سزا ودر دناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ، اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا (توبہ بات نہ ہوتی) ، اللہ بڑارجیم و شفق ہے، (ورنہ تو تم بھی نہ بچتے) ، اور جولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ اہل قرابت اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قتم نہ اٹھائیں ، بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں ۔ کیا تم پنہیں چاہتے کہ اللہ تم ہمارا تصور معاف کرتا رہے، بے شک اللہ بڑا ہی رحمت والا ہے۔

٤٤٧٩ : وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ ، قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِمَاتٍ في خَطِيبًا ، فَتَشَهَّدَ ، فَحَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : ﴿أَمَّا بَعْدُ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَٱيْمُ ٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ ، وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرِ إِلَّا غَابَ مَعِي) . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : ٱثْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَرْرَجِ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، أَمَا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ ما أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ. حَتَّى كادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالخَرْرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ ، فَعَثَرَتْ وَقالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ : أَيْ أُمِّ تَسُبِّينَ ٱبْنَكِ ، وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا: تَسُبِّينَ ٱبْنَكِ ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَٱنْتَهَرْتُهَا ، فَقَالَتْ : وَٱللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ ، فَقُلْتُ : فِي أَيِّ شَأْنِي ؟ قَالَتْ : فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ ، فَقُلْتُ : وَقَدْ كَانَ هِلْذَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَٱللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي ، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيرًا . وَوُعِكْتُ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي ، فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلَامَ ، فَدَخَلْتُ ٱلدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ فِي السُّفْلِ وَأَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ، فَقَالَتْ أُمِّي : ما جاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِنِّي ، فَقَالَتْ : يا بُنَيَّةُ ، خَفِّضِي عَلَيْكِ الشَّأْنَ ، فَإِنَّهُ - وَٱللهِ - لَقَلَّمَا كَانَتِ ٱمْرَأَةٌ حَسْنَاءُ ، عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا ، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا ۚ ، وَقِيلَ فِيهَا ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا ما بَلَغَ مِنِّي ، قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فَٱسْتَغْبَرْتُ وَبَكَيْتُ ، فَسَمِعَ أَبُو بَكُرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ ، فَقَالَ لِأُمِّي : ما شَأْنُهَا ؟ قالَتْ : بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا ۚ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، قالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ ، فَرَجَعْتُ . وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْتُهِ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ : لَا وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا ، أَوْ عَجينَهَا ، وٱنْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ٱصْدُقِي رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْلَةٍ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ ٱلذَّهَبِ الْأَحْمَرِ ، وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ ،

فَقَالَ : سُبْحَان ٱللهِ ، وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنثَىٰ قَطُّ . قالَتْ عائِشَةُ : فَقُتِلَ شَهيدًا في سَبيل ٱللهِ. قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ ٱكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَحَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : (أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا ، أَوْ ظَلَمْتِ ، فَتُوبِي إِلَى ٱللهِ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ) . قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَهْيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْتَحي مِنْ هُذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ فَٱلْتَفَتُ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ : أَجَبْهُ ، قَالَ : فَمَاذَا أَقُولُ ، فَٱلْتَفَتُ إِلَى أُمِّي ، فَقُلْتُ : أَجِيبِيهِ ، فَقَالَتْ : أَقُولُ ماذَا ، فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ ، تَشَهَّدْتُ ، فَحَمِدْتُ ٱللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، أَثُمَّ قُلْتُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُم إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، وَٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَشْرَبَتْهُ قُلُو بُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ : إِنِّي فَعَلْتُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْتَمَسْتُ ٱسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَسَكَتْنَا ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ في وَجْهِهِ ، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ : (أَبْشِرِي يَا عائِشَةُ ، فَقَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَرَاءَتَكِي . قَالَتْ : وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ : قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا ، وَلكِنْ أَحْمَدُ ٱللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا ، وَكَانَ النَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِيّ ، وَهُو الَّذِي كَانَ يَسْتُوشِيهِ وَيَجْمَعُهُ ، وَهُو الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُو وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ ، وَهُو الَّذِي كَانَ يَسْتُوشِيهِ وَيَجْمَعُهُ ، وَهُو الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُو وَحَمْنَةُ ، قالَتْ : فَحَلَّفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَكَمْنَةُ ، قالَتْ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ - إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبًا بَكْرٍ - وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَلَا يَأْتُولُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ - إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبًا بَكْرٍ - وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَاللّهُ يَقُولُ الْفَصْلِ مِنْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ». حَتَّى وَاللّهُ يَعْ وَاللّهُ يَا رَبّنَا ، إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ . [ر : ٢٤٥٣] قالَ أَبُو بَكُو : بَلَى وَاللّهُ يَا رَبّنَا ، إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ . [ر : ٢٤٥٣]

تزجمه

ابواسامہ نے ہشام بن عرورہ سے روایت کیا،انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عا کشہرضی اللّٰد

تعالیٰ عنہا کہتی تھیں: جب میرے متعلق جوطوفان اٹھایا گیا تھااوراس کا چرچا ہونے لگا کیکن مجھے معلوم نہ ہوا تو حضور صلی اللَّه عليه وسلم خطبيه سنانے کھڑے ہوئے ، آپ نے تشہدیڈ ھا، خدا کی شایان شان حمد وثنا کی ، پھر فر مایا: اما بعد! لوگو مجھے مشورہ دو کہ میں ان لوگوں کو کیا سزا دوں جنہوں نے میری اہلیہ کو بدنام کیا،خدا کی قتم! میں نے تو اپنی اہلیہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، نہاس مردمیں ہی کوئی برائی ہے جس کے ساتھ الزام لگایا ہے، وہ میرے گھر کبھی نہیں آتا،اسی وقت آتا ہے جب میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں اور جب میں سفر پر گیا تو وہ شخص بھی میرے ساتھ گیا۔ بین کرحضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالیٰ عنه کھڑے ہوئے ، کہنے گئے: یا رسول الله! حکم فر مایئے، میں ان مردودلوگوں کی گردن ماردوں۔سعدرضی اللَّه تعالیٰ عنه کا یہ جملہ س کرخز رج کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کھڑے ہوئے ،حسان بن ثابتٌ کی والدہ اِسْخَصْ کی قوم (خزرج) کی تھیں اور کہنے لگا: سعد بن معاذ! تو حجھوٹا ہے،اگر بہتہت لگانے والے قبیلہ اوس کے ہوتے تو تجھی توان کی گردن مارنا پیند نہ کرتا نوبت بیہاں تک پہنچی کہاوس اورخز رج دونوں قبیلوں کےلوگ مسجد میں لڑائی کے لئے آ مادہ ہو گئے ۔اس فساد کی مجھے بچھ خبر نہ تھی ، بہر حال اس دن میں کسی حاجت کے لئے گھر سے باہر گئی ،میرے ساتھ مسطح کی ماں بھی تھی،اس کا یاؤں پیسلا، وہ کہنے گئی مسطح مرجائے۔میں نے کہا:اماں!اینے بیٹے کوستی ہیں!وہ خاموش ہو گئیں۔دوبارہ ان کا یا وُں ٹیسلا، پھرانہوں نے کہا: مطح مرجائے، میں نے پھرکہا: بیٹے کوکوتی ہیں!بعدازاں تیسری بار پھسلیں تو پھر کہنے لگیں:مسطح مرجائے،اس وقت میں نے ان کوجھڑ کا، وہ کہنے لگیں کہ خدا کی قتم! میں تیرے لئے اسے کوسی ہوں۔ میں نے کہا: میرے لئے کیوں؟ جب انہوں نے بہتان کا سارا واقعہ بیان کیا، تو میں نے تعجب سے یو جھا: واقعی پرسچ بات ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں خدا کی قتم! بین کرمیں اپنے گھر لوٹی ، جس کام کے لئے نکلی تھی میں اس کام کو بھول گئی۔تھوڑ ابہت کچھ یاد نہر ہااور مجھے بخار چڑھ گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ذرا مجھے میرے والد کے گھر بھجواد بیجئے۔ آپ نے ایک لڑکے کے ہمراہ بھجوادیا۔ میں والد کے گھر آئی ، میں نے دیکھا،ام رومان نیچیلیٹھی ہیں اورابوبكر بالاخانے ير بيٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے مجھ سے يو جھا: بٹی کيوں کسے آئی ہو؟ میں نے ان سے بہتان کا واقعہ بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد میری ماں کواتنی فکرنہیں ہوئی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ نیز کہا: بٹی مطمئن رہ،اییا ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب کسی خاوند کے پاس خوبصورت بیوی ہوتی ہے، جس سے خاوند کومحبت ہوتی ہے اوراس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ضروراس پر حسد کرتی ہیں ،طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں ۔غرض میری ماں پر اس طوفان کاوہ صدمه نہیں ہوا جبیبا مجھ پر ہوا۔ میں نے کہا: کیا پینجر والد کوبھی پہنچ گئی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: رسول اللّه صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوبھی؟ انہوں نے کہا: ہاں رسول اللّٰد علیہ وسلم کوبھی پہنچ گئی ہے۔ میں آنسو بہا کراونچی آ واز سے رونے لگی،میرے اونچارونے کی آوازس کرمیرے والد بالا خانے سے اتر آئے، جہاں وہ قر آن پڑھ رہے تھے۔میری

بیٹا! میں تحقیقتم دیتا ہوں تواینے گھرلوٹ جا، چنانچہ میں گھرلوٹ آئی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میری خادمہ سے یو چھا: تو نے بھی عائشہ میں کوئی بری بات دیکھی ہے؟ وہ کہنے گئی: ہرگز نہیں۔اللہ کی قتم! میں نے کوئی عیب ان میں نہیں دیکھا،بس اتنی بات ہے کہ وہ الی بھولی ہیں کہ آٹا گھوندا جھوڑ کرسوجاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی (حضرت علی رضی اللہ عنہ ) نے اسے ڈانٹا، (دھمکایا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ مارابھی )اور کہا کہ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم سے سے سے حال کہدد ہے،اسے بخت ست بھی کہا، تب بھی اس نے یہی کہا کہ سجان اللہ!اللہ کی شم! میں عائشہ کوالیں یا ک سمجھتی ہوں جیسے سنارخالص کندن سرخ سونے کو بےعیب سمجھتا ہے۔اس بہتان کی خبراں شخص (صفوان رضی اللّٰدعنہ ) کوبھی پینچی جس سے مجھے بدنام کرتے تھے، وہ کہنے لگے:سجان اللّٰہ! خدا کی قتم! میں نے کسی عورت کا کیڑا بھی نہیں کھولا ، بیر صحابی آخراللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔حضرت عائشہ کتی ہیں: میرے والدین بھی صبح کومیرے پاس آئے اور وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نمازیڑھ کررسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے ،میرے والدین میرے بائیں اور دائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے۔رسول اللّٰصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا: اما بعد! اے عائشہ! اگرتم نے واقعی کوئی برا کا م کیا ہے اور اپنے او پرظلم کیا ہے تو پھراللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھیں اور دروازے پربیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے عرض کیا: آپ اس خاتون کا بھی لحاظ نہیں فرماتے ، کہیں بیاپنی سمجھ کےمطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر نہ کہہ ڈالے، پھررسول اللّٰەصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ،اس کے بعد میں والد کی طرف متوجه ہوئی اوران سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیں ،انہوں نے فر مایا کہ میں کیا کہوں ، پھر میں اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اوران سے عرض کیا کہ آ ہے ہی حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو جواب دیں ،انہوں نے بھی کہا کہ میں کیا جواب دوں، پھر جبان دونوں نے کچھ جواب نہیں دیا تولا چار ہوکر میں نے شہادت کے بعداللہ کی شان کے مطابق حمد وثنا کی اور کہا: اما بعد! اگر میں آپ لوگوں سے بیر کہوں کہ میں نے ایسا برا کامنہیں کیا ہے اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس بیان میں سے ہوں، تو آپ لوگوں کا خیال بدلنے میں میری بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ بہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو پچکی ہے اور اگر میں بیر کہ دوں کہ میں نے بیرکام کیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسانہیں کیا،تو آپلوگ کہیں گے کہاس نے تو جرم کا خود ہی اقر ارکرلیا ہے۔اب تو خدا کی قتم! میں اپنی مثال اور آپلوگوں کی مثال وہی یاتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی کہ انہوں نے فر مایا تھا: بس صبر ہی اچھا ہے اور تم لوگ جو بیان کرتے ہواس پراللہ ہی مدد کرے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے الیکن یادنہیں

آیا، اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وی کا نزول شروع ہوا اور ہم سب خاموش ہوگئے، پھر آپ صلی الله علیه وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوگئ تو میں نے دیکھا کہ مسرت وخوشی آپ صلی الله علیه وسلم کے چہرہ انور سے ظاہر ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی پیشانی (پسینہ سے) صاف کرتے ہوئے فرمایا: عائشہ! تمہیں بشارت ہو، الله تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل کردی ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے فرمایا: اس وقت مجھے غصہ آرہا تھا، میرے والدین نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑی ہوجا۔ میں نے کہا: خداکی تنم! میں رسول الله کے سامنے کھڑی ہیں ہوں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکریہ اداکروں گی، میں تو صرف اس خدائے پاک کا شکریہ اداکروں گی میں تو صرف اس خدائے پاک کا شکریہ اداکروں گی میں تو صرف اس خدائے پاک کا شکریہ اداکروں گی میں تو صرف اس خدائے پاک کا شکریہ اداکروں گی میں تو صرف اس کومٹایا۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں: ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کواللہ تعالیٰ نے ان کی دینداری کی وجہ سے بچایا، انہوں نے میری نسبت اچھی بات کہی، البتہ تباہ اور ہلاک ہونے والوں میں ان کی بہن حمنہ بنت جحش بھی تباہ ہوئی اور اس طوفان کا چرچامسلمانوں میں دو شخص کرتے تھے، مسطح اور حسان بن ثابت، تیسرامنا فق عبداللہ بن ابی تھا۔عبداللہ بن ابی منافق تو کرید کرید کراس واقعہ کا پوچھتا اور حاشیے چڑھا تا، وہی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔"والذی تولیٰ کبرہ" سے وہ اور حمنہ مراد ہیں۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے مسطح کی شرارت و بکھ کر ہمیشہ کے لئے سم کھالی کہ اب میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی: ﴿ولایات ل أولو الفضل منکم ﴾. "أولو الفضل " الله لکم والله " أولى القربیٰ والمساکین " سے مطح بن اثاثه مراد ہیں ۔ آخر میں ہے: ﴿الا تحبون أن یعفر الله لکم والله غفر وحسم ﴾. حضرت ابو بکر صدیق نے بی آخری جملہ من کر کہا کہ کیوں نہیں، واللہ! پروردگار ہماری تو آرز واور پہند یدہ تمنا ہے کہ تو ہمیں بخش دے، چنانچہ مسطح کو جوامداداس واقعہ سے پہلے دیا کرتے تھے وہ جاری کردی۔

# ٢٥١ – باب : «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» /٣١/.

تزجمه

الله كاارشادى: 'اوراپ دو پئے اپنے سينوں پرڈالے رہاكريں (تاكسينہ اور گلانظر نہ آئے) ''۔

٤٤٨١/٤٤٨٠ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ : قَالَ ٱبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ ، لَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ : (وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ». شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا .

#### تزجمه

حضرت عروّهٔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ پہلی بار ہجرت کرنے والوں پررتم فرمائے ، جب خداوند عالم نے بیآیت نازل فرمائی:''اوراپنی اوڑ صنیاں اپنے سینوں پرڈالا کریں'' تو ان عورتوں نے چا دروں کو پھاڑ کراوڑ صنیاں بنالیں۔

(٤٤٨١) : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : «وَلَّيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِينَّ» . أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشِي ، فَٱخْتَمَرْنَ بِهَا .

#### تزجمه

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿ولیه صرب بدخه مرهن علیٰ جیوبهن﴾ توعورتوں نے اپنے تہہ بند دونوں کناروں سے پھاڑ کراوڑ صنیاں بنالیں، (اپنے سینوں کو چھپالیا)۔

## تشريح

اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ہاں دو پٹے کو سینے پر ڈالنے کا دستور نہ تھا، سر پر ڈال کر پشت کا کچھ حصہ ڈھکار ہتا، کیکن سینے کا حصہ نزگار کھتی تھیں اور دو پٹے کی طرح اگر کوئی اور چیز ہوتی توسینے پررکھنے کے بجائے لمبائی میں یونہی ڈالے رکھتیں۔

# ٢٥٢ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «هَبَاءً مَنْتُورًا» /٢٣/ : مَا تَسْنِي بِهِ الرِّيحُ . «مَدَّ الظِّلَّ» /٤٥/ : مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ . «سَاكِنًا» /٤٥/ : دَائِمًا . «عَلَيْهِ دَلِيلاً» /٤٥/ : طُلُوعُ الشَّمْسِ . «خِلْفَةً» /٦٢/ : مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلُ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ . وَقَالَ الحَسَنُ : «هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ» /٧٤/ : في طَاعَةِ ٱللهِ ، وَمَا شَيْءٌ وَقَالَ الحَسَنُ : «هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ» /٧٤/ : في طَاعَةِ ٱللهِ ، وَمَا شَيْءٌ أَقَرَ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ ٱللهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «ثُبُورًا» /١٣/ : وَيْلاً .

وَقَالَ غَيْرُهُ : السَّعِيرُ مُذَكَّرٌ ، وَالتَّسَعُّرُ وَالِآضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ. «تُمْلَى عَلَيْهِ» /ه/:

تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ . «الرَّسِّ» /٣٨/ : المَعْدِنُ ، جَمْعُهُ رِسَاسٌ . «ما يَعْبَأُ» /٧٧/ : يُقَالُ : ما عَبَأْتُ بهِ شَيْئًا ، أَيْ لَمْ تَعْتَدَّ بهِ . «غَرَامًا» /٦٥/ : هَلَاكًا .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وَعَتَوْا» /٢١/ : طَغَوْا . وَقَالَ ٱبْنُ عُيَيْنَةَ : «عاتِيَة» /الحاقة : ٦/ : عَنَتْ عَنِ الخُزَّانِ .

#### تزجمه

"وق ال ابن عباس": حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ "هباء منثورا"کامعنی ہے: وہ چیز جوہوااڑا کر اللہ عبار ہے۔ وہ چیز جوہوااڑا کر اللہ عبار ہے۔ است جوسورج کے رخ پر کواڑ کے ۔ (جب کہ حضرت عکر مدّا ورحس بھریؓ سے منقول ہے کہ گردوغبار کے وہ باریک ذرات جوسورج کے رخ پر کواڑ کے سوراخوں سے نظر آتے ہیں، کیان نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، نہائے میں دکھ سکتے ہیں )۔"مد الظل "سے طلوع صبح سے سوررج نگلنے تک کا وقت مراد ہے۔"سا سے نا" بمعنی ہمیشہ۔"علیہ دلیلا" میں" دلیلا" میں" دلیل "سے مرادسورج نگلنا ہے۔ "وقال "خلفَة" بمعنی رات کا ادھورار ہا ہوا کا مجودن میں مکمل ہو، ایسے ہی دن کار ہا ہوا کا مجورات میں مکمل ہو جائے۔"وقال الحسن": حسن بھریؓ کہتے ہیں: "قرۃ أعین "کامفہوم ہیہے کہ ہماری ہیو یوں اور اولا دکو خدا پرست اور اطاعت شعار بنادے ،مومن کی آتکھی گھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کامجبوب عبادت الٰہی میں مصروف ہو۔ بنادے ،مومن کی آتکھی گھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کامجبوب عبادت الٰہی میں مصروف ہو۔

"وقال ابن عباس": ابن عباس گمتے ہیں: "بورا" کے معنی ہلاکت اور خرابی کے ہیں۔ "وقال بعضہ م":

بعض کے خیال میں لفظ"سعیر "فرکر ہے۔"التَّسَعُّرُ"اور "الاضطرام" کا معنی ہے: آگ کا خوب سلگنا، ہُرِ کنا (جوش مارنا)۔"تملی علیه "جمعنی" اسے پڑھ کرسنائی جاتی ہیں"۔یہ" اُملیت "اور" اُمللت "سے نکلا ہے۔"الرس "جمعنی کان، معدن، اس کی جمع" رساس" ہے۔ بعض کے نزدیک "السرس "جمعنی" رساس "یعنی کنوال کے معنی میں ہے۔ "مایعبا "اہل عرب کہتے ہیں:"ما عبات به شیئا "یعنی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی ،اسے کوئی چیز نہ جمجاد" غراما " معنی ہما کہنا نہ سنا"۔ "وعتوا "کا معنی ہے: شرارت ۔" وقال ابن عیبنه": "عاتیة "کا معنی ہے:"اس نے خزانہ دار فرشتوں کا کہنا نہ سنا"۔

«الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلاً» /٣٤/ .

تزجمه

اللّٰہ کا ارشاد ہے:'' وہ لوگ جواپنے چہروں کے بل (گھییٹ کر) جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، یہ

لوگ خبر کے اعتبار سے بدترین ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں'۔

٤٤٨٢ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قالَ : (أَلَيْسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي ٱلدُّنْيَا قادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . قالَ قَتَادَةُ : بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا . [٢١٥٨]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کابیان ہے کہ ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافرچ پروں کے بل کس طرح چلائے جائیں گے؟ آپ نے فر مایا: جس پروردگار نے آدمی کو دویا وَں پر چلایا، وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلاسکتا؟ (یقیناً چلاسکتا ہے)۔ قیادہ تا بعی کہتے ہیں: یقیناً الله قادر ہے، تسم اس کی عزت وجلال کی۔

٢٥٤ – باب : قَوْلِهِ : «وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا» /٦٨/ : الْعُقُوبَةَ .

#### تزجمه

الله کا ارشاد ہے:''اور جواللہ کے ساتھ کسی اور معبود کونہیں پکارتے (پرستش نہیں کرتے ) اور جس انسان کی جان اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے وہ قل نہیں کرتے ، مگر وہاں جہاں وہ حق پر ہوں ، اور وہ زنانہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا سے سز اسے سابقہ پڑے گا۔''آٹاما'':عقوبت، یعنی سزا۔

عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . قالَ : وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْتِهِ وَاصِلٌ ، عَنْ أَللهُ عَنْدُ اللهِ أَكْبَرُ ؟ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : سَأَلْتُ ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ : أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ ؟ قالَ : (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْكَ ) . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ : (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْكَ ) . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ : (أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ ) . قالَ : وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ يَطْعَمَ مَعْكَ ) . قُلْتُ : (ثُمَّ أَنْ تُونَانِي بِحَلِيلَةِ جارِكَ ) . قالَ : وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيقٍ : «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ » . [ر : ٢٠٠٤]

تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بوچھا، یا (راوی کوشک ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھبراؤ، حالا نکہ اس نے تہمیں پیدا کیا۔ میں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہوگ میں نزیک ہوگ میں نوچھا: کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہوگ میں اولاد کواس خوف سے ماروکہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگ میں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: اس کے بعد یہ کہتم اپنی اولاد کواس خوف سے دنا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ یہ ہواللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس کی جواللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس کی جواللہ نے حام قرار دیا ہے اسے قل نہیں کرتے ، ہاں مگر حق یہ۔

﴿ ١٤٨٤ : حدّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ ٱبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : هَلْ لَمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مَتَعَمِّدًا مَتَعَمِّدًا مَتَعَمِّدًا مَتَعَمِّدًا عَلَيْهِ : «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ». فَقَالَ سَعِيدٌ : قَرَأْتُهَا عَلَى الْبُوعَةِ عَلَيْهِ : «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ». فَقَالَ سَعِيدٌ : قَرَأْتُهَا عَلَى الْبُوعَةِ النِّسَاءِ . عَلَى الْبُوعِ مَكَيَّةٌ ، نَسَخَتُهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ .

تزجمه

قاسم بن انی بزه کا بیان ہے کہ انہوں نے سعید بن جمیر سے پوچھا: اگر کوئی شخص کسی مسلمان کوقصداً قتل کر دی تو کیااس کی توبیاس گناہ سے قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔ ابن بزہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس پریہ آیت پڑھی:
﴿ وَلا يَقْتَلُونَ النفس ﴾ الأید، جس کے آخر میں متصلاً ہے: ﴿ إلا من تاب ﴾ إلى نوسعید بن جبیر ؓ نے کہا: میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی تھی جیسا کہ تو نے میرے سامنے پڑھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے پڑھی تھی جیسا کہ تو نے میرے سامنے پڑھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے پڑھی تھی جیسا کہ تو نے میرے سامنے پڑھی تو حضرت ابن عباس کوسور و نساء کی مدنی آیت نے منسوخ کر دیا۔

تشرت

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كايدار شاد مسلك جمهور ك خلاف هم ممكن ه كه حضرت ابن عباس في الطور تغليظ وتشديد ك لئ فرمايا هم، يا استحلال يرمحول كرك فرمايا هم، ورنه توبه سے سار ك ناه معاف موجاتے ہيں۔ (٤٤٨٥) : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ، فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ، فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ،

فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ ، وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ .

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کا "قتل مؤمن متعمدا" کے مسئلے میں اختلاف ہوا (کہ اس کے قاتل کی توبیق ہے یا نہیں؟) ، تو میں سفر کر کے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں پنج پاتو انہوں نے فر مایا کہ سورہ نساء کی آیت ہمن من قتل مؤمنا متعمداً فجزاء ہ جہنم اس سلسلہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔

(٤٤٨٦) : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» . قالَ : لَا تَوْبَةَ لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ مَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» . قالَ : لَا تَوْبَةَ لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : «لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْهًا آخَرَ» . قالَ : كانت هذهِ في الجَاهِلِيَّةِ . [ر : ٣٦٤٢]

حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے "فرمایا: اس کی توبیق بول نہیں ہوگی ، اور میں نے الله تعالی کے ارشاد ﴿ولا یدعون مع الله إلها آخر ﴾ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ کیم جاہلیت میں تھا، (مطلب بیہ ہے کہ تفرو شرک کے زمانے میں قتل کیا، پھر اسلام لائے ہوں تو اس کا حکم اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی توبیقول ہوگی ، لیکن اگر کوئی مسلمان کی قصد اُناحی قتل کرے تو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کے زدیک اس کی سزاجہنم ہے، جیسا کہ سور ہُ نساء کی آیت میں ہے۔

## تشريح

حضرت ابن عباس گار فتوی که مسلمان کوناحق قتل کی سزاجہنم ہے جمہور علماء کے خلاف ہے، جمہور کے نزد یک ایسا گنا گار مقتول کے ورثاء کودیت دے اور تو بہ کرے تو تو بہ قبول ہوتی ہے، ان کا فتوی زجر وتو بیخ پرمحمول ہے۔

٥٥٠ – باب : «يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا» /٦٩/.

## تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے کہ'' قیامت کے روزاس کاعذاب بڑھتا جائے گااوروہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل ہوکر

رہےگا''۔

٤٤٨٧ : حدّ ثنا سَعْدُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ آبْنُ أَبْزَى : سُئِلَ آبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» . وَقَوْلِهِ : «وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ - حَتَّى بَلَغَ - إِلَّا مَنْ تَابَ» . فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةً : فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ ، وَأَتَبْنَا الْفُواحِشَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورًا وَحِيمًا» . [ر : ٣٦٤٢]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن عبال سے کسی نے اس آیت کے متعلق دریافت فرمایا: ﴿ومن یقت ل مؤمنا متعمدا فجزاء ه جهنم ﴾ اوراس آیت ﴿ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ (سے) ﴿إلا من تاب و آمن وعمل صالحا ﴾ تک کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تواہل مکہ کہنے گئے: ہم تو الله تعالیٰ کے برابر دوسروں کو بچھتے رہے (شرک کرتے رہے)، ناحق خون بھی ہم سے سرز دہوا ہے جے اللہ نے حرام کیا اور بے حیائی کے کام بھی کئے تواس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿إلا من تاب سست غفور ارحیما ﴾ تک ۔

٢٥٦ - باب : «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّئَآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» /٧٠/.

## تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' ہاں مگر جوتو بہ کرے اورایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے تو ایسے لوگوں کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا (یعنی بدیوں کومٹا کرتو بہاور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں دے گا) اور الله تعالیٰ تو ہے بڑا مغفرت اور نہایت رحم کرنے والا۔

٤٤٨٨ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى : أَنْ أَسْأَلَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ : «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» . فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ ، وَعَنْ : «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ» . قالَ : نَزَلَتْ في أَهْلِ الشِّرْكِ . [ر : ٣٦٤٢]

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جھے عبدالرحمٰن بن ابزی نے علم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوآ یتوں کے بارے میں پوچھوں، یعنی ﴿ومن یقتل مؤمنا متعمداً ﴾، چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی، اور دوسری آیت جس کے متعلق پوچھنے کا حکم دیا تھا، یہ ہے: ﴿والذین لا یدعون مع الله إلها آخر ﴾. آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ شرکین کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔

٢٥٧ - باب : «فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا» /٧٧/ : هَلكَةً .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:'' کافر جوت حملا کیے، یہ تکذیب عنقریب ان کے لئے وہال جان بے گے'۔

## تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودً نفر مایا: قیامت کی پانچ علامتیں گزر چکیں: (۱) '' دخان' یعنی دهوال جس کا ذکر سورهٔ دخان میں ہے: ﴿فار تقب یوم تاتی السماء بدخان مبین ﴾، (۲) '' چاند' یعنی ثق قمر (چاندکا پھٹنا)، جس کا فکرسورهٔ زمر میں ہے: ﴿فلبت فَرسورهُ زمر میں ہے: ﴿فلبت الساعة وانشق القمر ﴾، (۳) '' روم' جس کا فکرسورهٔ روم میں ہے: ﴿فلبت الروم ﴾، (۴) '' بطشہ' جس کا فکرسورهٔ دخان میں ہے: ﴿پوم نبطش البطشة الکبری ﴾، (۵) '' لزام' ، جس کا فکر اس سورت میں ہے: ﴿فسوف یکون لزاماً ﴾.

## تشريح

اس پرتوا تفاق ہے کہ تق قمراور رومیوں کی مغلوبیت کی علامات تو گزر چکیں، بقیہ تین میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک' دخان' سے مرادوہ دھواں ہے جوقریش کو بھوک کی شدت کی وجہ سے نظر آتا تھا اور ''بطشہ'' سے مرادغزوہ بدر کے موقع پر کفار سے ہونے والاقتال مراد ہے، اور 'لزام' سے ان کوقید وگرفتار کرنا مراد ہے، لیکن دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ 'دخان' سے مرادوہ دھواں ہے جوقر ب قیامت میں اٹھے گا اور تمام لوگوں پر چھا

جائے گا،البتہ صلحا کواس کااثر ہلکامحسوس ہوگا اور کفار ومنافقین اس کےاثر سے بے ہوش ہوجا نمیں گے،اسی طرح''بطشہ'' اور''لزام''سے مراد قیامت کے دن کفار کو پکڑ کرجہنم میں ڈالنا اوران کو ہلاک کرنا ہے، دونوں تو جیہیں بھی مراد ہوسکتی ہیں۔

## ٢٥٨ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «تَعْبُثُونَ» /١٢٨/ : تَبْنُونَ . «هَضِيمٌ» /١٤٨/ : يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَ . مُسَحَّرِينَ : المَسْحُورِينَ . «لَيْكَةَ» /١٧٦/ : وَالْأَيْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ ، وَهِيَ جَمْعُ الشَّجَرِ . «يَوْمِ الظُّلَّةِ» /١٨٩/ : إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ . «مَوْزُونٍ» /الحجر : ١٩/ : مَعْلُومٍ . «كالطَّوْدِ» /٦٣/ : الجَبَلِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : «لَيْرُدْدِمَةٌ» /٤٥/ : طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ . «في السَّاجِدِينَ» /٢١٩/ : المُصَلِّينَ .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ» /١٢٩/ : كَأَنَّكُمْ . الرِّبِعُ : الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ ، وَاحِدُهُ رِيعَةٌ . «مَصَانِع» /١٢٩/ : كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ . «فَرِهِينَ» (١٤٩/ : كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ . «فَرِهِينَ» /١٤٩/ : هُوَ /١٤٩/ : مَرِحِينَ ، «فَارِهِينَ» بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ : «فارِهِينَ» حاذِقِينَ . «تَعْثُواْ» /١٨٣/ : هُو أَشَدُّ الْفَسَادِ ، وَعاتَ يَعِيثُ عَيْثًا . «ٱلجُبِلَّة» /١٨٤/ : الخَلْقُ ، جُبِلَ خُلِقَ ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبِلاً وَجِبِلاً يَعْنِي الخَلْقَ ، وَمِانُهُ آبْنُ عَبَّاسٍ .

#### تزجمه

"وقال مجاهد": مجاہد گرتے ہیں: "تعبثون "کامعنی ہے: 'بناتے ہیں'۔ "هضیم" وہ چیز جوچھونے ہے ہی مکلو کے گلو ہے ہوجائے۔ "مسحرین بہن پرجادوکیا گیا ہو۔ "الیکة والأیکة "آیکة "گی جمع ہے اور "آیکة "گلو کے جفٹر کو کہتے ہیں، ("مدین' کے پاس گفتے درخوں کا جنگل تھا، اس لئے اصحابِ ایکہ اصحابِ مدین کا ہی درخوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، ("مدین' کے پاس گفتے درخوں کا جنگل تھا، اس لئے اصحابِ ایکہ اصحابِ مدین کا ہی لقب ہے )۔ ان لوگوں کی بیماری شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈنڈی بازی تھی، تو اہل مدین اور اہل ایکہ ایک فتم کے لوگ ہیں ، کین اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں جدا جدا قو میں ہیں اور دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔"موزون "معلوم۔"کالطور" پہاڑ کی طرح۔"لشر ذمة "جمعنی چھوٹا گروہ۔"نبی الساجدین" نمازیوں میں۔ابن عباس گہتے ہیں:"لعکم تخلدون "کہ جھے تم (دنیا میں) ہمیشہ رہوگے، لیمین 'دلعل' بہاں تشہیر کے نمازیوں میں۔ابن عباس گرمین باندز مین، جسے ٹیلہ۔"ریع "مفرد ہاوراس کی جمع" ریعة "اور "آریا عباس تی ہمین مارات۔"فر هین "کامعنی ہے: کاری گر، ہوشیار، تجر بہ کار۔"تعثوا" "عاث یعوث عیثا" ہے ہمین بختی بین اور بہی معنی "خات فیادی بین کہ "نمان جوٹ عیثا اور بہی معنی "خات فیاد ویانا اور بہی معنی "خات فیاد ویانا اور بہی معنی "خات فیادی بین دیا میں جام ہونا کا مین خات فیاد ویانا اور بہی معنی "خات فیاد ویانا اور بہی معنی شات فیادی تا اور انہا ہیں کہ ہونیا

نصر ہوجوناقص ہے یااز بابضرب ہو) دونوں کے عنی فساد مچانے اور کفر پھیلانے کے ہیں۔"الے جبلة" بمعنی خلقت۔ " "جُبلَ" کامعنی ہے: پیدا کیا گیا،اسی سے "جُبلًا، جبلًا" اور "جُبلًا" بھی خلقت کے معنی ہیں۔

## ٢٥٩ - باب : «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ» /٨٧/.

تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''اورجس روزسب زندہ ہوکراٹھیں گے،اس روز مجھ کورسوانہ کرنا''۔

• ٤٤٩١/٤٤٩ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ آبْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْلِةٍ قَالَ : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الطَّبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ) . الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ .

(٤٤٩١) : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّنَنَا أَخِي ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِلَهِ قالَ : (يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُغْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ ٱللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ) .

[ر: ۳۱۷۲]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابرا ہیم علیہ السلام اپنے والد کو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اس پر گر داور سیاہی ہے، اللہ تعالی سے عرض کریں گے: اے پروردگار! آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جھے اس دن رسوانہیں کریں گے جب سب اٹھا کیں جا کیں گے، پھر للہ تعالی جواب دیں گے کہ میں نے جنت کو کا فروں کے لئے حرام کیا ہے۔

٢٦٠ - باب : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ» /٢١٤ ، ٢١٥ : أَلِنْ جانِبَكَ . ترجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''اورآپ سب سے پہلے اپنے نز دیکی لوگوں کوڈرائیں اور جومسلمانوں میں داخل ہوکر آپ کی راہ چلے اس کے ساتھ شفقت کاروبیر کھیں''۔ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : «وَأَنْذِرْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكُ الْأَقْرَ بِينَ » . صَعِدَ النَّبِيُ عَلَى الصَّفَا ، فَجَعَلَ يُنَادِي : (يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيّ) . عَشِيرَ لَكُ الْأَقْرَ بِينَ » حَتَّى ٱجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ مَا هُو ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ ، فَقَالَ : (أَرَأَ يُتَكُمْ لُوْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ ، فَقَالَ : (أَرَأَ يُتَكُمْ لُوْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَلَّ كُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي أَكُمْ مُصَدِّقِيَّ ) . قالوا : نَعَمْ ، ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ، قالَ : (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي أَلُكُ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ : «تَبَّتْ يَدَالُ لَتُ عَنْ لَكُونُ وَلَا : (وَا يَعَمْ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ » . [ر : ١٣٣٠]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب بیآیت ﴿واندر عشیب تلک الأقربین ﴾ نازل ہوئی توحضور صلی الله علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے قبائل کوآ واز دینے گئے: اے فہر، اے بنی عدی، (اے بنی عبر مناف، اے بنی عبر المطلب)، اس آ واز پر سب جمع ہو گئے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آسکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھے، تا کہ معلوم ہو کیا بات ہے، ابولہ بخود آیا اور قریش کے دوسر ہوگیا بات نے پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کا کیا خیال ہے، میری (یعنی مجھے بتاؤ) اگر میں تہمیں فہر دوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک شکر ہے اور وہ تم پر تملہ کرنا چا ہتا ہے تو کیا تم میری بات سے مانو گے؟ سب نے کہا: ہاں۔ (ہم آپ کی تقدیق کریں گے)، ہم نے آپ کو ہمیشہ سے پایا ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذا بسے ڈرا تا ہوں جو تمہار سامنے ہے۔ یہ تن کر ابولہ بولا: تھھ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذا بسے ڈرا تا ہوں جو تمہار سامنے ہے۔ یہ تن کر ابولہ بولا: تھھ وبسارے دن تا بنی نازل ہو، کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا!! اس پر یہ سورت نازل ہوئی: ﴿ تبت یہ الْ ابسی لهب لیات کیا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی'۔

249 : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسَيَّبِ وَأَبُورْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ : قامَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيِّهِ حِينَ أَنْزِلَ اللهُ : «وَأَبْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» . قالَ : (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، اَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لَا أُغْنِي عَشْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطّلِبِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةً

بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكِيْمٍ ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا) . تَابَعَهُ أَصْبَغُ ، عَنِ ٱبْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ . [ر: ٢٦٠٢]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے بیآیت ﴿ واند ر عشید ر تك الأقربین ﴾ نازل فرمائی ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے گے: اے جماعت قریش یا اس طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا ، (بعنی راوی کوشک ہے ) ، تم اپنی جان کوخر بدلو، بعنی عذاب اللہ سے اپنی جان کو بچالو، ایمان لاؤ۔ "وأسلموا تسلموا "اگرتم کفروشرک سے بازنہ آئے تو میں تمہارے کا منہیں آؤں گا۔ اے بنی عبدمناف! میں اللہ کے سامنے تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کام نہ آسکوں گا۔ اے صفیہ! (رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی چھو بھی ) میں اللہ کے ہاں تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ جھ سے مانگ لے ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس روایت کی منابعت اصنح نے ابن وہب سے ، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی۔

## ٢٦١ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّمْل.

وَ «الْخُبُّ ﴾ /٢٥/ : مَا خَبَأْتَ . «لَا قِبَلَ» /٣٧/ : لَا طَاقَةَ . «الصَّرْحَ» /٤٤/ : كُلُّ مِلَاطٍ ٱتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ، وَالصَّرْحُ : الْقَصْرُ ، وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» /٢٣/ : سَرِيرٌ كَرِيمٌ ، حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ . «مُسْلِمِينَ» /٣٨/ : طَائِعِينَ . «رَدِفَ» /٧٢/ : ٱقْتَرَبَ . «جامِدَةً» /٨٨/ : قائِمَةً . «أُوْزِعْنِي» /١٩/ : ٱجْعَلْني .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «نَكِّرُوا» /٤١/ : غَيِّرُوا . «وَأُوتِينَا الْعِلْمَ» /٤٢/ : يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ . الصَّرْحُ بِرْكَةُ مَاءٍ ، ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ ، أَلْبَسَهَا إِيَّاهَا .

## تزجمه

"الخبأ" أي: ماخبأت، بمعنى پوشيده اور چيپى ہوئى چيز، مصدر بمعنى اسم مفعول "مخبوء" ہے۔ "لا قبل" بمعنى طاقت نہيں۔" الصرح" بمعنى ہروہ گارا جوششے سے بنایا گیا ہو۔ ایسے ہی ' محل' 'کوبھی کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: "ولها عرش عظیم" کامعنی ہے: اس کا تخت نہایت عمدہ نہایت بیش قیمت اور کاریگر کا اعلیٰ ترین

نمونہ ہے۔ "مسلمین "معنی فرمان برداراور تابع ہوکر۔" ردف" بمعنی نزدیک آبہنچا۔ "جامدہ" بی جگہ برقائم۔
"أوز عنی " یعنی مجھ کوکردے۔ مجابد "نے کہا: "نے کروا" بمعنی "غیروا" ہے، یعنی اس کی صورت بدل دو۔ "أو تین العلم": مجابد کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہے، اس صورت میں "من قبلها" کی ضمیر بلقیس کی طرف راجع ہوگی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت سے پہلے ہم کونلم عطاکیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس کا مقولہ ہے، مطلب بیہ ہوگا کہ اس مجزے سے قبل ہم کو یقین ہو چکا تھا کہ سلیمان محض بادشاہ نہیں، بلکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ "المصرح" مرادیا فی کا وہ حوض جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشوں سے ڈھانپ دیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا نی ہی یانی ہے، اس لئے بلقیس نے کیڑے اٹھا کر پنڈلیاں کھول دیں۔

٢٦٢ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَصَصِ.

«كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» /٨٨/ : إِلَّا مُلْكَهُ ، وَيُقَالُ : ۚ إِلَّا ما أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ . وَقَالَ عُجَاهِدٌ : «الْأَنْبَاءُ» /٦٦/ : الحُجَجُ .

## تزجمه

"کل شبیء هالك إلا وجهه": آیت مین" وجه" سے مراداس کی سلطنت ہے، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی میں مسلطنت ہے، مین ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے اس کی سلطنت کے بعض حضرات نے اس سے ''اعمال صالحہ'' مراد لئے ہیں جواللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے کئے گئے ہوں۔ امام مجالمڈ نے کہا کہ ''انباء" سے مراد'' دلائل' 'ہیں، یعنی اس دن ان کے ذہنوں سے سارے دلائل و مضامین گم ہوجا ئیں گے، منکرین کے پاس ججت اور دلیل نہیں ہوتی۔

٢٦٣ - باب : «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» /٥٦/.

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: '' آپ جس کوچاہیں ہدایت نہیں کر سکتے ، بلکہ اللہ جس کوچاہے ہدایت کرتا ہے''۔

٤٩٩٤ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طالِبِ الْوَفَاةُ ، جاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيْهِ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَاجَهْلِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (أَيْ عَمِّ ، قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أَحاجُ لَكَ بِهَا عَنْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَمِيَّةً : أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، فَلَمْ يَزَلُ وَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِيْهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ ، وَيُعِيدَانِهِ بِيلْكَ المَقَالَةِ ، حَتَّى قالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ : رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِيْهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ ، وَيُعِيدَانِهِ بِيلْكَ المَقَالَةِ ، حَتَّى قالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ :

عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَلِى أَنْ يَقُولَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْظِيمَ : (وَٱللهِ لَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ) . فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ» . وَأَنْزَلَ ٱللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ : «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ ٱللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» . [ر : ١٢٩٤]

وَقَالَ غَيْرُهُ: «سَنَشُدُّ» /٣٥/: سَنُعِينُكَ ، ۚ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْت لَهُ عَضُدًا. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. «وَصَّلْنَا» /٥١/: بَيَّنَّاهُ وَأَتْمَمْنَاهُ. «يُعْبَىٰ» /٥٥/: يُجْلَبُ. «بَطِرَتْ» /٥٨/: أَمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا. «تُكِنُّ» /٦٩/: تُحْنِي ، مُهَاكَيْتُهُ وَكَنَتْتُهُ أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ. «وَيْكَأَنَّ ٱللّهَ» /٨٧/: مِثْلُ: أَمُّ تَرَ أَنَّ ٱللّهَ اللّهَ اللهَ اللهُ الله

#### تزجمه

حضرت مسبّب بن خزن نے بیان کیا کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پچیا آپ کلمہ "لا إلسه إلا الله" پڑھ لیجئے، تا کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں، اس پر ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولا: کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤگے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارباران سے بھی کہتے رہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے اور بیدونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے باربار دہراتے رہے (کہ کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤگے)، آخر ابوطالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤگے)، آخر ابوطالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے عبدالمطلب کے خدا ہم سے پھر جاؤگے)، آخر ابوطالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے عبدالمطلب کے خدا ہم سے پھر جاؤگے)، آخر ابوطالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے عبدالمطلب کے خدا ہم سے پھر جاؤگے کی تو کو میان کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے خدا ہم سے پھر جاؤگے کے اور بیال سے جو آخری کل کی نبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ بھی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے خدا ہم سے پھر جاؤگے کی آخر ابوطالب کی زبان سے جو آخری کلی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے نبان سے جو آخری کا میں سے بھر غاؤگے کی سکتان کی خوالم کو کی تھا کہ کی تھا کی خوالم کی

فدہب برقائم ہیں۔انہوں نے "لا الله" بڑھنے سے انکارکردیا۔راوی نے بیان کیا کدرسول صلی اللہ علیہ وسلم نفر مایا: خدا کی قتم! میں آپ کے لئے طلب مغفرت کرتارہوں گا، تا آئکہ جھے اس سے روک نہ دیا جائے اور اللہ تعالی نے بیآ بت نازل کی کہ''نبی اور ایمان والوں کے لئے بیمناسب نہیں کہ وہ شرکین کے لئے دعائے مغفرت کریں'،اور خاص ابوطالب کے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ''جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے،البتہ اللہ ہدایت و بتا ہے اسے جس کے لئے ہدایت و بتا ہے'۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ ( قارون کے خزانے کی تنجیوں کو ) طاقتور مردوں کی ایک جماعت بھی نہیں اٹھاسکتی تھی۔ "لتنہ و التشقل"لغنی: پوجھل کردیتی ہیں، پوجھ سے جھکا دیتی تھیں۔"عصبہ "جماعت، گروہ۔"عصب"جیسے"غرفة"کی جمع"غرف" آتی ہے۔"فار غا"موسیٰ علیہالسلام کی والدہ کا دل ہرفکروغم سے خالی تھا، سوائے موسیٰ کے ذکر کے۔"الفرحین" بمعنی "المرحین" لعنی اترانے والے، اکرنے والے۔ "قصید" اس کے پیچیے يجهے چلی جا مجھی "قُصِّيه" كمعنی بيان كرنے كے ہوتے ہيں، جيسے سورة بوسف ميں ہے: ﴿نحن نقص عليك ﴾ كه ہم جھے بیان کرتے ہیں۔"عن جنب" بمعنی دورسے۔"عن جنابة" اور"عن اجتناب" کا بھی یہی معنی ہے۔ "يبطش" (بكسر الطاء وضمها) دونون قرأتين بين-"يأتمرون" مثوره كررب بين-"عدوان" اور"تعدي" سب کا ایک معنی ہے، بینی حدسے بڑھ جانا ظلم کرنا۔"آنس"بمعنی دیکھا۔"الجذوۃ"لکڑی کا موٹائکڑا جس کے سرے پر آ گ لگی ہو۔"شهاب" بمعنی چنگاری۔سانپ کی کئی قشمیں ہیں:'' جان،افعی اوراسود''۔''ر دا''بمعنی مردگار، پشت يناه -ابن عباسٌ في "يصدِّفُني" قاف كضمه كساته بير صق بين - دوسر عفسرين كهته بين: "سنشُدُّ" كامعنى ہے: ہم مددکریں گے۔عرب لوگوں کا محاورہ ہے جب کسی کوزوردیتے ہیں تو کہتے ہیں: "جَعَلْنَا لَه عَضْدَاً". "مقبوحین" بمعنی ہلاک ہوگئے۔"وَصَّلْنَا"ہم نے پورابیان کردیا۔"یجبیٰ" کے ہیں۔"بطِرَت" بمعنی شرارت كى ـ "في أمها رسولًا": " ام القرئ" كمه اوراس كے اردگر دكو كہتے ہيں - "تُكِنُّ "چھياتی ہيں عرب لوگ كہتے ہيں كه "أكننتُ الشيء "بين في اس كوچهاليا، "كننته" مين في اس كوچهاليا ليض اوقات "كننته وأكننته" كامعني بير آتاب: مين في است ظام كيا-"ويكأن الله" كامعنى ب: "ألم ترأن الله" لعني: كياتون انهين ويكها-"يبسط الرزق "جسے چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی تنگ کردیتا ہے۔

٢٦٤ - باب : «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» . الآيَةَ /٥٥/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''جس خدانے آپ پر قرآن کے احکام پڑمل اور تبلیغ کوفرض کیا وہ آپ کواصلی وطن

'' مکہ''میں پھر پہنچادےگا''۔

٤٤٩٥ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُصْفُرِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
 عَن ٱبْن عَبَّاس : «لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ» . قالَ : إِلَى مَكَّةَ .

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آپ نے آیت کریمہ'' لَو ادُّك إلى معاد'' كَيْ تَغْير كَى كُهُ الله پھر آپ كو كَهُ يَهُ إِلَى الله بِهِر آپ كو كه يہنچادے گا''، چنانچه مجھے فتح كمه كي شكل ميں الله نے وعدہ پوراكيا۔

## ه ٢٦ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ.

قَالَ نُجَاهِدٌ : «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرينَ» /٣٨/ : ضَلَلَةً .

وَقَالَ غَيْرُهُ: «الحَيَوانُ» /٦٤/: وَالحَيُّ وَاحِدٌ. «وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ» /١١/: عَلِمَ اللهُ ذٰلِكَ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلِيمِيزَ اللهُ ، كَقَوْلِهِ: «لِيَمِيزَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» /الأنفال: ٣٧/. «أَثْقَالاً مَعَ أَوْزَارِهِمْ .

## تزجمه

امام عابد گہتے ہیں: "مستب سے رین" کا معنی ہے: وہ گراہ تھا وراپ آپ آپ کو ہدایت پر بہجھتے تھے، اور بعض حضرات نے کہا ہے: "کے انو مستب سرین" کے معنی ہیں کہ وہ اپنی صلالت اور گراہی پرخوش تھے۔ فرماتے ہیں: آیت کر یہ میں "لَیعُلَمَنَّ اللّٰه" کے معنی "علم الله ذلك" ہے، یعنی اللہ کو ہردوفریق کا علم ہے اور ریہ بمزله "لیمیز الله" کے ہے، یعنی اللہ تعالی کھول کر بتادے گا، علیحہ ہ اور جدا کردے گا، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "لیسمیز الله الحبیث من الطیب"، تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں سے پاک لوگوں کو الگ کردے۔ "اُشقالا مع اُشقالهم" کہ بیاوگ اپنے گناہ پورے پورے اپنے اوپر لادیں گے اور یہ گناہ وہ ہیں جن کے لئے وہ سبب بنتے تھے، فرماتے ہیں کہ آیت میں "اُشقالا" کے معنی ہیں: "اوز از" یعنی اپنے ہو جھے کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ، خود گراہ ہونے کا بوجھ اور دوسروں کو گراہ کرنے کرنے کا بھی بوجھ۔

# ٢٦٦ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ اللهِ غُلِبَتِ الرُّومُ .

قَالَ نَجَاهِدٌ : «يُحْبَرُونَ» /١٥/ : يُنَعَّمُونَ . «فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللهِ» /٣٩/ : مَنْ أَعْطَى عَطِيَّة يَبْتَغِي أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا . «يَمْهَدُونَ» /٤٤/ : يُسَوُّونَ المَضَاجِعَ . «الْوَدْقَ» /٤٨/ : المَطَرَ . قالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» /٢٨/ : في الآلِهَةِ ، وَفِيهِ «تَخَافُونَهُمْ» /٢٨/ : أَنْ يَرِثُوكُمْ كما يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . «يَصَّدَّعُونَ» /٤٣/ : يَتَفَرَّقُونَ . «فاصْدَعْ» /٢٨/ : الحجر : ٩٤/ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «ضُعْفٍ» /٤ه / : وَضَعْفٍ لُغَتَانِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «السُّوأَى» /١٠/ : الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ .

#### وقال مجاهد

امام عابد کہتے ہیں کہ "یحبرون" کے معنی ہیں: "ینعمون" کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ "فلا یر بوا": فرماتے ہیں: جو خص کی کوزیادہ لینے کی غرض سے کچھ دیواس کواس دینے میں ثواب نہیں ملے گا۔ "یہ ہدون" بعنی اپنے کئے اپنے گئے میں، بچھاتے ہیں، بیخیا تے ہیں، بیخیا تے ہیں، بیخیا تے ہیں، بیخیا برش حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے باطل معبودوں "السودی" بمعنی بارش حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے باطل معبودوں کے سلسلہ میں مثال بیان کی ہے کہ جب تم خودا پنے لئے اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہو کہ تبہارے غلام تمہارے اموال میں شریک ہوں اور وہ تبہارے وارث بنیں تو پھرتم ان باطل معبودوں کو جواللہ کے لئے پیدا کئے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہوا ورائلہ کے افعال کا ان کو کیوں وارث اور می درقر ار دیتے ہو؟ جس طرح تم کوا پنا غلاموں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو پھر کیسے بچھتے ہو کہ اللہ تعالی کوان آ اہم باطلہ کی کوئی پرواہ ہوگی اور ان سے کوئی خوف محسوس ہوگا۔ "یَصَدَّ عُونَ" صل میں "یَصَدَّ عُونَ" عال میں "یَصَدَّ عُونَ" عالی کے علاوہ نے فرمایا کہ "خُوبِ باضم وبالفتی دونوں لغتیں ہیں، ضاد کے صمہ اور فتی دونوں کے ساتھ یڑھے کے وہ ساتھ کی ہوں کے ساتھ کے دونوں کے ساتھ کے ہیں۔

## وقال مجاهد رحمه الله:

ا مام عِالِدَّ نے کہا کہ آیت میں "السُّو أی" کے معنی ' برائی ' ایعنی برا کرنے والوں کو براہی بدلہ ملے گا۔

٤٤٩٦ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : بَيْهَا رَجُلُ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ : يَجِيءُ دُخانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : بَيْهَا رَجُلُ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ : يَجِيءُ دُخانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُدُ بِأَسْاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُدُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ ، فَفَزِعْنَا ، فَأَتَيْتُ ٱبْنَ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَعَضِبَ ، فَجَلَسَ فَقَالَ : مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ مُتَكِئًا ، فَعَضِبَ ، فَجَلَسَ فَقَالَ : مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللهَ قالَ لِنْبِيّهِ عَيْقِيقٍ : «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا لَا تَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللهَ قالَ لِنَبِيّهِ عَيْقِيقٍ : «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ». وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُؤُوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) . فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيها ، وَأَكُلُوا المَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخانِ ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخانِ ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، جَنْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللّهَ . فَقَرَأَ : «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ بِشُخانٍ مُبِينِ – إِلَى قَوْلِهِ – عَائِدُونَ» . أَفَيكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُوْرِهِ مُ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُورِهِ مِ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَ عَادُوا إِلَى كُورُهُمْ مَنْ مُنْ بَدُرٍ ، «وَلِزَامًا» يَوْمَ بَدْرٍ ، وَالرُّومُ وَلَا مُضَى . [ر : ٩٦٢]

#### تزجمه

حضرت مروق کہتے ہیں کہ ''کندہ'' میں ایک شخص یہ بیان کر رہاتھا کہ قیامت کو دھواں آئے گا، اس سے منافقین کے کان اور آ تکھیں ہے کار ہو جا تمیں گی اور مومنوں کو زکام جیسی کیفیت پیدا ہوگی، میس کرہم گھبرا گئے، میس عبداللہ بن معودرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، وہ تکیدلگائے ہیں ہے عبداللہ بن معودرضی اللہ تعالی عنہ کہا: بات ہدے کہ آدمی کو جا ہے کہ جس کاعلم ہوا ہے بیان کرے، جس کاعلم نہ ہو، کہے''اللہ اعلم''، اس لئے کہ یہ تھی ایک علم ہے کہ نا معلوم علم کا صاف انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: کہد و بیجئی ایک علم ہے کہ نا معلوم علم کا صاف انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیہ نے اپنے نبی سے فرمایا: کہد دیجئی میں وعظ وقصوت پرتم ہے کوئی صلیبیں ما نگتا اور نہ میں بات بنا نے والوں میں ہے ہوں ۔ بعدازاں انہوں نے کہا: واقعہ میں وعظ وقصوت پرتم ہے کوئی صلیبیں ما نگتا اور نہ میں بات بنا نے والوں میں ہے ہوں۔ بعدازاں انہوں نے کہا: واقعہ فرمادی، میں اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا فرمادی، میں نازل فرما، آخر ان پر قبط نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے، مردار اور ہڈیاں تک کھانے گئے، آدمی کا بی حال تھا کہ اسے نازل فرما، آخران پر قبط نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے، مردار اور ہڈیاں تک کھانے گئے، آدمی کا بی حال تھا کہ اسے نازل فرما، آخران پر قبط نازل ہوا ہوں سے کہ وہ مارے قبل عنہ نے بی اللہ علیہ وہا کی دعائے تھے۔ تبیہ شل کے عائدون کی ۔ حضرت ابن مسعودرضی اللہ علیہ وہا کا حیث نے بی سے کہ ختم ہوگیا تھا، کین کیا آخرت کاعذاب بھی ان سے گل جائے گا۔ اس عذاب کے موقوف ہونے پر کفار قریش کے کہ کہ تبیہ شل جائے گا۔ اس عذاب کے موقوف ہونے پر کفار قریش کی دعائے تبیہ شل جائے گا۔ اس عذاب کے موقوف ہونے پر کفار قریش کی دی نازل ہوئی تھی تھی تبیہ سے تا کہ کہ کیا ہوگی کیا آخرت کاعذاب بھی ان سے گل جائے گا۔ اس عذاب کے موقوف ہونے پر کفار قریش کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ شکل جائے گا۔ اس عذاب کو میں کو ان کے کہ تبیہ شکل کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ شکل کے اس کے اللہ کے اللہ کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ شکل کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ سکور کیا گا کہ کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ سے دن کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ سکور کے دن نازل ہوئی تھی تبیہ کور کے دن نازل ہوئی تھی کے دن نازل ہوئی تھی کہ کور کے دن نازل ہوئی تھی کے دن نازل ہوئی تھی کور کیا کے کہ کور کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے ک

که ان کے بڑے بڑے سردار قل کردیے گئے تھے اور ''لزاماً ''لین'' قید' سے بھی معرکہ بدر کی طرف ہے اشارہ ہے۔ ﴿الله غلبت الروم﴾ سے ﴿سیغلبون﴾ تک کا واقعہ بھی گزر چکا (کدرومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی تھی)۔ ۲۲۷ – باب : «لَا تَبْدِیلَ لِحَلْقِ اللهِ» /۳۰/ : لِدِینِ اللهِ .

#### تزجمه

الله کاارشادہے:''کہاللہ کی دی ہوئی فطرت کی اتباع کروجس پراللہ نے لوگوں کو پیدا کیا،اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدلنانہیں جا ہیئ'۔

فرماتے بین: آیت کریمہ میں ' خلق اللہ' سے اللہ کادین مراد ہے اور ' فطرة' سے اسلام مراد ہے۔ گذبر نی کو کی کہ کہ اللہ نظر کا عَبْدُ اللہ : أَخْبَرَ نَا یُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَ نِي كُلُهُ عَبْدُ اللهِ عَنْدُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّهِ : (ما مِنْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْدُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّهِ : (ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ یُهُودًانِهِ ، أَوْ یُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ یُمَجِّسانِهِ ، حَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ مَوْلُ : «فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبِّمُ ») . [ر: ۱۲۹۲]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچہ فطرت، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کین اس کے ماں باپ اس کو یہودی، فسرانی یا پارسی بناڈالتے ہیں، اس کی مثال یوس مجھو کہ جانور کا بچہ تھے سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے دیکھا کوئی بچہ کن کٹا پیدا ہوا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت بڑھی: ﴿فيطرة الله الله الله عنہ منافی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی اس فطرت کی انتباع کروجس پر اس نے انسان کو پید کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ہے دین متقیم، ۔

# سُورَة لُقْمَانَ ٢٦٨ - باب : «لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» /١٣/. ترجمه

اللّٰد کاارشادہے:''خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہراؤ، بلاشبہ شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے'۔

٤٤٩٨ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِلْمَ مَعْ عَلْمَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ اللهِ عَلَيْتُهُ ، وَقالُوا : أَيْنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِآبْنِهِ : «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» ) . [ر: ٣٢]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے فرمایا: جب (سورة انعام) کی بیه آیت نازل ہوئی که ' جب لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ، انہی کے لئے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں''، تو بہ صحابہ پرشاق ہوا، (لیعن صحابہ گھبرا گئے)، کہنے لگے: یارسول الله! بیتو بڑی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ہوگی، (لیعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو)۔ اس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آیت ظلم سے بیم راذہیں ہے، کیا تم نے لقمان (حکیم) کی وہ تصبحت نہیں سنی جوانہوں نے اپنے بیٹے کوئی تھی کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔

# ٢٦٩ - باب : «إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» /٣٤/.

#### تزجمه

# الله تعالی کاارشاد ہے:'' ہے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے'۔

259 : حدّ ثني إسْحٰقُ ، عَنْ جَرِيرِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّهِ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ ، إِذْ أَتَاهُ رَجِلٌ يَمْشِي ، فَقَالَ : رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنْ رَسُولَ اللهِ عَالُ ؟ قالَ : (الْإِيمَانُ ؛ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، في خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا ٱللهُ : «إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ اللهُ : «إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحامِ») . ثُمَّ ٱنْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : (رُدُّوا عَلَيَّ) . فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا ، فَقَالَ : (هٰذَا جِبْرِيلُ ، جاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ) . [ر: ٥٠] .

# تزجمه

حضرت الوہرری گی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ الیمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے رمایۃ ایمان ہیہ ہم محتم عام میں تشریف فرما تھے، اسے میں ایک شخص پیدل چاتا ہوا حاضر خدمت ہوا اور پوچھا: یارسول اللہ! ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان ہیہ ہم کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر اور آخرت میں اس کی ملاقات پر ایمان لاؤاور مرکر دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اسلام ہیہ ہم کہ تم صرف اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھر او، نماز قائم کرو، زکوۃ مفروضہ کو ادا کر واور رمضان کے روز سے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا: احسان ہیہ ہم کہ گور اس کی خور ہم ہم اور کی گور ہم ہوں کو کی اللہ کی عبادت اس طرح دل لگا کہ کرو، گویا ہم اس کو دکھور ہم ہو، پھراگرتم اس کو نہیں دکھور ہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ قیامت کی ہوں ہو ہو کہ والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تم کو اس کی نشانیاں بتائے دیتا ہموں، جب ورت اپنے آقا کو جنے ، بیاس کی نشانیوں میں سے ہم، جب نظم پاوں نئے چیز وں میں سے ہم جنہمیں اللہ کے سواکوئی نہیں جب میں ارشاد ہے: )" بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہم، وہی بارش برسا تا ہم اور وہی جانتا ہم کہ مال خوالی اس کو ایس بلالا وَ، لوگول کے حرقم میں کیا ہم، لڑکا یا لڑکی '۔ پھر وہ خفص والبس لوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو والیس بلالا وَ، لوگول نے کو مالی کو کوئیں کہا کو کوئیں کو کہا ہوں کوئیں کیا گور کی بارش برسا تا ہم اور وہی جانتا ہم کہ مال کے کوشش کی مگر کسی کوئیں دیا، پھرآ ہے نے فرمایا: بیجرائیل شے اور لوگول کوان کا دین سکھا نے آئے تھے۔

ُ ٤٥٠٠ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَكَيْمانَ قالَ : حَدَّثَنِي آبْنُ وَهْبٍ قالَ : حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ آبْنِ وَهْبٍ قالَ : حَدَّثَنِي عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : آبْنِ وَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : آبْنِ وَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ النّبِيُّ عَلِيْدٍ بْنِ عَبْدَ اللهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ») . [ر: ١٩٩٢] قالَ النّبِيُّ عَلِيْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ») . [ر: ١٩٩٢]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن عمر في بيان كيا كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه غيب كى تنجيال پانچ بين -اس كے بعد آپ في آپ في اس آيت كى تلاوت فرمائى: ﴿إِن الله عنده علم الساعة ﴾ '' بيشك الله بى كوقيامت كاعلم سے اور وہى

بارش برساتاہے'۔

# ٢٧٠ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ تَنْزيلُ [السَّجْدَةِ] .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «مَهِينِ» /٨/ : ضَعِيفٍ : نُطْفَةُ الرَّجُلِ . «ضَلَلْنَا» /١٠/ : هَلَكُنَا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : «الجُرُزُ» /٢٧/ : الَّتِي لَا تُمْطِرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا . «يَهْدِ» /٢٦/ : يُبَيِّنْ .

# تزجمه

امام مجامدٌ کہتے ہیں کہ آیت میں "ماء مہین" کی تفسیر ضعیف پانی، بے قدر پانی، مرد کا نطفہ سے کی ہے۔ "ظللنا" کی تفسیر کی ہے: "ھلکنا" لیمنی تباہ ہو گئے ، مٹی ہو گئے ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ "الجرز" وہ زمین جہاں بہت کم بارش ہوتی ہو، جس سے پچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیمنی خشک زمین ۔ "یہد "کامعنی ہے: کیا بیان نہیں کر دیا ہے۔ ایک نسخ نون کے ساتھ ہے، جمع مشکلم "نبین" ہے۔

# ٢٧١ - باب : قَوْلِهِ : «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ» /١٧/ ترجمه

وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ الله ، مِثْلَهُ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : رِوَايَةً ؟ قالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ . قالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قُرَّاتٍ أَعْيُنٍ .

# تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کہ''میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر کھی ہیں جھے کسی آئکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پراس کا خیال گزرا''۔حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ اگر چا ہوتو اس آیت کو پڑھ لو: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین ﴾ ''سوکسی کونہیں معلوم جوجوسامان آئکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لئے جنت میں چھیا کر رکھا ہے''۔

علی بن مدینی نے کہااور ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا،ان سے ابوالز ناد نے بیان کیا،ان سے اعرج نے ،ان سے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے،سابق حدیث کی طرح ۔
سفیان سے بوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں یا اپنے اجتہاد سے فرمار ہے ہیں؟ سفیان نے کہا: یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، تو پھر اور کیا ہے؟!! ابو معاویہ نے بیان کیا کہ ان سے اعمش نے اور ان سے ابو صل کے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مذکورہ میں قرات بھیغہ جمع پڑھا ہے، یعنی مشہور قرات سے ابو صل کے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مذکورہ میں قرات بھیغہ جمع پڑھا ہے، یعنی مشہور قرات بھین شرات کے بجائے "قرات کے عین "پڑھا ہے۔

(٢٥٠٢): حدّ ثني إِسْحُقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ: حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكَ : (يَقُولُ ٱللَّهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكَ : (يَقُولُ ٱللَّهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : ما لَا عَيْنٌ رَأَت ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَت ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا ، بَلُهُ ما أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ) . ما لَا عَيْنٌ رَأَت ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَت ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا ، بَلُهُ ما أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ) . وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا ، بَلُهُ ما أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ) . [ر : ٣٠٧٢] ثُمُ مَنْ قُرَّةً أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » . [ر : ٣٠٧٢]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: "میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا، میں نے (نعماء جنت کا) جوذ خیرہ تیار کررکھا ہے وہ اس کے علاوہ ہے جس پرتم کو اطلاع ہوتی ہے، (یعنی جن مذکورہ پرتم کو اطلاع ہوتی ہے وہ نہایت معمولی ہیں، بمقابلہ ان نعمتوں کے جوہم نے ذخیرہ کررکھا ہے ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: ﴿ فَالِ تعلم نفس ﴾، یعنی کسی کو علم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کاان کے لئے مخفی ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا جو دنیا میں وہ کرتے ہیں۔

تشرت

"بَلُهُ مَا أُطُلِعُتُمُ عَلَيُهِ" مِين مُختلف اقوال بين: (١) "بله" اسم فعل بمعنى دع ہے، معنى ہوگا: تم چيوڙوان فعمتوں

کوجن پرتم کواطلاع ہوتی ہے، ہماری تیار کردہ نعمیں نہایت اعلیٰ ہیں، (۲) پیلفظ"من بله" ہے اور معنیٰ میں"غیر"کے ہے، معنی بیہ ہوگا: صالحین کے لئے نعمتوں کا جوذ خیرہ ہم نے تیار کررکھا ہے وہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے جن پرتم کواطلاع ہوتی ہے۔ اس صورت میں "بله" مابعد کی طرف مضاف ہوگا، (۳)"من بله" مبنی پرفتھ بمعنی "کیف" ہے اور "کیف" ستفہام استبعاد کے لئے ہے، معنی بیہ ہے کہ تم ان نعمتوں پر کیسے اطلاع کر سکتے ہوجن کے احاطہ سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔

٢٧٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «صَيَاصِيهِمْ» /٢٦/ : قُصُورهِمْ .

#### وقال مجاهد:

امام مجابد فی کہا کہ "صیاصیهم" بمعنی "ان کے قلع" ہے۔

٣٧٧ - باب : «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» /٦/.

تزجمه

الله تعالى كارشاد ب: " حضور صلى الله عليه و للم مؤمنين كساته ان كف و سي بهى زيادة على ركة بين" - عد ثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ : حَدَّنَنَا مَحَمَّدُ بْنُ فُلَيْعٍ : حَدَّفَنَا أَبِي ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ عَلِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلِةٍ قالَ : ابْنِ عَلِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلِةٍ قالَ : (ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى النّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : «النّبيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ وَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبْتُهُ مَنْ كَانُوا ، فَإِنْ نَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاً مُولَاهُ ) . [ر : ٢١٧٦]

# تزجمه

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ونیا کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کے لئے دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولی اور اقرب میں نہ ہوں گا، اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت بڑھ کو: ﴿النبسي أولی بالمؤ منین ﴾، ''پس جومومن بھی مرنے کے بعد مال ودولت چھوڑے، اس کے عصبہ، یعنی اس کے عزیز واقارب جو بھی ہوں گے اس کے وارث ہوں گے، لیکن اگر کسی مومن نے قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں، (یعنی ان کا قرض ادا کرنا، ان کی اولاد کی پرورش کرنا میرے ذمہ ہوگا)۔

# ٢٧٤ - باب : «ٱدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ» /٥/.

#### تزجمه

''تم ان منہ بولے بیٹوں کوان کے حقیقی بابوں کی نسبت سے بکارو''، (یعنی منبتی بنانے والوں کو بیٹا مت کہو)، بہاللّہ کے نزدیک منصفانہ بات ہے''۔

٤٠٠٤ : حدّ ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَٰدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا : "اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عَنْدَ اللهِ ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ».

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بنت حارثہ کو ہم لوگ ہمیشہ زید بن مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی میہ آیت نازل ہوئی: ﴿ادعوهم لآبائهم ﴾، لیمن تم ان کوان کے بالوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہاللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔

٥٧٥ – باب : «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً» /٢٣/. نَحْبَهُ : عَهْدَهُ . «أَقْطَارِهَا» /١٤/ : جَوَانِبِهَا . «الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا» /١٤/ : لَأَعْطَوْهَا .

#### تزجمه

الله تعالی کاارشادہے: ''پھران معاہدین میں بعضے تو وہ ہیں جواپنی نذر پوری کر چکے (مرادوہ عہدہے جونذر کی طرح واجب الا یفاءہے ) مطلب ہیہ کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک منہ میں موڑا، چنا نچہ حضرت انس بن نضر غزوہ اصد میں شہید ہوئے ، بعض ان میں ایفاء کے آخری اثر میں شہادت کے مشاق ہیں اور اب تک انہوں نے اس میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا، یعنی اینے عزم پر قائم ہیں۔

"نَحْبَه" مطلب بیرے کہ اپناعهد بورا کر دیا اور جہاد پرڈٹے رہے۔"أقبط ارها "معنی اطراف و کناروں سے۔"لاتوها"قبول کرلیں ، شریک ہوجائیں۔ ٤٥٠٥ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي أَلِي بَعْنُ فَمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : نُرَى هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في أَنَسِ أَبْنِ النَّضْرِ : «مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عَلَيْهِ» . [ر : ٢٦٥١]

# تزجمه

حضرت انس بن ما لک گہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ﴿ جال صدقوا عاهدوا الله علیه ﴾ حضرت انس بن نظر کے متعلق نازل ہوئی، (مطلب میہ ہے کہ جو کچھ کہا تھا کر کے دکھایا اور شوق شہادت حاصل ہوگیا)۔

َ ٢٠٥٦ : حدّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْكِ الْبَنِ ثَابِتٍ قالَ : لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ ، فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْبَنِ ثَابِتٍ ، كُنْتُ أَشْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقْرَؤُهَا ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، الْأَحْزَابِ ، كُنْتُ أَشْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ : «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا اللهَ عَلَيْهِ» . [ر : ٢٦٥٢]

#### تزجمه

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے (حضرت عثمان کی خلافت میں) قرآن شریف لکھا تو سور ہُ احزاب کی آیت جورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کسی شخص کے پاس کھی ہوئی نہ پائی، صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملیجن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ ان کی گواہی دومسلمانوں کی گواہی کے برابر ہے، وہ آیت بیتھی: ﴿من السمؤ منین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه ﴾.

# تشريح

سنن ابوداؤداورسنن نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی (سواد بن حارث) سے گھوڑ اخریدا اور قیمت اداکر نے کے لئے اعرابی کوساتھ چلنے کے لئے کہا، جب آپ اس کی قیمت اداکر نے کے لئے تواس نے گھوڑ سے کی بیچ پر گواہ طلب کئے، حضرت خزیمہ وہاں موجود تھے، انہوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ اخریدا ہے، حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ تم تو بیچ کے وقت موجود نہ تھے، تم نے کیسے وسلم نے گھوڑ اخریدا ہے، حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ تم تو بیچ کے وقت موجود نہ تھے، تم نے کیسے

گواہی دی؟ انہوں نے کہا: آسان کی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں، ان میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ واقعہ تو زمین کا ہے، اس میں ہم آپ کی تصدیق کیوں نہ کریں۔اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کودو آدمیوں کی گواہی کے قائم مقائم قرار دیا۔

٢٧٦ - باب : قَوْلِهِ : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ اَلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَرِينَتَهَا فَرَينَتَهَا فَوَلِهِ : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُراحًا جَمِيلاً» /٢٨/ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ : التَّبَرُّجُ : أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا . «سُنَّةَ ٱللهِ» /٦٢/ : ٱسْتَنَّهَا جَعَلَهَا .

#### تزجمه

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی بیو یوں سے فر ماد بیجئے کہ اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی بہار چاہتی ہوتو آؤ میں تہہیں کچھ مال ومتاع دوں اورتم کوخو بی کے ساتھ رخصت کر دوں''۔

#### وقال محمه

معمر نے کہا کہ تبرح 'نیہ ہے کہ فورت اپنے حسن کا مرد کے سامنے مظاہرہ کرے۔ آیت میں ''سنة الله'' سے مرادوہ طریقہ اور معمول ہے جواللہ نے مقرر کرر کھا ہے۔

٧٠٠٧ : حدّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ مَا اللّهِ عَلِيلِهِ أَخْبَرَنَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ مَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ أَخْبَرَنَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ مَعْلِيلِهِ أَخْبَرَنَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ فَقَالَ : (إِنِّي ذَا كُرُّ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكَ حِينَ أَمْرَ اللهُ أَنْ يُخْبِلُ مَنْ أَنُواجِهُ ، قَلْدَ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ قَالَ : (إِنِّي ذَا كُرُّ لَكِ أَمْرًا نِي بِفِرَاقِهِ ، قالَتْ : أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُورَى أَبُورَى . وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُورَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قالَتْ : ثُمَّ قالَ : (إِنَّ اللهُ قالَ : «يَا أَيُّهَا النَّيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ») : إِلَى تَمَامِ الآيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَقُلْتُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ . [٤٠٠٨]

# تزجمه

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سلم اپنی از واج کواپنے ساتھ رہنے یا علیحدگی میں اختیار دیں ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے ، فر مایا کہ میں تجھ سے ایک بات ذکر کرتا ہوں ، اس میں جب تک تم اپنے والدین سے مشورہ نہ لے اوجلد بازی سے کام نہ لینا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرے والدین بھی

آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے کہ 'اے نبی اپنی ہیویوں سے فرماد بجئے'' دونوں آیوں کے آخر تک، پھر میں نے حضور صلی اللہ عالیہ وسلم سے عرض کیا: میں کس چیز میں اپنے والدین سے مشورہ لوں ، بلا شبہ میں اللہ ،اس کے رسول اور آخرت کو جا ہتی ہوں۔

٢٧٧ – باب : «وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» /٢٩/ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : «وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ» /٣٤/ : الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ .

# تزجمه

الله کاار شادہے: ''اے نبی کی ہیویو!اگرتم الله کو،اس کے نبی اور دار آخرت کوچا ہتی ہوتو تم میں نیک عمل کرنے والیوں کے لئے اللہ نے اجرعظیم رکھا ہے'۔قادہؓ نے کہا کہ آیت کریمہ ﴿واذ کرن ما یتلی فی بیوتکن﴾''تم اللہ کی آیات اور حکمت کو یا در کھو، جو تبہارے گھر میں پڑھ کرسنائے جاتی ہیں'' میں آیات اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہیں۔ ہیں، (آیت اللہ سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد سنت نبی ہے)۔

٤٥٠٨ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّنَنِي يُونسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَتْ : لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بِنَخْييرِ أَزْوَاجِهِ بِنَخْييرِ أَزْوَاجِهِ بِنَخْييرِ أَنْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ : (إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ ) . قالَتْ : وَقَدْ عَلِم أَنَّ أَبُويَ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قالَتْ : ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ ٱللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا - إِلَى - أَجْرًا عَظِيمًا») . قالَتْ : فَقَلْتُ : فَنِي أَيِّ هُذِا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ الآخِرَةَ . قالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجُكُ إِنْ كُنْتُ أَبُويَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ الآخِرَةَ . قالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجُ النَّيِّ عَلِيلِيهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

تَابَعَهُ مُوسٰى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ . وَقالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِيُّ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ . [ر: ٢٥٠٧]

#### تزجمه

حضرت عا ئشەرضى اللەتعالى عنهانے بيان كيا كەجب حضور صلى اللەعلىيە سلم كوبية كلم ہوا كەاپنى از واج كواختىيار

دیں تو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا، فرمانے گے: عائشہ! میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں تو اپنے والدین سے مشورہ لے، جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے بھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں: آپ نے فرمایا: اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ یَا اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہُ عَلَى اللّٰہُ عَلَى اللّٰہُ عَلَى اللّٰہُ اللّٰ مِیں نے عرض کیا: بھلا میں اس میں اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا۔

اس حدیث کی متابعت موسیٰ ابن اعین نے معمر کے واسطے سے کی ،ان سے زہری نے بیان کیا کہ انہیں ابوسلمہ نے خبر دی اور عبد الرزاق اور ابوسفیان معمری نے بیان کیا ، ان سے زہری نے ، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہانے۔

٢٧٨ – باب : «وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» /٣٧/ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے: ''اے نی! آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کواللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والاتھا''۔ (مراداس سے آپ کا زینب سے نکاح ہے، جب حضرت زیڈنے ان کوطلاق دے دی)۔

٤٥٠٩ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ : «وَتُحْنِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ» . نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

[۲۹۸۶ ، ۲۹۸۵ ، وانظر : ۲۹۸۶]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت ﴿ و تحف ف مِی نفسك ﴾ زینب بنت جَمْل اور زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

# تشريح

حضرت زیبنب بنت جش حضور صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے قیں اور زیر بن حارثه دراصل شریف عرب میں سے تھے، لین لڑکین میں کسی نے ان کو مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا تھا، ان کو حضرت خدیجے رضی الله تعالی عنہا نے خرید لیا تھا اور پچھ دنوں بعد حضور صلی الله علیه وسلم کو بہبہ کر دیا، جب ان کے اعزہ اور رشتہ داروں کو پہۃ چلا تو حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس پہنچ کہ آپ معاوضہ لے کراس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فر مایا: معاوضہ کی خراس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فر مایا: معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تبہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے۔ انہوں نے حضرت زید شے دریافت کیا، حضرت زید نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یارسول الله! آپ ججھے اولا دسے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہے ہیں، آنخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا دیا، لوگ ان کورواج کے مطابق زید بن محرت زید بن حارثه غلامی کے ذول کے بعد زید بن حارثه بن گئے۔ حضرت زید بن حارثه غلامی کے داغ اٹھائے بعد زید بن حارثه بن گئے۔ حضرت زید بن کا ذریع کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ تھا، لیکن آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے وسلی الله علیہ وسلم نے اسے وسلم کے اس کے ان کا اور ان کے بھائی کا زید کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ تھا، لیکن آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اسے وسلم کے اسے وسلم کے اسے وسلم کی اسے وسلم کے وہ کو ساتھ نکاح کا ارادہ نہ تھا، لیکن آخریں کے داغ اسے وسلم کے اسے وسلم کے داغ اسے وسلم کے دراغ اسے دراغ

حضرت زینب اوران کے بھائی پراس نکاح کا زورلگایا اورانہوں نے اپنی مرضی کواللہ اوراس کے رسول کی مرضی پرقربان کر دیا، کین مزاج کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے جب آپس میں لڑائی ہوتی تو حضرت زیر مخضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے اور کہتے کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، کین آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگاڑ مت پیدا کرو، لیکن جب بار بار جھٹرے ہوئے تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آیا ہو کہ اگر زیدنے چھوٹر اتواس کی دل جوئی کے لئے خوداس سے نکاح کر دوں گا، لیکن اندیشہ تھا کہ منافق کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو گھر میں رکھ لیا، اس لئے اللہ نے آپ کو مطل تی دینے اور پھر عیں دینے والا ہوں، چنا نچہ زید کے طلاق دینے اور پھر عدت گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت زین بھائی کاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ لیا۔

٢٧٩ – باب : قَوْلِهِ : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكُ مَنْ تَشَاءَ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» /١٥/.

قالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «تُرْجِئُ» تُؤَخِّرُ . «أَرْجِئُهُ» /الأعراف: ١١١/ و /الشعراء: ٣٦/ : أَخَّرُهُ .

الله تعالی کاارشاد ہے: 'ان از واج میں ہے جس کوآپ چاہیں دور رکھیں اور جس کوچاہیں نزدیک رکھیں اور جن کوآپ چاہیں دور رکھیں اور جن کوآپ نے اللہ تعالی کوآپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں ہے بھی کسی کوطلب کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں' ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ "تر جی "کے معنی ہیں: پیچھے رکھیں ۔ اسی سے "ار جند " بمعنی "اخرہ " ہے، یعنی اس کوڑھیل دے۔ تشریح

مطلب بيه كفتم بين الازواج آپ پرواجب نهيں، ليكن آپ نے ہميشه عدل ہى فرمايا ہے۔حضرت سوده رضى الله تعالى عنها كود دى تھى، آيت كى تفسير ہے: "تبطل من تشاء و تمسك من تشاء". ووسرى تفسير ہے: "تبتل من تشاء و تودد من تشاء".

٤٥١٠ : حدّثنا زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْييٰ : حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةَ قالَ : هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : كُنْتُ أَغارُ عَلَى اللّاقِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، وَأَقُولُ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اللّهَ عَلَى : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اللّهُ تَعَالَى : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اللّهُ يَعَالَى : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اللّهَ عَلَيْكَ ، وَلُكَ : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اللّهَ عَلَيْكَ ، وَقُلْتُ : ما أُرَى رَبَّكَ إِلّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ . [٤٨٢٣]

تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جوعور تیں اپنے نفس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبہ کرنے ہو آتی تھیں، مجھےان پرغیرت آتی تھی کہ کیاعورت خودہی اپنے آپ کو سی مرد کے لئے پیش کر سکتی ہے، پھر جب اللہ نے یہ آتی تھیں، مجھےان پرغیرت آتی تھی کہ کیاعورت خودہی اپنے آپ کو سی مرد کے لئے پیش کر سکتی ہے، پھر جب اللہ نے بیت نازل کی: "تر جب من تشاہ " کہ" ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تو بھی آپ پر کوئی گناہ ہیں' تو میں نے نزد یک رکھیں اور جن کوآپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تو بھی آپ پر کوئی گناہ ہیں' تو میں نے کہا: "میں سمجھتی ہوں کہ آپ کارب آپ کی مراد بلاتا خیر پوری کردینا چا ہتا ہے''۔

2011 : حدّثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عائِشَة رَضِي اللهُ عَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّهِ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها : أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّهِ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ : «تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ اَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ هَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ » . فَقُلْتُ لَهَ : إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيْ ، فَإِنِّي عَلَيْكَ أَحِدًا . لا أُريدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا .

تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ : سَمِعَ عاصِهًا .

# تزجمه

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ "ترجی من تشاء منہن" الآیة کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر ہم از واج مطہرات میں سے سی کی باری میں کسی دوسری ہیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ان سے اجازت لے لیتے تھے۔ معاذ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بوچھا کہ ایسی صورت میں آپ آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ تی تھیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: میں تو آپ سے عرض کردیتی تھی: یارسول اللہ! اگر آپ بیاجازت مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے برایا رئی کرسکتی۔

٢٨ - باب: قَوْلُهُ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَآدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَآنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَديثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَٱلله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ النَّيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَٱلله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَآسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَابٍ ذٰلِكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا حَجَابٍ ذٰلِكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عَنْدَ اللهِ عَظِيمًا» /٣٥/.

يُقَالُ : إِنَاهُ : إِدْرَاكُهُ ، أَنَى يَأْنِي أَنَاةً فَهُوَ آنٍ .

«لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا» /٦٣/: إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلْتَ: قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتُهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا ، وَكَذَٰلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالِأَثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لِلذَّكَرِ وَالْأَنْنَىٰ .

# تزجمه

الله کاار شاد ہے: ''اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگرجس وقت تم کو کھانے کے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ کسی کھانے کی تیاری کے منتظر نہ رہو، (لیخی بغیر دعوت مت جا وَ، دعوت ہوت بھی کھانے سے پہلے مت جا بیٹھو )، لیکن جبتم کو بلایا جائے تب جا وَ، جب کھانا کھا چوتو اٹھ کر چلے جایا کرو، الله تعالی صاف بات کرنے سے کسی کا کی ظافر نہیں کرتا، (اس لئے صاف صاف کہدویا) اور اب بیٹھم کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیویاں تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب سے جبتم ان سے چیز مانگوتو باہر کھڑے ہوکر مانگا کرو، ( یعنی بے ضرورت تو کی بیویاں تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب سے جبتم ان سے چیز مانگوتو باہر کھڑے ہوکر مانگا کرو، ( یعنی بے ضرورت تو پر دے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہیں چا ہے، لیکن ضرورت میں کلام کا مضا گفتہ نہیں ) ہی بات ہمیشہ کے لئے تہمارے دلوں اور ان کے دلوں میں پاک رہنے کا ذر لعہ ہوا ورتم کو جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا واور نہ سے ہوا کرنے کہم آپ علیہ السلام کے بعد بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، بی خدا کے نزد یک بڑی بھاری بات ہے'۔ "لعل الساعة تکون نہیں جو بیا تو بھا کہ "قویہ " بیا ہوتا ، مگر قریب کا لفظ جب موتن کی صفت واقع ہوتا ہے تو صفت مراذ نہیں ہوتی اس لئے تائے تانیٹ نکال دیتے ہیں اور "قریب" کہتے ہیں، ایسی حالت وہ طرف یا اسم ہوتا ہے تو صفت مراذ نہیں ہوتی اس لئے تائیٹ نیا نہ نہی کال دیتے ہیں اور "قریب" کہتے ہیں، ایسی حالت میں وہ طرف یا اسم ہوتا ہے تو صفت مراذ نہیں ہوتی اس لئے تائیٹ نائوں کیا دیتے ہیں اور "قریب" کہتے ہیں، ایسی حالت میں وہ طرف میں وہ کیا دیتے ہیں اور "قریب" کہتے ہیں، ایسی حالت میں وہ میں وہ میں۔

كَاللهُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : عَنْ مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِٱلْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ ٱلْحِجَابِ . [ر: ٣٩٣]

# تزجمه

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ کی خدمت میں اچھے اور برے سب طرح کے لوگ حاضر ہوتے رہتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج کو پردے کا تھم دیں، چنانچہ اللہ تعالی نے پردے کا تھم نازل فرمایا۔

٣ ٤٥١٦/٤٥١٣ : حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقاشِيُّ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عِبْلَزٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلَةٍ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَبَيَّا لَلهِ عَيْقِلَةٍ وَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَبَيَّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ ، فَلَمَّا قامَ مَنْ قامَ وَقَعَدَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النّبِيُّ عَيْقِلَةٍ أَنَّهُمْ لِللهِيَّامِ فَلَمْ وَقَعَدَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النّبِيُّ عَيْقِلَةٍ أَنَّهُمْ لِيَدْخُلُ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا ، فَآنُطَلَقْتُ فَجِئْتُ ، فَأَخْبَرْتُ اللهُ : لِيَدْخُلُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْفِلُ اللهُ عَلَى وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : قَدِ انْطَلَقُوا ، فَجَاءَ كَنَّى دَخَلَ ، فَذَهُمْتُ أَدْخُلُ ، فَأَلْقَى ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : « يَا اللهِ يَا اللهُ يَنْ وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : « يَنْ أَنْ اللهُ يَ اللّهُ اللّهِ يَا اللّهُ اللّهُ يَنْ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِيّ . الآية .

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب حضور سلی الله علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت بخش سے نکاح کیا تو دعوت ولیمہ میں لوگوں کو بلایا ،انہوں نے کھانا کھایا ، کھانے کے بعد بیٹھے رہے اور با تیں کرتے رہے ، آپ کئی باراٹھنے کی حالت بناتے ، مگر مدعوین نداٹھتے ، آخر مجبوراً آپ خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے ،اس وقت جولوگ اٹھے تواٹھے ، مگر تین آدمی پھر بھی بیٹھے ہیں ، (آپ اٹھے تواٹھے ، مگر تین آدمی پھر بھی بیٹھے ہیں ، (آپ پھر تشریف لے گئے ) ،اس کے بعد کہیں لوگ اٹھے ۔حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جاکر حضور سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، میں بھی آپ الله علیہ وسلم تشریف لائے ، میں بھی آپ کے ساتھ اندر جانے لگا ، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا ،اس وقت الله نے بہ آبیت نازل فرمادی: اے ایمان والو! نبی کے گھر میں داخل مت ہو' آخر آبت تک۔

(٤٥١٤) : حدّ ثنا سُليْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِذِهِ الآيَةِ آيَةِ ٱلْحِجَابِ ، لَمَّا أَهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، صَنعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَجَعَلَ النَّيُّ عَيْلِيَّةٍ يَغْرُبُ ثُمَّ يَرْجعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ – إِلَى قَوْلِهِ – مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ » . فَضُرِبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ .

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: میں اس آیت ، یعنی آیت حجاب کے شان نزول کے متعلق

سب سے زیادہ جانتا ہوں، جب حضرت زینب دلہن بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئیں اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی تھیں ہو آپ نے گھانا تیار کروایا اور قوم کودعوت دی، پھر کھانے کے بعدلوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے، تا کہ لوگ اٹھ جائیں، کیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانے کے لئے بیآیت نازل فرمائی: ﴿یا أیها اللہ یہ المنوا ﴾ الآیة، اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ اٹھ گئے۔

(٤٥١٥) : حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : بُنِيَ عَلَى النّبِي عَلِيلِهِ بِزِيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِحُبْزِ وَلَحْمٍ ، فَأُرسِلْتُ عَلَى الطّعَامِ دَاعِيًا ، فَيَجِئُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، فَلَا عَوْمُ ثَنَا كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، فَلَا عَدَّى الطّعَامِ دَاعِيًا ، فَيَجِئُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، فَمَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، قالَ : (ٱرْفَعُوا طَعَامَكُمْ) . حَتَى ما أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، قالَ : (ٱرْفَعُوا طَعَامَكُمْ) . وَبَقِي ثَلَائَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ النّبِيُّ عَلِيلِهِ فَٱلْكَانَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : (السّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ) . فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، كَثِفَ وَجَدْتَ وَاللّهُ مَا كَلُونَ اللهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ ) . فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، كَثِفَ وَجَدْتَ وَعَلَيْكُ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، كَثِفَ وَجَدْتَ وَعَلَيْكُ ، بَارِكَ اللهُ لَكَ . فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلَّهِنَّ ، بَقُولُ لَهُنَّ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةً ، نُمَّ رَجَعَ النَّيِيُّ عَلِيلَةٍ ، فَإِذَا ثَلَاثُ مَنْ وَهُ لِكُنْ وَعَلَيْكُ ، فَا أَدْرِي : آخَبَرُ ثُهُ أَوْ أُخْرَى خَارِجَةً ، أَرْخَى النَّي عَلِيلَةٍ مَنْ وَهُو الْبَابِ دَاخِلَةً وَأَخْرَى خارِجَةً ، أَرْخَى النَّي عَلَيْكُ ، وَأَنْولَتْ آيَةُ الْجَجَابِ .

# تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیب بنت جش سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ روٹی اور گوشت تیار کیا ، کھانے پراوگوں کو بلا نے کے لئے مجھے بھیجا ، پھر پچھ لوگ آئے ، کھانا کھا کے چلے گئے ، پھر دوسر بےلوگ آئے اور کھانا کھا کہ چلے گئے ، اس طرح اور لوگ آئے کھا کر چلے گئے ، میں بلاتا رہا ، آخر جب کوئی باقی نہیں رہا تو باقی نہیں دہا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اب کوئی شخص بلانے کے لئے باقی نہیں رہا تو آپ نے فرمایا: اب دستر خوان اٹھا لو، کیکن تین لوگ گھر میں بیٹھے با تیں کرتے رہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بجرے کے پاس جا کر فرمایا: ''السلام علیم اہل البیت ورحمۃ اللہ'' ، پھر حضور صلی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: '' وعلیم السلام ورحمۃ اللہ'' ، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا ، اللہ برکت عطا فرمائے ، پھر حضور صلی

الدّعليه وسلم نے اپنے تمام جمروں کا دورہ کیا اور جس طرح حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اسی طرح سب
سے فرمایا اور انہوں نے بھی حضرت عاکشہ کی طرح جواب دیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہ
تین حضرات اب بھی بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے، آپ یہ دکھ کرکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ہجرے کی طرف پھر چلے گئے، مجھے یا ذہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع
دی یاکسی اور نے اطلاع دی کہ وہ لوگ گھرسے چلے گئے ہیں۔ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور
دروازے کی چوکھٹ پرپاؤں رکھا، ابھی آپ کا ایک پاؤں باہر ہی تھا کہ آپ نے اپنے اور میرے درمیان پردہ گرادیا اور
پردے کی آیت نازل ہوئی۔

(٤٥١٦): حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ حِينَ بَنِي بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ ، وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى فَيُسَلِّمُ عَلَيْمِنَ وَيُسلِّمُنَ عَلَيْهِ ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى فَيُسلِّمُ عَلَيْمِنَ وَيُسلِّمُ نَ عَلَيْهِ ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى يَبْتِهِ وَيُسْلِمُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَلَيْنَ مَوْدَى اللهِ عَلَيْنِ وَيُسْلِمُ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى مَنْ بَيْتِهِ وَلَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَاللهِ عَلَيْكُ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَلَيْنَ ، فَلَمَّا رَآهُما رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُعَ حَتَى دَخَلَ الْبَيْتَ ، وَأَرْخَى اللهُ مُنْ بَيْتِهِ وَبَيْنَهُ ، وَأُنْوِلَتُ آيَةُ ٱلْحِجَابِ .

وَقَالَ ٱبْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْبِيٰ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ : سَمِعَ أَنسًا ، عَنِ النَّبِيّ عَلِيلَةٍ .

۹۱٦ ، وانظر : ٤٥٠٩

#### تزجمه

حضرت انس نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے زینب بنت بحش سے نکاح پر دعوت و لیمہ کی اور لوگوں کو گوشت اور رو ٹی کھلائی، پھر آپ امہات المؤمنین کے بجروں کی طرف گئے جبیبا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی شبح کو آپ جایا کرتے تھے، آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے اور امہات المؤمنین بھی آپ کوسلام کرتیں اور آپ کے لئے دعا کرتیں۔ امہات المؤمنین کے بجروں سے جب آپ اپ بجرے کی طرف تشریف لائے تو دیکھا اور آپ کے لئے دعا کرتیں۔ امہات المؤمنین کے بجروں سے جب آپ اپ بجرے کی طرف تشریف لائے تو دیکھا دو آدمی آپ میں گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ بجرے سے نکل گئے، ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے بجرے سے واپس چلے گئے تو یہ حضرات جلدی جلدی باہرنکل گئے، مجھے یاد منہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے جانے کی اطلاع دی، یاکسی اور نے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس

آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرادیا اور آیت حجاب نازل ہوئی، اور سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں کی خ نے خبر دی، ان سے حمید نے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کیا، اس سند کے بیان کرنے سے غرض بیہ ہے کہ حمید کا سماع انس سے معلوم ہوجائے۔

٤٠١٧ : حدّ ثني زكرِيّاءُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَبَهَا ، وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً عَسِيمَةً ، لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ، أَمَا وَاللّهِ عَسِيمَةً ، لَا يَخْفَىٰ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ، أَمَا وَاللّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَٱنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ . قَالَتْ : فَآنْكَفَأَتُ رَاجِعَةً ، وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ فِي يَدِهِ عَرْقٌ ، فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ فِي يَدِهِ عَرْقٌ ، فَلَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، فَقَالَ لِي عَمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قالَتْ : فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فَي يَدِهِ مَوْ كَذَا وَكَذَا ، قالَتْ : فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فَي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ ، فَقَالَ : (إنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ) . [ر : 187]

#### تزجمه

حضرت عائشرض الله تعالی عنها کی روایت ہے، آپ نے بیان کیا کدام المؤمنین حضرت سود اور کے کا تھم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لئے تکلیں اور وہ بہت بھاری کم تھیں، جوانہیں پہچا تنا تھا اس سے پوشیدہ نہیں رہ علی تھیں، راستہ میں انہیں حضرت عمر بن خطاب نے دیکھ لیا اور کہا: اے سودہ اہاں خدا کی شم! آپ ہم سے اپ آپ کن بہیں چھیا ستیں، دیکھئے تو آپ کس طرح باہر نگی ہیں۔ بیان کیا کہ سودہ رضی الله تعالی عنها الله یا وَں واپس آئیں، رسول صلی الله علیہ وسلم اس وقت میر ہجرے ہیں تشریف فرما تھا اور رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے، حضور صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڑی مضرت سودہ رضی الله تعالی عنها نے داخل ہوتے ہی کہا: یارسول علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڑی ہی ، حضرت سودہ رضی الله تعالی عنها نے داخل ہوتے ہی کہا: یارسول الله! میں قضائے حاجت کے لئے نگی ہیں۔ بیان کیا کہ آپ پروتی نازل ہونا شروع ہوگی، الله! میں قضائے حاجت کے لئے بہرجانے کی اجازت دے دکھا نہیں تھا، پھر حضور صلی الله الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہیں الله کی طرف سے قضائے حاجت کے لئے بہرجانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ علیہ سلم نے فرمایا کہ مہیں الله کی طرف سے قضائے حاجت کے لئے بہرجانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ علیہ میں قبل آبناء یا خوانیوں قو کہ اُنگاء اُنگا

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:

''اگرتم کسی چیز کوظا ہر کرو گے یا اس کے اراد ہے کودل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔ان پیغمبر کی از واج پر کوئی گناہ نہیں سامنے ہونے میں اپنے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی عور توں کے اور نہائی باندیوں کے، (یعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے) اور اے از واج پیغمبر! اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہرچیز پر حاضر ونا ظربے'۔

٤٥١٨ : حدّ ثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ : أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : اَسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ، أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ ، بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْكَ ، فَإِنَّ أَخاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي ، فَقُلْتُ ؛ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْكَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَنِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِنَّا اللهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَنْ اللهِ ، إِنَّ الْمُعَنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (وَما مَنَعَكَ النَّبِيُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمَالُونَ لَهُ مَنَّكَ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمُعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْقُعَيْسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْفُعَيْس ، فَقَالَ : (آثَذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرْبَتْ يَمِينُكِ) .

قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذَٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ . [ر: ٢٥٠١]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابوالقیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، کیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں معلوم نہ کر لوں، ان نے ہیں ماسکتی، میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابوالقیس نے تھوڑا ہی مجھے دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلانے والی تو ابوالقیس کی بیوی تھی، چر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تظریف لا کے تو میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوالقیس کے بھائی افلح نے مجھے سے ملنے کی اجازت جاہی، کیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے اپنے بچا کو اندر آنے کی اجازت کہوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوالقیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی کے اس نے دری؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابوالقیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی کے میاں نہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، احتی وہ تہارے بچا ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہاس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رضاعت سے بھی وہی چیز میں حرام ہوجاتی ہیں جونسب سے حرام ہوجاتی ہیں۔

#### : باب - ۲۸۲

«إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» /٥٦/. قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاةُ ٱللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ، وَصَلَاةُ اللَّائِكَةِ: ٱلدُّعاءُ. وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: يُصَلُّونَ: يُبَرِّكُونَ. «لنُغْرِيَنَّكَ» /٦٠/: لنُسَلِّطَنَّكَ.

# تزجمه

'' بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحت جھیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو! تم بھی رحت بھیجا کرواور خوب سلام بھیجا کروآ پے صلی اللہ علیہ وسلم پر''۔

# قال أبو العالية

ابوالعالیہ نے فرمایا کہ' صلاق'' کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہوتو فرشتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء ہے، اگر' صلاق'' کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوتو دعا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمتر یہ میں ''یسٹ کون'' ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگتے ہیں۔''لنغرینك'' ضرور بعنر ورہم تم پر مسلط کریں گے اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔

8019 : حدّ ثنيَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الحَكَم ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرْفَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ) . [ر: ٣١٩٠]

# تزجمه

حضرت کعب بن مجزه رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ یارسول الله! آپ پرسلام کاطریقہ تو ہمیں معلوم ہوگیا،
لیکن آپ پرصلوٰ ق کاطریقہ کیا ہوگا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یوں پڑھا کرو: "اللّٰهِم صل علیٰ محمد ....." اے
الله! محمصلی الله علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور آپ کی اولا د پر بھی، جس طرح تو نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور ان کی
اولا د پر رحمتیں نازل فرما کیں ۔ ب شک تو تعریف کیا ہوا ہزرگ ہے۔ اے الله! محمصلی الله علیہ وسلم پر برکمتیں نازل فرما جیسی
برکمتیں تو نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اولا د پر نازل کیں ۔ ب شک تو تعریف کیا ہوا ہزرگ ہے۔

٠٧٠ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي اَبْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

ُ قَالَ أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ : (عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم) .

حُدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَٱلدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ : (كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مَحَمَّدٍ ، كما بَا رَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). [٩٩٧]

# تزجمه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ ہم نے عرض کیا: یارسول الله! آپ پرسلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہوگیا، (یعنی تشہد میں السلام علیک پڑھنا)، لیکن آپ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس طرح کہا کرو: "الله ہم صل علی محمد عبدك ورسولك". اور ابوصالح نے بیان کیا اور ان سے لیث نے ان الفاظ سے بیان کیا: "علی محمد وعلیٰ ال محمد کما بار کت علیٰ ابراهیم وعلی ال إبراهیم".

عبرالعزیز بن افی حازم اورعبرالعزیز بن محمد (دونوں) نے یزید بن ہاد سے روایت کیا، اس میں بیعبارت ہے: "کما صلیت علیٰ إبراهیم وبارك علیٰ محمد وال محمد كماباركت علی إبراهیم وال إبراهیم".

٢٨٣ - باب : قَوْلُهُ : «لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى» /٦٩/.

# تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے: ''ایمان والو!تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے موسیٰ کوایذ ادی تھی''۔

٤٥٢١ : حدَّثنا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱلللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِلَهُ : (إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ

ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيمًا») . [ر : ٢٧٤]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موسیٰ بڑے شرمیلے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے کہ 'اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجاؤ جنہوں نے موسی علیہ السلام کوایذ این بنجائی تھی ،سواللہ نے انہیں بری کر دیا اور اللہ کے ہاں وہ بڑے معزز تھے''۔

# ٢٨٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ سَبَأٍ .

يُقَالُ : «مُعَاجِزِينَ» /ه ، ٣٨/ : مُسَابِقِينَ . «بِمُعْجِزِينَ» /الأنعام : ١٣٤/ : بِفَائِتِينَ . «سَبَقُوا» /الأنفال : ٥٩ : لَا يَفُوتُونَ . «يَسْبَقُونَا» «سَبَقُوا» /الأنفال : ٥٩ : لَا يَفُوتُونَ . «يَسْبَقُونَا» /العنكبوت : ٤/ : يُعْجِزُونَا ، وَمَعْنَىٰ «مُعَاجِزِينَ» مُغَالِبِينَ ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزُ صَاحِبِهِ . «مِعْشَارَ» /٥٤/ : عُشْرَ . الْأَكُلُ : الثَّمَرُ . «بَاعِدْ» /١٩/ : وَبَعِّدْ وَاحِدٌ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لَا يَعْزُبُ» /٣/ : لَا يَغِيبُ . «الْعَرِمِ» /١٦/ : السُّدُّ ، ماءٌ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ فِي السُّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِيَ ، فَارْتَفَعَتْ عَلَى الْجَنَّتَيْنِ ، وَغابَ عَنْهُمَا المَاءُ فَيَبِسَتَا ، وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ ، وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلٍ : «الْعَرِمُ» الْمُسَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي . السَّابِغَاتُ : ٱلدُّرُوعُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «يُجَازَى» /١٧/ : يُعَاقَبُ . «أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ» /٤٦/ : بِطَاعَةِ ٱللهِ . «مَثْنَى وَفُرَادَى» /٤٦/ : وَاحِدٌ وَٱثْنَيْنِ . «التَّنَاوُشُ» /٥٢/ : الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى ٱلدُّنْيَا . «وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ» /٤٦/ : مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ . «بِأَشْيَاعِهِمْ» /٥٤/ : بِأَمْثَالِهِمْ .

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: «كَالْجَوَابِ» /١٣/: كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ. الْخَمْطُ: الْأَرَاكُ. وَالْأَثْلُ: الطَّرْفَاءُ. «الْعَرِمُ»: الشَّديدُ.

#### يقال معاجزين

"معاجزین" کے معنی آ گے بڑھنے والے۔"بسمعجزین" ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والے۔ "لا یعجزون" ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتے۔"یسبقونا "ممیں عاجز کرسکیں گے۔"معاجزین"عاجز کرنے والے، ایک دوسرے برغلبہ ڈھونڈ نے والے۔"معشار "دسوال حصہ۔" الْاکُلُ "بمعنی پھل۔"باعد وبعِّد"دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی دوری کردے۔

امام مجاہدگامعنی ہے: "لا یعزب" کامعنی ہے: غائب نہیں ہوسکتا۔ "العوم" بمعنی بند، سرخ پانی جسے اللہ تعالیٰ نے بند پر بھیجا، چنانچہ بندکو پھاڑ کر گرادیا اور وادی کو کھود کرر کھ دیا، چنانچہ باغ دونوں طرف سے اٹھ گئے اور پانی غائب ہوگیا، تو سو کھ گئے اور بیسرخ پانی بندکا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جہاں سے چاہا بھیجا۔ عمر و بن شرصیل کہتے ہیں: "عصرم" کیمن والوں کی زبان میں "بند" کو کہتے ہیں۔ دوسر حضرات کہتے ہیں کہ "عصرم" کامعنی "نالہ" ہے۔ "مسابغات "زریں مجاہد گہتے ہیں: "نجازی "بمعنی عذاب دیا جاتا ہے۔ "اعظ کہ بواحدة" میں تہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی تھیجت کرتا ہوں۔ "مندی "وودو، "فوادی "ایک ایک۔ "التناوش "آخرت سے دنیا میں آنا۔ "ما یشتھون" ان کی خواہشات مال ،اولا داور زیب وزینت۔ "باشیاعهم "معنی ان کے امثال ،ان کے مثل ، جوڑ کے جوڑ والے ، وسرے کا فر۔ ابن عباس گہتے ہیں: "کا لجواب" جیسے پانی کے گڑھے۔ "خمط" پیلو کا درخت جس کی مسواک بناتے دوسرے کا فر۔ ابن عباس گئے ہیں: "کا لجواب" جیسے پانی کے گڑھے۔ "خمط" پیلو کا درخت جس کی مسواک بناتے میں۔ "ائل "جھاڑ کا درخت ۔ "العَرم" سخت زور کی آواز۔

#### : ۲۸۰ – بات

# «حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوا ماذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ » /٢٣/ .

# تزجمه

الله كاارشاد ہے: ' يهال تك كه جبان كے دلول سے همراه شدور هوجاتى ہے تواكد دوسرے سے پوچھے ہيں كه تهار سے پرواردگارعالم نے كيا هم فرمايا؟ وہ كہتے ہيں كه فلال فن بات كا هم ديا، وه عاليشان اورسب سے برواہے ' دسم كُم بار كَ تَها الحُميْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌ و قالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عِيلِيلِي قالَ : (إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ المَلَاثِكَةُ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عِيلِيلِي قالَ : (إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحْتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قالُوا : ماذَا قالَ رَبُّكُمْ ؟ قالُوا لِلَّذِي قالَ : الْحَقَّ ، وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَا كُذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ – فَيَسْمَعُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ – فَيَسْمَعُ السَّمْعِ مَا كُذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ – فَيَسْمَعُ السَّافِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللَّهُ مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّامِ اللَّهَ مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّامِ الْكَاهِنِ ، فَرُبَّهَ مَنْ قَدْرَكَهُ اللَّهُ الْمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا الْكَاهِنِ ، فَرُبَّهَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْفَاهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَقَلَى اللَّهُ الْفَيْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاءُ اللَّهُ الْفَاهُ الْهُ الْعَلَى الْكَلِمَةِ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْوَصَلَى الْفَاهُ الْكَلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ

الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ) . [ر : ٤٤٢٤]

#### تزجمه

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب آسمان سے کوئی تھم اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے تو فرشتے اس کا ارشاد سن کر عاجزی سے پھڑ پھڑا نے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیا ہے جیسے ایک صاف پھر پر زنجیر چلائی جائے ، جب ان کی گھراہ شد دور ہوجاتی ہے تو پوچھتے ہیں: اللہ نے کیا ارشاد فر مایا ؟ وہ کہتے ہیں: بہارشاد ہوا اور وہ ہزرگ و ہر تر ہے۔ بات چرانے والے شیطان جواو پر نیچے رہ کر وہاں جاتے ہیں ایک سے ایک سی کر اس کواڑ الیتے ہیں۔ سفیان نے اپنی تھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے بتایا کہ اس طرح شیطان ایک سے ایک سے ایک سن کر اس کواڑ الیتے ہیں۔ سفیان نے اپنی تھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے بتایا کہ اس طرح جادوگر یا ایک ہے او پر ایک رہتے ہیں، او پر والا شیطان نینچے والے کو اور وہ اسپنے سے نیچ والے کوسنا تا ہے، اس طرح جادوگر یا کا بمن تک وہ بات چوری کرنے سے کا بمن تک وہ بات پہنچتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشت آگ کا کوڑ امارتے ہیں جوشیطان کو پچھ بیسا حروکا بمن ایک پہلے لگتا ہے اور کبھی کوڑ الگئے سے پہلے وہ اسپنے سے بیان کرتا ہے، لوگ اس ایک پچی بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھواس بات میں سوچھوٹ اپنی طرف سے ملاکر لوگوں سے بیان کرتا ہے، لوگ اس ایک پچی بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وجہ سے لوگ اس ایک پی بات کی وجہ سے لوگ اس ایک پچی بات کی وجہ سے لوگ اس ایک پولی بات کی نگتے ہیں۔

٢٨٦ - باب : قَوْلُهُ : «إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» /٤٦/.

#### تزجمه

الله كاارشاد ہے: ''اوروہ نبی تم كوايك شخت عذاب سے ڈرانے والا ہے''۔

٤٥٢٣ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حازِمٍ : حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو الْبِي عَبْلِيَّةِ الطَّفَا الْبِي مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : صَعِدَ النَّبِيُّ عَلِيلِةِ الطَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : (يَا صَبَاحَاهُ) . فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، قالُوا : ما لَكَ ؟ قالَ : (أَرَأَيْمُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : (يَا صَبَاحَاهُ) . فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، قالُوا : ما لَكَ ؟ قالَ : (أَرَأَيْمُ لَوْ أَخْرَثُكُمْ أَنَّ الْعَدُو يَصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِيكُمْ ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي ) . قالُوا : بَلَى ، قالَ : (فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَأَنْزَلَ (فَإِنِّ يَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) . فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَأَنْزَلَ (فَإِنِّ يَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ) . فقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَأَنْزَلَ (فَلَا يَ يَدَيْرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ لَكُ مَا يَنِ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ لِلْ لَا لَكَ ، أَلِهُ لَهُ إِلَيْهُ مَنْنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَا يَكُونُونَ يَدَابٍ شَدِيدٍ ) . فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَأَنْزَلَ الْعَدُونَ يَكِي لَهُبٍ » . [ر : ١٣٣٠]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے بیان کیا کہ ایک دن حضور صلی الله علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور پکارا: ''یا صباحاہ!''اس آ واز سے قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہتلا وَاگر میں تہہیں ہتا وَل کہ دیمن صبح کے وقت یا شام کے وقت جملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا: پھر میں تم کو سخت ترین عذا بسے پہلے وُرانے والا ہوں۔ ابولہب بولا: تو ہلاک ہوجا، کیا تو نے اس لئے ہمیں بلایا تھا، اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿ وَسِن عِدا أَبِی لَهِب و سِن ﴾.

# ٢٨٧ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ اللَّائِكَةِ . [فَاطِر]

قَالَ مُجَاهِدٌ : الْقِطْمِيرُ : لِفَافَةُ النَّوَاةِ . «مُثْقَلَةٌ» /١٨/ : مُثَقَلَةٌ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: «الحَرُورُ» /٢١/: بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ، وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: الحَرُورُ: بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. «وَغَرَابِيبُ» /٢٧/: أَشَدُّ سَوَادٍ، الْغِرْبِيبُ: الشَّلِيدُ السَّوَادِ.

#### قال مجاهد

"قطمیر" امام مجابد نے کہا کہ دقطمیر" کھلی کا چھلکا ہے۔ "مُثُ قلة "بھاری بوجھ، لدی ہوئی چیز۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں: "حرور" دان کی گرمی جب سورج نکلا ہو۔ ابن عباسرری الله تعالی عند فرماتے ہیں: "الـحرور" رات کی گرمی اور "سموم" دن کی گرمی۔ "غربیب" غربیب" کی جمع ہے، یعنی کا لے سیاہ بت۔

# ٢٨٨ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ يُسَ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «فَعَزَّزْنَا» /١٤/ : شَدَّدْنَا . «يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ» /٣٠/ : كَانَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ» /٣٠/ : كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ اَسْتَهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ . «أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ» /٤٠/ : لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِما ضَوْءَ الآخرِ ، وَلَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدَهُما وَلَا يَسْتَهْ لَهُمَا ذَٰلِكَ . «سَابِقُ النَّهَارِ» /٤٠/ : يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ . «نَسْلَخُ» /٣٧/ : نُخْرِجُ أَحَدَهُما مِنْ الْآخَرِ ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . «مِنْ مِثْلِهِ» /٤٢/ : مِنَ الْأَنْعَامِ . «فَكِهُونَ» /٥٥/ : مِنْ الْآنْعَامِ . «فَكِهُونَ» /٥٥/ : عِنْدَ ٱلْحِسَابِ .

وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : «المَشْحُونِ» /٤١/ : المُوقَرُ .

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : «طَاثِرُكُمْ» /١٩/ : مَصَاثِبُكُمْ . «يَنْسِلُونَ» /١٥/ : يَخْرُجُونَ . «مَرْقَدِنَا»

/٥٧ : مَخْرَجِنَا . ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ /١٢ : حَفِظْنَاهُ . «مَكَانَتِهِمْ» /٦٧ : وَمَكَانِهِمْ وَاحِدٌ .

#### وقال مجاهد

مجاہدر حماللہ نے فرمایا: "فعز زنا بغالث کامعنی ہے: ہم نے تیسر ے سے قوت باندھی۔ "یا حسرہ علیٰ العباد" کامطلب بیہ کہ قیامت کے دن کفارا پنے او پرافسوس کریں گے، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے رسولوں کی ہنی اڑائی۔ بعض کہتے ہیں کہ بی حسر سے فرشتوں اور مؤمنین کی ہوگی کا فروں کے حال پر کہ انہوں نے پنجبروں کی ہنی اڑائی ہے۔ "أن تدرك المقسم" ان دونوں چا نداورسورج میں سے ایک کی روثنی دوسر نے کی روثنی کوئیس چھپاتی اور نہ اب دونوں کے لئے پدائق ہے، کیونکہ ہرایک کے لئے ایک حدمقرر ہے کہ اس سے تجاوز ہیں کرستا۔ "سابق النهار" دونوں چا نداورسورج ایک دوسر کوطلب کرتے ہیں، لیکن جع نہیں ہوستے۔ "نسلخ" ہم رات میں سے دن اور دن میں سے رات برآ مدکرتے ہیں۔ "و خلقنا لہم من مثله" "مثله" سے چو پائے مراد ہیں۔ "فاکھون" بمحنی خوش و میں سے رات برآ مدکرتے ہیں۔ "و خلقنا لہم من مثله" "مثله" سے چو پائے مراد ہیں۔ "فاکھون" بمحنی خوش و خرم۔ " جند محسورون" حساب کوقت حاضر کئے جا نمیں گے۔ عکر مدرضی اللہ تعالی عنہ سے متقول ہے: "المشحون" کے معنی ہو بھل ( بھری ہوئی )۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں: "طائر کم" یعنی تبہارے مصائب تم ہارے ساتھ ہیں۔ "ینسلون" قبروں سے نکل پڑیں گے۔ "مر قدنا" ہمارے نگلنے کی وجہ۔ "أحصیناه" ہم نے اسے محفوظ کرلیا۔ "مکانتھم" و مکانھم دونوں کامعنی ایک ہے، یعنی ان کا گھر ، ان کی جگہ، ہم ان کوشنے کردیں گے۔ "محفوظ کرلیا۔ "مکانتھم" و مکانھم دونوں کامعنی ایک ہے، یعنی ان کا گھر ، ان کی جگہ، ہم ان کوشنے کردیں گے۔ "محفوظ کرلیا۔ "مکانتھم" و مکانھم دونوں کامعنی ایک ہے، یعنی ان کا گھر ، ان کی جگہ، ہم ان کوشنے کردیں گے۔

٢٨٩ - باب : «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» /٣٨/.

تزجمه

"اورسورج النه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المتهم الكه عنه الكه عنه الكه عنه الله عنه الله عن أبيه ، عن أبي عن أبي الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه أبي الله عنه المنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله عنه المنه الله عنه المنه المن

#### تزجمه

حضرت ابوزرغفاری رضی الله تعالی عندی روایت ہے کہ سورج غروب ہونے کے وقت میں مبجد کے اندر نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ موجود تھا، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابوزر! تمہیں معلوم ہے کہ بیآ فتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا: آفتاب چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عرش کے نیچ سجدہ کرتا ہے، یہاں مطلب ہے ارشاد باری تعالی کا: ﴿والشهس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم ﴾.

(٤٥٢٥) : حدّثنا الحُميْدِيُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيَّهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا» . قالَ : (مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش) . [ر : ٣٠٢٧]

# تزجمه

حضرت ابوزرغفاری سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا باری تعالیٰ کے قول ﴿والشمس تجری ﴾ کے متعلق تو آپ نے فرمایا: "مستقر ها تحت العرش".

# تشريح

اشکال بیہ ہوتا ہے کہ سورج جب کسی ایک جگہ غروب ہوتا ہے تو اس وقت دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، سورج کا طلوع وغروب ہر وقت جاری وساری ہے، جب کہ صدیث سے بیم فہوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سورج ایک ہی وقت غروب ہوتا ہے اور اجازت ملنے پر پھر اپنا سفر شروع کرتا ہے، حالا نکہ بیم شاہدہ کے خلاف ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں غروب آفتاب سے مراد پوری دنیا کا غروب نہیں، بلکہ دنیا کے بڑے جھے کاغروب مراد ہے، یا ہے، یعنی وہ مقام جہاں کے غروب پر دنیا کی اکثر آبادی میں غروب ہوجا تا ہے یااس سے خطاستوا کاغروب مراد ہے، یا افق مدینہ کا غروب مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سورج یہ تجدہ اور اجازت معظم معمورہ کے غروب، یا خط استوا کے غروب، یا افق مدینہ کے غروب، یا خط استوا کے غروب، یا افق مدینہ کے غروب کے وقت طلب کرتا ہے۔ دوسراا شکال یہ ہے کہ عرش رجمان کی جو تفصیل قرآن وحدیث سے معلوم ہوتی ہے، اس کی روسے عرش تمام آسانوں اور کائنات ساویہ کو محیط ہے، اس کی اظ سے تو سورج ہمیشہ ہر حال اور ہروتت زیرعرش ہے، جب کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف غروب کے وقت زیرعرش جاتا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ غروب کے وفت زیر عرش جانااس کوسٹار منہیں کہ باقی اوقات میں وہ زیرعرش نہیں ہوتا،

یہ قیداحتر ازی نہیں، قیدواقعی ہے۔

تیسرااشکال میہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اپنے متنقر پر پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، پھراجازت مانگتا ہے،اس طرح وہ وقفہ کرتا ہے، حالانکہ علم فلکیات کے مطابق اس میں وقفہ نہیں،اس کی حرکت دائمی اور مسلسل ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ہر چیز کاسجدہ اس کی مناسب حال ہوتا ہے،ضروری نہیں کہ انقطاع حرکت ہواور میر بھی ممکن ہے کہ میرسکون آنی اور حرکت زمانی ہو۔

حدیث میں جو یہ ہتلایا گیا کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے بنچ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور پھرا گلا دور شروع کرنے کی اجازت مانگتا ہے اور اجازت ملنے کے بعد جاتیا ہے اور شیخ جانب شرق سے طلوع ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت عالم دنیا میں ایک نیا انقلاب آتا ہے جس کا مدار آفتاب پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلا بی وقت کو انسانی سندیہ کے لئے موزوں سمجھ کریہ تلقین فرمائی کہ آفتاب کو خود مختار اور اپنی قدرت سے علیہ وسلم نے اس انقلا بی وقت کو انسانی سندیہ کے لئے موزوں سمجھ کریہ تلقین فرمائی کہ آفتاب کو خود مختار اور اپنی قدرت سے ہوتا ہے۔

# ٢٩٠ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّاقَاتِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» /سبأ : ٣٥/ : مِنْ كُلِّ مَكَانٍ . «وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» / ٨/ : يُرْمَوْنَ . «وَاصِبٌ» / ٩/ : دَائِمٌ . «لَازِبٌ» / ١١/ : لَازِمٌ . «تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» / ٢٨/ : يَعْنِي الْحَقَّ ، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ . «غَوْلٌ» / ٤٧/ : وَجَعُ بَطْنِ . «يُنْزِفُونَ» / ٢٧/ : يَعْنِي الْحَقَّ ، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ . «غَوْلٌ» / ٤٧/ : كَهَيْئَةِ «يُنْزِفُونَ» / ٤٧/ : كَهَيْئَةِ اللَّهُ وَلَةِ . «يَزِفُونَ» / ٤٩/ : النَّسَلَانُ في المَشْي . «وَبَيْنَ آلِجَنَّةِ نَسَبًا» / ١٥٨ / : قالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : اللَّهَ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَى : «وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلِجُنَّةُ اللهُ اللهُ تَعَالَى : «وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلِجُنَّةُ اللهُ اللهُ تَعَالَى : «وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلِجُنَّةُ اللهُ اللهُ مَعَالَى : «وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلِجُنَّةُ اللهُ اللهُ تَعَالَى : «وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلِجُنَّةُ اللهُ مُنْ اللهُ عَمْرُونَ » / ١٥٨ / : سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «لنَحْنُ الصَّافُونَ» /١٦٥ : اللَّائِكَةُ. «صِرَاطِ الجَحِيم» /٢٣ : «سَوَاءِ الجَحِيم» /٢٣ : يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ، وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ. «لَشَوْبًا» /٦٧ : يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ، وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ. «مَدْحُورًا» /الأَعراف: ١٨٨ : مَطْرودًا. «بَيْضٌ مَكْنُونٌ» /٤٩ : اللَّوْلُوُ المَكْنُونُ. «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ» /١٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ : يُذْكَرُ بِخَيْرٍ. «يَسْتَسْخِرُونَ» /١٤ / : يَسْخَرُونَ . «بَعْلاً» في الآخِرِينَ» /١٨ ، ١٠٨ ، ١٢٩ : يُدْكِرُ بِخَيْرٍ . «يَسْتَسْخِرُونَ» /١٤ / : يَسْخَرُونَ . «بَعْلاً» /١٢٥ : رَبَّا .

#### وقال مجاهد

# ٢٩١ - باب : «وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ» /١٣٩/.

٢٥٢٦ : حدّثنا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيلًةٍ : (ما يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى) . [ر : ٣٢٣١]

# تزجمه

حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ سی شخص کوزیبانہیں کہ وہ یوں کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔

٤٥٢٧ : حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ فُلَيْحِ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤِيٍّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ قالَ : (مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونسَ بْنِ مَثَّى فَقَدْ كَذَبَ) . [ر : ٣٣٣٤]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فر مایا: جو شخص بیہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔

# ٢٩٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ صَ .

٤٥٢٩/٤٥٢٨ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ قالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي صَ ، قالَ : سُئِلَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبَهُدَاهُمُ اُقْتَدِهْ» . وكانَ آبْنُ عَبَّاس يَسْجُدُ فِيهَا .

# تزجمه

حضرت عوام کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ ص میں سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: حضرت ابن عباس سے اس کے میں نے مجاہد سے سورہ ص میں سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تھا: اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿أول عَك اللہ نیا اللہ عَلَی عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی عَلَی اللہ عَلَی عَلَی اللہ عَلَی اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَل

(٤٥٢٩) : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مِحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ : قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ : قَالَ : أَوْ مَا تَقْرَأُ : «وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمانَ» . «أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيَهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» . فكانَ دَاوُدُ مَنَّ أُمِرَ نَبِيُكُمْ عَيَّالِيْهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ، فَسَجَدَهَا دَاودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ . [ر : ٢٣٢٩]

«عُجَابٌ» /٥/: عَجيبٌ. الْقِطُّ: الصَّحِيفَةُ ، هُوَ هَا هُنَا صَحِيفَةُ الحَسَنَاتِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «فِي عِزَّةٍ» /٢/ : مُعَازِّينَ . «الْلَّةِ الآخِرَةِ» /٧/ : مِلَّةِ قُرَيْسٍ . الاِّخْتِلَاقُ : الْكَذِبُ . «الْأَسْبَابِ» /١٠/ : طُرُقِ السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا . «جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ» /١١/ : يَعْنِي قُرَيْشًا . «أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ» /١٣/ : الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ . «فَوَاقِ» /١٥/ : رُجُوعٍ . «قِطَّنَا» يَعْنِي قُرَيْشًا . «أَولَئِكَ الْأَحْزَابُ» /١٣/ : أَحَطْنَا بِهِمْ . «أَتْرَابٌ» /٢٥/ : أَمْثَالٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «الْأَيْدِ ُ»/١٧/ : الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ . «الْأَبْصَارُ» /٤٥/ : الْبَصَرُ فِي أَمْرِ ٱللهِ . «حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي» /٣٢/ : مِنْ ذِكْرِ . «طَفِقَ مَسْحًا» /٣٣/ : يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْل وَعَرَاقِيبَهَا . «الْأَصْفَادِ» /٣٨/ : الْوَنَاق .

#### تزجمه

حفرت عوام كتي بين كه بين في حفرت مجابةً سيسورة ص كم متعلق دريافت كيا توانهول في كها كه بين في استفمار حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سي كيا تها، آپ في اس سورت بين جو مجده كيا، اس كى دليل كيا ہے؟
انهول في كها: كيا تو في بير بين بين بير هي : هومن ذريته داود وسليمان هي أولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتده هي رتب جمد اوران كي نسل سي داؤداور سليمان عليها السلام بين " " بير حضرات اليه سي حقي بن كو الله تعالى في مهدايت كي تحى، آپ بي انهى كي طريقة برجيك" وحضرت داؤد عليه السلام بين ان بين سي حقي بن كي ا تباع كا تمهار عي في بيم كو تكم مين ، آپ بي انهى كي طريقة برجي الله عليه وسلم في تحميده كيا من عنى مي وقت برحضو سلى الله عليه وسلم في تحميده كيا وسلام تعلى الله عليه وسلم في تحميده كيا وي تعليم الله عليه وسلم في تعبيب " المقبيلة في عنى الله عنى عنى عنى الله عنى عنى الله عنى عنى بي عنى بي بين كي وه كو گرارت اور سرشى كرفي والے بين - "الملة الأخرة" سي مراد تهر الله عنى عنى عنى بي كو گرا سياب " بي معنى بي بين الله الله عنى الله عنى الله بين الله ولي الله بين اله بين الله بين

٢٩٣ - باب: قَوْلِهِ: «هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» /٣٥/. ترجمه

ہے۔"طفق مسحا" ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑوں کی گردنوں اورکونچوں پر، یعنی ذبح کرڈالا۔

سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمانَ : «رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي») . قالَ رَوْحٌ : فَرَدَّهُ خاسِئًا . [ر : ٤٤٩]

# تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ گزشتہ شب جنات کا ایک سر دارآیایا ابیا ہی کچھ لفظ آپ نے فر مایا، وہ جن میری نماز توڑنے کے لئے مجھ سے بھڑ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر عالب کر دیا، میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے سی ستون کے ساتھ باندھ لوں مسج تم سب اسے دیکھ لیتے کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بید عایاد آئی: ''اے میرے رب! مجھے ایسی حکمت عنایت فر ما جو میرے بعد کسی کو سازگار نہ ہو''۔ روح راوی کہتے ہیں: پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکیل کر کے بھگا دیا۔

٢٩٤ - باب : قَوْلِهِ : «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» /٨٦/.

#### تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہول''۔

قَالَ : حَتَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : «فُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ». وَسَأُحَدُّثُكُمْ عَنِ الدُّخانِ ، عَلِيهِ فِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ». وَسَأُحَدُّثُكُمْ عَلَيْهِ بِسَبْعِ عِلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتكلِّفِينَ». وَسَأُحَدُّثُكُمْ عَنِ الدُّخانِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِهُ مَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَلَيْمُ بِسِبْعِ يُوسُفَى ). فَأَخذَتُهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى أَكُلُوا المُبْتَةَ وَالْجُلُودَ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ دُخَانًا مِنَ الجُوعِ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَآرُتُقِبْ يُومَ عَلَيْ السَّهَاءُ لِللّهُ مِنْ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ دُخَانًا مِنَ الجُوعِ . قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : «فَآرُتُوبُ مَ يَوْمَ عَلْوَلُوا مُعَلَمْ عَبُونَ . اللّهُ مُنْ اللهُ عَزَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَمْ عَبُونُ . إِنَّ مُؤْمِنُ اللهُ عَزَلُونَ ». أَفَيكُشْفُ الْعُدَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ قَالَ : فَكُشِفْ عَلْهُ وَالَعُلُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْدُولً فِي كُفُومِ الْعَذَابِ عَلْهُ مِنْ اللهُ يَعْدَابُ مَا لَلْهُ يَعْمُ اللهُ يَعْدَابُ عَلَى : «يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَكُشِفَ الْكُرُونَ ». أَنْكُمُ مَاللهُ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ اللهُ تَعَلَى : «يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَكُشِفَ الْكُمُ اللهُ مُنْهُ مَا لَلْهُ يَعْمُ اللهُ مَنَالِهُ اللهُ اللهُ مَقَالَى : «يَوْمَ الْقِيَامُ وَالْمَ اللهُ اللهُ مُنْهُ مُ اللهُ مُنْهُ مَا اللهُ مُنْهُ مُ اللهُ مُنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تزجمه

مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا:
اے لوگو! جس شخص کو کسی چیز کاعلم ہموہ ہ اللہ اعلیٰ ہوہ اورا گرعلم نہ ہوتو ''اللہ اعلیٰ ' کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو
چیز نہ جانتا ہواس کے متعلق کے ''اللہ اعلیٰ ' اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا تھا کہ کہہ دیجے! میں تم سے اس
(قرآن و بہنے وی ) پرکوئی اجر ہے نہیں چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں اور میں تہ ہیں دخان (دھوئیں)
کے متعلق بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں
نے تاخیر کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی: اے اللہ! ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی
طرح قبط نازل فرما، چنانچے قبط نے آئیس بکر ااور اتناز بردست کہ ہم چیز کو اس قبط نے ختم کردیا، لوگ مردار اور کھالیں کھا
گئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بہ حال تھا کہ کوئی اگر آسمان کی طرف نظرا ٹھا تا تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے گئے، چنا نچے قرآن میں ہے:

( کفار کہنے گئے: ) اے ہمارے رب! اس عذاب کو ہم سے دور کر دے تو ہم ضرورا یمان لا ئیں گے، کین ان لوگوں کو نصیحت کب ہوتی ہے، حالا تکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا، پھر بیلوگ سرتا بی کرتے رہے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لئے ان سے عذاب میں یہی گئے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لئے ان سے عذاب ہٹالیس گئے، حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا کہ پھر ان سے بیعذاب تو ہٹالیا گیا ہیکن وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں الله نے انہیں پکڑا۔ الله کے اس ارشاد میں اسی طرف اشار ہے: ﴿ یہ و م نب ط س ش الب ط شدة ﴾ الاید ''جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں، گے اس روز ہم پورابدلہ لیں گئے'، (یعنی آخر میں پوری سزاہوگی)۔

٢٩٥ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّمَرِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ» / ٢٤ / : يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى : «أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» /فصلت : ١٠ / . «ذِي عِوَج» / ٢٨ / : لَبْسٍ . «وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ» / ٢٩ / : مَثَلٌ لِآلِهَ يَهِم الْبَاطِلِ وَالْإِلٰهِ الْحَقِّ . «وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ الْبُسِ . «وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ» / ٢٩ / : مَثَلٌ لِآلِهَ يَهُولُ : أَعْطَيْنَا . «وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ» الْقُرْآنِ «وَصَدَّقَ بِهِ» مِنْ دُونِهِ» / ٣٦ / : بِالْأَوْتُانِ . خَوَّلْنَا : أَعْطَيْنَا . «وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ» الْقُرْآنِ «وَصَدَّقَ بِهِ» / ٣٣ / : المُؤْمِنُ يَحِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : هٰذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي ، عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ . «مُتَشَاكِسُونَ» / ٣٣ / : المُؤْمِنُ يَجِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : هٰذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي ، عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ . «مُتَشَاكِسُونَ» / ٣٣ / : الشَّكِسُ : الْعَسِرُ لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ . «وَرَجُلاً سِلْمًا» / ٢٩ / : وَيُقَالُ : سَالِمًا :

صَالِحًا. «ٱشْكَأَزَّتْ» /20/: نَفَرَتْ. «بِمَفَازَتِهِمْ» /٦٦/: مِنَ الْفَوْزِ. «حافِّينَ» /٧٥/: أَطَافُوا بِهِ ، مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ : بِجَوَانِبِهِ. «مُتَشَابِهًا» /٢٣/: لَيْسَ مِنَ الْإَشْتِبَاهِ ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيق.

# وقال مجاهد: أ فمن يتقي .... إلخ

امام عابد تہیں کہ "افسن یتقی ہو جہہ" سے مراد ہے کہ وہ منہ کے بل دور نے میں گھسیٹا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ اُفْصَ نَ یلقی فی النار خیر اُ من یا تی آمناً یوم القیامة ﴾ ، بھلا وہ شخص جو جہم میں ڈالا جائے وہ اقیامة ﴾ ، بھلا وہ شخص جو قیامت کے روزامن وامان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ "ذی عصو ج" کے معنی ہیں: شباور گڑ بڑوالا۔" ور جلا سلما لر جل" آیت میں معبودان جن اور معبودان باطل کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک غلام ہے جو سرف ایک آدمی کا ہے تو کیا بید دونوں برابر ہو سکتے جس میں گئی جھڑ الوسا بھی ہیں، حصد دار ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے جو صرف ایک آدمی کا ہے تو کیا بید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بید دونوں غلام ہر گز برابر نہیں ہو سکتے ، پہلا غلام اپنے ظالم اور جھڑ نے والے آتا وال کی وجہ سے کس کا عمر مانے اور کس کس کوراضی رکھے، جب کہ دوسرا تذبذب اور تکلیف کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا معاملہ ایک ہی شخص کے متعلق ہے، ٹھیک بہی مثال اس شخص کی ہے جو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتا ہے کہ وہ تذبذب اور بے چنی کا شکار ہوگیا، لیکن وہ شخص جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ آرام اوراطمینان میں ہوگا، پہلا اور دوسراشخص ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔
شکیل ہوگیا، لیکن وہ شخص جو میات سارے معبودوں کی عبادت کرتا ہے کہ وہ تر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ آرام اوراطمینان میں ہوگا، پہلا اور دوسراشخص ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔

"ویخوفونك بالذین من دونه" میں "من دونه" سے بت مراد ہیں، لینی مشرکین جموٹے معبودوں سے
آپ کوڈراتے ہیں۔ "خوٹلنا" بمعنی ہم نے اس کوعطا کیا۔ "تخویل" مصدر سے، جس کامعنی سی چیز کاما لک بنانا ہے۔
"والذی جاء بالصدق وصدق به "میں صدق سے مرادقر آن اور "صدق به "سے مراد مسلمان ہے جوقیا مت کے دن
آ کرع ض کر ہے گا: یہی قر آن ہے جوتو نے مجھے عنایت فرمایا تھا اور میں نے اس پڑل کیا۔ "تشا کسون" شکس"
سے نکلا ہے، "شکس" کے معنی جھڑ الو کے ہیں، جوانصاف کی بات پندنہ کرے۔ "سلم" اور "سالم" اچھا اور پورا
آ دمی۔"اشمار ؓ تشابہ "فرت کرتے ہیں۔"بہ مفاز هم" "الفوز" سے نکلا ہے، یعنی کا میابی۔ "حافین" چیاروں طرف۔
"متشابہا "الاشتباہ سے نیان نکلا، بلکہ "تشابه" سے ہے، یعنی اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق وتا سکر تی ہے۔

٢٩٦ - باب : «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ ٢٩٦ - باب : «يَا عِبَادِيَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الرَّحِيمُ» /٥٣/.

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے: اے میرے بندو! جواپنے اوپرزیاد تیاں کر چکے ہواللہ کی رحمت سے ناامیدمت ہو، ہےشک اللہ سارے گناہ بخش دے گا،وہ بہت ہی بخشنے والا، بڑامہر بان ہے۔

٢٥٣٢ : حدّ ثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ ٱبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ : قَالَ يَعْلَى : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ قَالَ يَعْلَى : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، كَانُوا قَدْ قَتْلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا محَمَّدًا عَلِيلِهِ فَقَالُوا : إِنَّ ٱلَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنُ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً ، فَنَزَلَ : «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَوْنُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ » . وَنَزَلَ : «قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱللَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ » . وَنَزَلَ : «قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱللَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱلللهِ إِلَى الْحَقِي وَلَا يَزْنُونَ » . وَنَزَلَ : «قُلْ يَا عَبَادِيَ ٱللَّهُ إِلَى إِلْهَا أَنْفُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱلللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ » . وَنَزَلَ : «قُلْ يَا عَبَادِيَ ٱللَّهُ إِلَى إِلَى إِلَا يَلْ يَوْنُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى إِلَيْهِ الْعَلَى أَنْفُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱلللّٰهِ إِلَى الْمَالَمُ اللّٰهُ إِلَى إِلَى الْمُؤْلِقُولُ إِلَى الْمُؤْلِقُولَ مَنْ اللّٰهُ إِلَى إِلَى اللّٰهُ إِلَى إِلَى الْمَالَاقُ اللّٰهُ إِلَى إِلَى اللّٰهِ إِلَى الْمُؤْلِقُولُ إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ إِلَى الْمَالَعُولُ اللّهُ إِلَا إِلَى الْمَالَعُلُولُ الْمَالَوْلَ الللّٰهُ إِلَى الْمَالِمُولُ مِنْ رَحْمَةٍ اللّٰهِ إِلَى الْمَالَعُولُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مَا عَلَالِهُ إِلَيْ الْمَالَقُولُ إِلَا الْمَالَقُولُ الْمَلَالَةُ اللّٰهُ عَلَى أَنْهُ إِلَى إِلْمُولُوا مِنْ رَحْمُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الللّٰهِ إِلَّا إِلْمُولَى إِلَا الْمَالَقُولُ الْمَلْلَا عَلَى أَلَالِهُ إِلَى إِلْمِلْهُ إِلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَا اللّٰهِ الللّٰ إِلَا إِلَوْلُولُ اللّٰهُ إِلَى الللّٰهُ اللللّٰهِ إِلَا إِلْهُو

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چند مشرکوں نے بہت سے خون کئے تھے، زنا بھی بہت کیا تھا، وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دین اچھا ہے، ہاں اگر ہمیں یہ معلوم ہوجائے کہ جوگناہ ہم پہلے کر چکے ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے صاف ہوجا کیں گے۔اس وقت سورہ فرقان نازل ہوئی:''اوروہ لوگ جواللہ کے سواکسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور کسی بھی جان کوئل نہیں کرتے جن کافتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ اور زنانہیں کرتے'' اور سورہ زمر کی ہیآ بیت نازل ہوئی: ﴿ بِاللّٰم عبادی اللّٰه ﴾ ''کہ دیکے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں بڑتلم اور زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مالویں نہ ہوں، یقیناً وہ بچی تو بہ کرنے والوں کے سب گناہ معاف کردے گا'۔

٢٩٧ - باب : «وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ» /٦٧/.

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''ان لوگوں نے اللہ کی قدر وعظمت نہ پہچانی جبیبا کہ پہچاننا چاہیے تھا''۔

٣٣٣ : حدّ ثنا آدَمُ : حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : جاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ نَجِدُ : أَنَّ ٱللهُ يَعْعُلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَاللَّمَ يَعْلُ إِصْبَعِ ، وَاللَّهَ يَعْلُ إِصْبَعِ ، وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَاللَّهَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَاللَّهُ عَلَيْ إِصْبَعِ ، وَاللَّهُ عَلَيْ إِصْبَعِ ، وَاللَّهُ عَلَيْ إِصْبَعِ ، وَاللَّهُ عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائِرَ الخَلَاثِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا اللّهِ ثُنَ اللّهِ مُ اللّهِ عَلَيْ إِصْبَعِ ، وَسَائِرَ الخَلَاثِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا اللّهِ ثُنَ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى إِلْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » . وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

[٧٠٧٥ ، ٧٠١٣ ، ٦٩٧٩ ، ٦٩٧٨]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے مجمد! ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ الله تعالی قیامت کے دن آسان کوایک انگل پر اور زمین کوایک انگل پر اور مائے گا: اور درختوں کوایک انگل پر اور ساری مخلوق کوایک انگل پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں۔ یہن کرحضور صلی الله علیه وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے کناروں والے دندان مبارک بھی ظاہر ہوگئے، آپ نے اس عالم کے کلام کی تصدیق کی ، پھریہ آیت بڑھی: ﴿ وما قدر وا الله حق قدرہ ﴾ .

### تشريح

بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخک کو یہود کی دروغ گوئی پڑمحمول کیا ہے کہ یہوداللہ کیلئے جسم اور اعضاء ثابت کرتے ہیں، یہال بھی'' اصع'' کو ثابت کیا ہے، کیکن بعض دیگر نے اس کی تر دید کی ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخک تصدیق کے لئے تھا، احادیث صفات میں متاخرین تاویل کرتے ہیں کہ'' اصع'' سے یہاں قدرت مراد ہے۔

٢٩٨ - باب : قَوْلِهِ : «وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» /٦٧/ .

#### تزجمه

الله تعالی کاار شادہ کہ کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسان لیٹے ہوئے ہوں گےاس کے داہنے ہاتھ میں اور وہ پاک و برتر ہےان کے شرک ہے۔

٤٥٣٤ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ : حَدَّثَنِي اللَّبْثُ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خالِدِ

ٱبْنِ مُسَافِرٍ ، عَنْ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللّهَ عَلِيْكُ ، يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ اللّهُ وَيَطُوِي السَّهَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ) . [٦٩٤٧ ، ٦١٥٤]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فر مار ہے تھے کہ '' قیامت میں اللہ ساری زمین کواپنے مٹھی میں لے گا اور آسان کواپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا، پھر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں، اب دنیا کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟؟''۔

٢٩٩ – باب : «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» /٦٨/ .

#### تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے: ''اور قیامت میں صور میں پھونک ماری جائے گی، تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں ، پھر زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی رومیں بے ہوش ہو جائیں گی ، گرجس کو خدا چاہے ، پھراس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی ، پھر دفعتہ سب کے سب کھڑے ہوکر دیکھنے گیس گے ، پینی چاروں طرف محشر کا منظر دیکھیں گے ، یا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کا ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ''الا ما شاء اللہ'' سے بعض جرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل مراد لیتے ہیں اور بعض روایات میں "حملة العرش 'کا شامل ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

٤٥٣٥ : حدّ ثني الحَسَنُ : حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ خَلِيلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ءَ الْبَيِّ عَلِيْ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِ قَالَ : (إِنِّي أُوَّلُ الْبِي وَالِّذَةِ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْهِ قَالَ : (إِنِّي أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَٰلِكَ كَانَ ، مَنْ يَعْدَ النَّفْخَةِ) . [ر : ٢٢٨٠]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخری صور جب پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد سب سے پہلے میں سراٹھاؤں گا، (ہوش میں آؤں گا) تو کیا دیکھوں گا کہ موسی علیہ السلام عرش

سے لگے ہوئے ہیں۔اب نہیں معلوم کہ وہ پہلے صور پر بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا دوسر مے صور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جا کیں گے۔

٤٥٣٦ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ : حَدَّثَنَا أَبِي قالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ قَالَ : (بَيْنَ النَّفْخَتَيْن أَرْبَعُونَ). قَالُوا : يَا أَبًا هِرَيْرَةً ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قالَ: أَبَيْتُ ، قالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قالَ : أَبَيْتُ . ﴿وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ) .

[1073]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: دونوں صوروں کے درمیان حالیس کا فاصلہ ہوگا۔لوگوں نے فرمایا: ابو ہر رہے! کیا حالیس برس کا فاصلہ ہوگا؟انہوں نے کہا: میں نہیں کہ سکتا۔ لوگوں نے کہا: کیا چالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟انہوں نے کہا: میں نہیں کہ سکتا اورآ پے نے فر مایا: آ دمی کا سارابدن گل جاتا ہے، مگرر بڑھ کی مٹری کا سر، اسی سے ساری مخلوق بنائی جائے گی۔

## تشريح

انسان کاجسم گل سڑ جائے گا،سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، جورائی کے دانے کے برابر باقی رہتی ہے،اسی سے سارى مخلوق دوباره بنائى جائے گی۔

## ٣٠٠ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُؤْمِن (غَافِر) .

قالَ مُجَاهِدٌ : «حَمِي /١/ : مَجَازُهَا مَجَازُ أَوائِل السُّوَر ، وَيُقَالُ : بَلْ هُوَ ٱسْمٌ ، لِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَبْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ :

> يُذَكِّرُنِي حامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلَا حامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّم «الطَّوْلِ» /٣/ : التَّفَضُّل . «دَاخِرِينَ» / النمل : /٨٧/ : خاضِعِينَ .

وَقَالَ نُجَاهِدٌ : «إِلَى النَّجَاةِ» /٤١/ : الْإِيمَانِ . «لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ» /٤٣/ : يَعْنَى الْوَثَنَ . «يُسْجَرُونَ» /٧٧/ : تُوقَدُ بِهمُ النَّارُ . «تَمْرَحُونَ» /٧٥/ : تَبْطَرُونَ .

وَكَانَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ قالَ : وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ

أُقِنِّطَ النَّاسَ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ النَّارِ » /٤٣/ ؟ وَلٰكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ اللَّهِ اللّهِ » /الزمر : ٥٣/ . وَيَقُولُ : «وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ » /٤٣/ ؟ وَلٰكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشِّرُوا بِالجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ محَمدًا عَلِيلِهِ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ لَمِنْ أَطَاعَهُ ، وَأَنَّمَا بَعَثَ اللهُ محَمدًا عَلِيلِهِ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ لَمِنْ أَطَاعَهُ ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ .

#### قال مجاهد: مجازها مجاز اوائل السور

امام مجاہد کہتے ہیں کہ " خہے"کامعنی اللہ کو ہی معلوم ہے، جیسے دوسری سورتوں کے قطعات کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ بعض کہتے ہیں" خبہ "نام ہے، جیسے شریح بن ابی اوفی اس شعر میں کہتے ہیں۔

يُذَكِّرُنِي حُمْ وَالرُّمُحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلا حَامَيُمَ قَبُلَ التَّقَدُّم

تزجمه

وہ مجھ کو حامیم یا دولاتا ہے جب کہ نیز ہ چلنے لگا ہے۔ لڑائی میں آنے سے قبل ہی اس نے ''حامیم'' کیوں نہ پڑھی۔ تشریح

یشعرش کے جنگ جمل میں اس وقت پڑھے تھے جب اس کا مقابلہ حضرت طلحہ کے بیٹے محمد بن طلحہ سے موا۔ شرح نے جب ان کی طرف نیز ہ بڑھایا، تو انہوں نے ''حامیم'' یا'' خہ آ عَسَقَ" یا اس سورت کی آیت ﴿قل لا استاک معلیه أجرا إلا المودة في القربیٰ ﴿ بِرُهِی الْكِن شرح نے انہیں مارڈ الا اور بیشعر بڑھلے

"الطول" احسان کرنا، انعام دینا۔ "داخرین" ذلیل اورخوار ہوکر۔ "إلى النجاة" اس میں نجات سے مراد ایمان ہے۔ "لیس له دعوة یعنی الوثن" کہ بت دنیاوآ خرت میں کسی کی دعا قبول نہیں کرسکتا۔ "یسجرون" کہ دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ "تمرحون" اتراتے تھے۔علاء بن زیادلوگوں کوآ خرت کے عذاب سے ڈرار ہے تھے، ایک شخص کہنے لگا: لوگوں کواللہ کی رحمت سے مایوں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں بھلا لوگوں کواللہ کی رحمت سے کسے مایوں کرسکتا ہوں، میری کیا طاقت ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: "اے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا اللہ کی رحمت سے نامیدمت ہوئ۔ اس کے ساتھ پروردگار یہ بھی ارشادفر ماتے ہیں کہ گناہ کرنے والے دوزخی ہیں، مگرتمہارا مطلب یہ ہے کہ برے کام کرتے رہواور بہشت کی خوش خبری تہمیں ملتی رہے، اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئیوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور نافر مانوں کے لئے دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

١٥٣٧ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَى عُرُوةً بْنُ اللَّ بَيْرِ حَدَّثَنِى يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبيْرِ عَلْ : خَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ اللهِ عَلِيلِهِ ، وَقَلْ : عَدْرِ بِنِ الْعَاصِ : أَخْبِرْ فِي بِأَشَدَ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، وَقَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ مُعَيْطٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ وَالَ : بَنْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ مُعَيْطٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ وَلَوَى نَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ وَلَوَى نَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، وَقَالَ : «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، وَقَالَ : «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، وَقَالَ : «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبُكُمْ » . [ر : ٣٤٧٥]

#### تزجمه

حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا: مجھ سے سب بڑی تکلیف بیان کرو جومشرکوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ انہوں نے کہا: ایک باریوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حق میں نمیاز پڑھ رہے تھے، اننے میں عقبہ بن الی معیط (ملعون) آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ مبارک پکڑ کر گلے میں کیڑا ڈال کر تخق سے مروڑ نا شروع کیا، اننے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آپنچے، انہوں نے عقبہ کا کوٹھ ھا پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دھکیلا اور کہنے گلے: تم اس شخص کو اس بات کے کہنے پر مارڈ النا چاہتے موکہ وہ کہنا ہے میرارب پروردگار اللہ ہے اور لطف یہ ہے کہ وہ تہارے پروردگار کی طرف سے کھلی واضح آیات بھی لے کر

٣٠١ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ حُمْ السَّجْدَةِ (فُصِّلَتْ) .

وَقَالَ طَاوُسٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : «ٱقْتِيَا طَوْعًا» /١١/ : أَعْطِيَا . «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» /١١/ : عُطُنْنَا .

تُ ٤٥٣٧ م : وَقَالَ الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِا بْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي أَجِدُ في الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ؟

قالَ : «فَلَا أَنْسَابَ بَينَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ» /المؤمنون : ١٠١/. «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مَلَى يَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضُ يَتَسَاءَلُونَ» /الصافات : ٢٧/. "وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا» /النساء : ٤٢/. "وَاللهِ رَبِّنا ما كُنًّا مُشْرِكِينَ» /الأنعام : ٢٣/ : فَقَدْ كَتَمُوا فِي هٰذِهِ الآيَةِ ؟

وَقَالَ : «أَمُ السُّمَاءُ بَنَاهَا – إِلَى قَوْلِهِ – دَحَاهَا» /النازعات: ٢٧ – ٣٠ : فَلَـ كَرَ خَلْقَ

السَّهَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قالَ : «أَثِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ﴿ إِلَىٰ السَّهَاءِ ؟ قَوْلِهِ ﴾ ٩ - ١١/ : فَذَكَرَ في هٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ السَّهَاءِ ؟

وَقَالَ : «وَكَانَ ٱللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا» /النساء: ٩٦/. «عَزِيزًا حَكِيمًا» /النساء: ٥٥/. «عَزِيزًا حَكِيمًا» /النساء: ٥٥/. «سَمِيعًا بَصِيرًا» /النساء: ٥٨/: فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضٰى ؟

فَقَالَ : «فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ» في النَّفْخَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ : «فَصَعِقَ مَنْ في السَّماوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ » /الزمر : ٦٨/ : فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ، ثمَّ في النَّفْخَةِ الآخِرَةِ : «أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ» .

وَأَمَّا فَوْلُهُ : «مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ». «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا» : فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ ، فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ، فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ ، فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ ، فَعَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ ، فَعَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ ، فَعَنْدِي خَلَقُ أَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُكْتُمُ حَدِيثًا ، وَعِنْدَهُ : «يَوَدُّ الّذِينَ كَفَرُوا» الآية /النساء: ٢٤٧.

وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ، ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، ثُمَّ آسْتُوى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، وَخَلَقَ الْجَبَالَ وَالجِّمَالَ وَالآكامَ وَمَا ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ ، وَدَحُوهُا : أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاءَ وَالمَرْعٰي ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ » فَلْلِكَ قَوْلُهُ : «دَحاهَا» . وَقَوْلُهُ : «خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ » فَلْلِكَ قَوْلُهُ : «دَحاهَا» . وَخُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ .

«وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا» سَمَّى نَفْسَهُ بذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ، أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ اللّٰهِ . أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ كَلاً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ . اللّٰهِ يَعْ يَلِدُ اللّٰهِ . قَالَ عَنْدِ اللهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَدِي مِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَدِي مِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : جَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَدِي مَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيِسَةً ، عَنِ الْمِهُالِ ، بهٰذَا .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» / ٨/ : مَحْسُوبٍ . «أَقْوَاتَهَا» / ١٠ / : أَرْزَاقَهَا . «فِي كُلِّ سَهَاءٍ أَمْرَهَا» / ١٢ / : مِمَّا أَمَرَ بِهِ . «نَحِسَاتٍ» / ١٦ / : مَشَائِيمَ . «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» (فِي كُلِّ سَهَاءٍ أَمْرَهَا» / ١٢ / : مِمَّا أَمَرَ بِهِ . «نَحِسَاتٍ » / ٢٥ / : مَشَائِيمَ . «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» / ٢٥ / : قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ . «تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّلَائِكَةُ » / ٣٠ / : عِنْدَ المَوْتِ . «آهْتَزَّتْ» بِالنَّبَاتِ «وَرَبَتْ» / ٣٩ / : اَرْتَفَعَتْ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «مِنْ أَكْمَامِهَا» /٤٧/ : حِينَ تَطْلُعُ . «لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي» /٥٠/ : أَيْ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهٰذَا . «سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ» /١٠/ : قَدَّرَهَا سَوَاءً . «فَهَدَيْنَاهُمْ» /١٧/ : دَلَلْنَاهُمْ عَلَى

الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَقَوْلِهِ: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» /البلد: ١٠/. وَكَقَوْلِهِ: «هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» /الإنسان: ٣/: وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اَقْتِدِهْ» /الأنعام: ٩٠/. «يُوزَعُونَ» /١٩/: يُكَفُّونَ. «مِنْ أَكْمَامِهَا» /٤٧/: قِشْرُ الْكُفُرَّى هِيَ الْكُمُّ . وقال غَيْرُهُ: ويقالِ للعنب إذا خرج أيضًا كافُورٌ وَكُفُرَّى . «وَلِيُّ حَمِمٌ» /٣٤/: قَرِيب. «مِنْ مَحِيصٍ» /٤٨/: حاصَ حادَ. «مِرْيَةٍ» /٤٥/: وَمُرْيَةٌ وَاحِدٌ ، أَي الْمُبْرَاءُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» /٤٠/ : هِيَ وَعِيدٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» /٣٤/ : الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ ٱللَّهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُولُهُمْ : «كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» .

### وقال طاؤس عن ابن عباس إلخ

طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ "اِئتیا" کے معنی ہیں: "أعطیا" کہ سرالطاء، از "إعطاء"، یعنی تم دونوں مطبع ہوجاؤ، بخوشی اطاعت قبول کرو۔ "قالتا أتينا طائعین" کے معنی ہیں: ہم مطبع ہوئے، ہم نے بخوشی اطاعت قبول کی۔

### تشريح

اشکال بیہ ہے کہ "أتی یا آتی" کے معنی" آنے "کے ہیں، اعطاء کے معنی نہیں ہیں، پھر حضرت ابن عباس ان مد "ائتیا" کی تفسیر "أعطینا" کے ساتھ کیوں کی ؟ جواب بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی قر اُت میں "ایتیا" اور "آتینا" مد کے ساتھ ہیں اور بیصیغے "مواتاة" باب مفاعلہ کے ہیں اور "مواتاة" کے معنی موافقت کے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آسمان وزمین کو کم دیا جارہا ہے کہ تم دونوں سے جومقا صدم طلوب ہیں ان کوادا کرنے میں ایک دوسرے کی موافقت کرو، آسمان سے جومقا صدم طلوب ہیں نفلہ اگائے گی، یہ نظام دونوں کے اتفاق سے چلے گا۔

### وقال المنهال إلخ

منہال نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ میں قرآن میں بہت می آیتیں ایک دوسرے کے خلاف پاتا ہوں، (مطلب یہ ہے کہ بظاہر تعارض اور تناقض معلوم ہوتا ہے)،مثلا: ﴿ فَالا أَنسَابُ بِينَهُم يُومَئذُ وَلا يَتسَائِلُونَ ﴾ کہاس دن (قیامت کے دن) ان کے درمیان کوئی

رشتہ باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی باہم ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے، دوسری آیت میں ﴿وأقبل بعضهم علیٰ بعض یتسائلون﴾ کدان میں بعض بعض کی طرف متوجہ ہوکرایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ بظاہر دونوں آتوں کے بیان مختلف ہیں۔

۲۔ ایک آیت میں ہے: ﴿ولا یکتمون الله حدیثا﴾ که اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپاسکیں گے، دوسری آیت میں ہے: ﴿والله ربنا ماکنا مشرکین ﴿ قَسْمَ ہِ اللّٰه کی جو ہمارارب ہے، ہم مشرکین میں نہیں تھے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنامشرک ہونا چھپا کیں گے، (بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے )۔

س-اس طرح ایک جگہ ہے: ﴿أأنت م أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها ﴾ الآية كتم بهارادوباره پيدا كرنا زياده تخت ہے يا آسمان كا، الله نے اس كو بنايا، اس كى جھت كو بلند كيا اور اس كودرست بنايا اور اس كى رات كو تاريك بنايا اور اس كے دن كوظا ہركيا اور اس كے بعد زمين كو بچھايا۔ اس آيت ميں آسمان كا پيدا كرنا زمين كے پيدا كرنے سے پہلے ذكر كيا، پھر فرمايا: ﴿أنت م لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ﴾ إلىٰ قوله ﴿طائفين ﴾ كيا تم لوگ اس خدا كا انكار كرتے ہوجس نے زمين كودودن ميں پيدا كرديا تو اس آيت ميں زمين كا پيدا كرنا آسمان كے پيدا كرنے سے پہلے ذكر كيا، (اس طرح بظا ہردونوں ميں اختلاف ہے)۔

٣- اورفرمایا: "كان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا"، الكامعنى م كالله تعالى النصفات سے زمانة ماضى ميں موصوف تھا، ابنيس ـ

### فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولىٰ إلخ

حضرت ابن عباس نے اس فقت رشتہ ناطے باقی نہیں رہیں گھا کہ یہ جوفر مایا: "فلا أنساب بینهم" کہ اس وقت رشتہ ناطے باقی نہیں رہیں گے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب پہلاصور پھونکا جائے گا، آسان اور زمین والے سب بے ہوش جائیں گے، اس وقت رشتہ ناطہ نہ رہے گا، نہ ایک دوسر ہو پوچھیں گے، دہشت کے مار نفسی نفسی ہوگی، اور دوسری آیت "و أقبل بعضهم ، ، ، ، کہ ان میں سے بعض بعض کی طرف متوجہ ہوکرا یک دوسرے سے پوچھیں گے، یہ دوسری مرتبہ صور پھونکے جانے کا حال ہے، تو ان دونوں میں کوئی تعارض و تناقص نہیں۔

دوسرے اشکال کا جواب ہے ہے کہ "ما کنا مشر کین" یعنی: مشرکین کا بہ ہم مشرکین میں سے نہیں تھے اور دوسری آیت میں ہے: "ولایہ کتے صون ......" کہ وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپاسکیں گے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بات دراصل ہے ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن خالص تو حید والوں کے گناہ معاف کردے گا، تو مشرکین

آپس میں کہیں گے کہ آؤہم بھی دربارا الہی میں یہ کہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تا کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوجا ئیں، پھر
اللّٰہ تعالیٰ اس وقت ان کے منہ پرمہر لگا دے گا اوران کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اس وقت ان کومعلوم ہوگا
کہ اللّٰہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپائی جاسکتی اور اس وقت کا فریہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس ظاہری اختلاف کو دفع فر مایا کہ منہ پرمہر لگنے اور ہاتھ پاؤں کی گوہائی سے پہلے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس ظاہری اختلاف کو دفع فر مایا کہ منہ پرمہر لگنے اور ہاتھ پاؤں کی گوہائی سے پہلے
کتمان ہے اور ہاتھ یاؤں کی گویائی کے بعد کتمان نہیں۔

تیسرےاشکال کا جواب بیر کنفس زمین کی خلقت آسان کی تخلیق سے پہلے ہے اور زمین کو پھیلانے کا عمل خلق آسان کے بعد ہے،اس لئے تعارض نہیں۔

چوتھ سوال کا جواب یہ ہے کہ "و کان الله غفور ار حیما"،اس میں "کان" زمانه ماضی کے لئے آتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا، کین جب اللہ تعالی نے اپنی ذات کا تسمیہ "غفور رحیم" کے ساتھ فرمایا تو بینام رکھنا ظاہر ہے کہ گزرگیا، تا ہم وہ صفات اوران کے ساتھ ذات باری تعالی کا اتصاف باقی ہے، جس صفت کا کسی سے تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر اسی کا اثر مرتب ہوتا ہے، اللہ کی صفت ِ رحمت کسی سے متعلق ہوگی تو اس پر رحمت کا اثر بھی مرتب ہوگا۔

ولایے ختلف علیك القرآن: آخر میں ابن عباس رضی الله عند سائل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ابتم پر قرآن کر یم مختلف نہیں ہوگا اور کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔

قال أبو عبدالله، حدثنيه يوسف بن عدي .....عن المنهال بهذا

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوسف بن عدی نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر و سے، انہوں نے زید بن ابی انیسہ سے، انہوں نے منہال سے یہی نقل کیا۔

### وقال مجاهد: لهم أجر غير ممنون ..... إلخ

امام عام مجامدٌ نے کہا کہ "ممنون" بمعنی "محبوب" ہے، تو "غیر ممنون" کے معنی ہوں گے: بے حساب اجر۔
اقواتھا: "أقوات" بمعنی ارزاق ہے۔ "قوت" کی جمع ہے، جیسے "أرزاق " رزق " کی جمع ہے۔
فی کل سماء أمر ها: امر کی تفییر "مما أمر به" سے کی بمعنی جس چیز کا بھی اللہ نے فرشتوں کو تکم دیا۔
نَحِسَات : منحوس ونا مبارک ہونا۔ "نحسات" جمع مؤنث، اس کا واحد "نحسة "اوراس کا فرول کے ساتھ۔
بمعنی "منحوس" ہے۔ " وقید شُنا لهم قرناء: قَرَنَّاهُمُ بهم": جم نے باند صدیاان ساتھوں کوان کا فرول کے ساتھ۔

"تتنزل علیهم الملائکة عند الموت": فرشتول کا نزول موت کوفت ہوتا ہے، یہی ابن عباس سے منقول ہے۔
"اهتز ی بالنبات، وربّت ارتفعت": وه سبزول سے جھو منے لگی ،لہلہانے لگی اور"ربّت" کے معنی ہے: پھول جاتی ہے، اجرآتی ہے، بلند ہوجاتی ہے۔"وقال غیرہ: من أکمامها": امام بجابر یکے علاوہ کہتے ہیں که "ربت "کے معنی ہیں: جب پھل اپنے قالب سے نکلتے ہیں۔"لیقولَنَّ: هذا لی "کا مطلب سے ہے کہ بیم براحق ہے، میرے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔"سواء للسائلین": اللہ تعالی نے اس زمین کو مقدر کیا ہے کیسال برابر کر کے، یعنی: سب اس سے فاکدہ اٹھا سکتے ہیں، یاسب اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔"فہدینا هم شدینا ہو السبیل "کہ اس کو دونوں راستے خیروشر کے بتاد کے اور ہم نے اس کوراستہ جگہ فرمایا:"و هدیناہ النجدین" اور "هدیناہ السبیل "کہ اس کو دونوں راستے خیروشر کے بتاد کے اور ہم نے اس کوراستہ جادیا، یا توشکر گزار ہوا، یا ناشکرا۔

"والهدی الدي هو الإرشاد": ان تينون آيون مين مدايت سے مراد "اراءة الطريق" ہے اور وہ مدايت جو "ايسال الى المطلوب" كے حكم مين ہوتى ہے وہ "إصعاد" كے مفہوم مين آتى ہے۔ "إصعاد" اور "إسعاد" سين اور صاد دونوں كے ساتھ درست ہے، پہلی صورت ميں معنی ہوں گے: ہم نے اس كو چڑھا دیا، پہنچا دیا، اور "أسعدنا" كے معنی ہوں گے: ہم نے اسے نیک بخت بنا دیا اور "ایسال إلی المطلوب" كی صورت ميں ہی انسان مكمل نیک بخت اور سعادت مند ہوسكتا ہے، بمعنی چوتھی آیت "أو لئك الذين هداهم الله فيهداهم اقتده" ميں مراد ہے۔

"يوزعون" يعنى:روك جائيں گـ- "من أكمامها": "أكمام" بمعنى خوشهـ" كُمَّ" بضم الكاف كا اطلاق آستين اورشگوفه غلاف دونوں پر ہوتا ہے،البتہ بکسر الكاف صرف شگوفه اور غلاف كے معنى ميں استعمال ہوتا ہے۔

"وقال غیره: ویقال للعنب إذا خرج أیضا کافور و کُفُرَّی: حضرت ابن عباسٌ کے علاوہ دیگر مفسرین کہتے ہیں۔ "الحد میسم" بمعنی نزد یک رہنے والا دوست اصل میں "جمیم" گرم پانی کو کہتے ہیں اوراس اعتبار سے اس قریبی دوست کو بھی "جمیم" کہا جاتا ہے جوابیخ دوست کی جمایت میں سرگرم ہوجائے۔"من محیص": "حاص عنه" سے مشتق ہے، بمعنی "حاد"، یعنی: مث جانا، الگ ہونا۔"مِریة" مُریة" واحد، أي: امتراء": یعنی "مُریة "میم کے سرہ اورضمہ کے ساتھ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی مشک جمہور کی قراءت میم کے کسرہ کو کھوٹی کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کسرہ کسرہ کی کسرہ کے کسرہ کی کسرہ کسرہ کسرہ کی کسرہ کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کسرہ کسرہ کی کسرہ کی کسرہ کی کس

"وقال مجاهد: اعملوا ما شئتم": "جوجى جائے كركو" ـ يوعيد ہے، يعنى" اعملوا" الله عنى ميں منهيں ہے، بلكم امرتو يخ وتهديد ہے ـ "وقال ابن عباس: التي هي أحسن": حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ ''التبی ھی أحسن'' کا مطلب بیہ ہے کہ غصہ کے وقت صبر اور نا گواری کے وقت عفوو درگز راختیار کیا جائے ، تواللہ تعالی ان کومخفوظ رکھے گا اور ان کے دشمن بھی ان کے سامنے عاجزی کریں گے ، گویا کہ وہ دلی دوست ہے۔

٣٠٢ – باب : قَوْلُهُ : «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُرُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ» /٢٢/.

تزجمه

الله کاارشادہے:''اورتم دنیا میں اس بات سے تواپنے کو چھپانہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آ تکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور علم محیط واقع میں ثابت ہے، جس کا مقتضی بیتھا کہ تم برے اعمال سے بچتے الیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ وتمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں'۔

١٩٥٨ : حدّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ : «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ » . الآية : كان رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنُ لَهُمَا مِنْ تَقِيفَ ، أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنُ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ ، أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنُ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ ، في بَيْتٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَنْرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ؟ قالَ بَعْضُهُمْ : يَشْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأَنْزِلَتْ : بَعْضُهُمْ : لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأَنْزِلَتْ : «وَمَا كُنْتُمْ نَسْمَعُ مَكُلُهُ ، فَأَنْزِلَتْ : (٤٥٩ كُنْتُمْ نَسْمَعُ مَنْ يَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأَنْزِلَتْ : «وَمَا كُنْتُمْ نَسْمَتُ مُونَا أَنْ يَشْمَعُ مَكُمُ وَلَا أَبْصَارُكُمْ » . الآية . [٤٥٩ ٢ ٤٥٤ ، ٤٥٩ ]

#### تزجمه

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے آیت کریمہ "وما کنتم تستترون" الآیة کی تفییر میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریش کے دوآ دمی اور بیوی کی طرف سے ان دونوں کا رشتہ دار جو قبیلہ ثقیف کا تھا، یا دوآ دمی قبیلہ ثقیف کے تھے اور ان کی بیوی کا رشتہ دار جو قریش سے تھا، یہ تینوں ایک گھر میں تھے، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ الله تعالی ہماری با تیں سنتا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: بعض با تیں سنتا ہے (جوہم بلند آواز سے بولئے بیل )، اور دوسرے نے کہا کہا کہا کہا ہوگی: ﴿وما کنتم تستترون أن بیش کہ اور دوسرے نے کہا کہا کہا کہ اگر بعض سنتا ہے تو پھر سب سنتا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی: ﴿وما کنتم تستترون أن بیش کے دیکم ﴾ الآیة "اور تم دنیا میں اس بات سے تواہے کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آئکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں'۔

#### ٣٠٣ - بات : قوله :

# «وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخَاسِرِينَ» /٢٣/.

### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اورتمہارے اس گمان نے جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھاتم کو ہرباد کیا، پھرتم ابدی خسارہ میں پڑگئے''۔

٣٩٥٤ . عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : الجُتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَفَيْ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقَلَى أَحَدُهُمْ : أَتُرَوْنَ أَنَّ اللّهُ يَسْمَعُ ما نَقُولُ ؟ وَقُرَشِيٌّ ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بِفُ جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ » . الآيَة .

وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهِذَا فَيَقُولُ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، أَوِ آبْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَوْ حُمَيْدٌ ، أَحَدُهُمْ أَو آثْنَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورِ ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ .

قَوْلُهُ : «فَإِنْ يَصْبرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» . الآيَةَ .

#### تزجمه

حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیدیہ ہم سے بی حدیث بیان کیا کرتے تھے، وہ یوں کہتے تھے: ہم سے منصور بن معتمر یا عبداللہ بن ابی نجیح یا حمید بن قیس نے بیان کیا، پھر صرف منصور کا نام لینے گئے، باقی دونوں کا نام چھوڑ دیا، کی بار اس طرح انہوں نے بیحدیث بیان کی۔

#### قوله: فان يصبروا فالنار مثوى لهم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''سواگر بیلوگ صبر کریں تب دوزخ ہی ان کا ٹھکا نہ ہے اورا گروہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا''۔

(٤٥٤٠) : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ . [ر : ٤٥٣٨]

#### تزجمه

بیرحدیث بھی عبداللہ بن مسعود کی حدیث سابق کی طرح ہے۔

## ٣٠٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ حَمْ عَسَقَ (الشُّورَى) .

وَيُذْكُرُ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : «عَقِيمًا» /٥٠/ : لَا تَلِدُ . «رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» /٢٥/ : الْقُرْآنُ . وَقَالَ مُجَاهِدُ : «يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ» /١١/ : نَسْلُ بَعْدَ نَسْلٍ . «لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» /١٥/ : لَا خُصُومَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . «مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» /٤٥/ : ذَلِيلٍ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ۖ ظَهْرِهِ» /٣٣/ : يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَجْرِينَ في الْبَحْرِ. «شَرَعُوا» /٢١/ : ٱبْتَدَعُوا .

#### تزجمه

"ویذکر عن ابن عباس: حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے منقول ہے که "عقیماً" کے معنی ہیں: وہ عورت جونہ جنے ، یعنی بانجھ جس کی اولا دنہ ہو۔ "روحا من أمرنا": آیت میں روح سے مراد" قرآن" ہے۔ "وقال مجاهد: امام مجاہد رحمہ الله نه کہا که "یذرؤ کم فیه"کا مطلب بیہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل پھیلاتا رہے گا۔ "لاحجة بیننا وبینکم": مطلب بیہ کہا بہم میں اور تم میں کوئی جھڑ انہیں رہا۔ "من طرف خفی" کامعنی ذیل اور کمزور نگاہ۔ "وقال غیرہ: فیظللن رواکد علیٰ ظهرہ": امام مجاہد کے علاوہ نے کہا کہ "فیظللن رواکد علیٰ ظهرہ": امام مجاہد کے علاوہ نے کہا کہ "فیظللن رواکد علیٰ ظهرہ": امام مجاہد کے علاوہ انہیں۔ "شرعوا" ابتدعوا: یعنی نیادین نکالا۔

## ٥٠٥ - باب : قَوْلِهِ : «إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي» /٢٣/.

#### تزجمه

الله تعالى كارشاد ع: ﴿قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربي ﴾.

'' آپان سے کہد دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ ہیں چا ہتا، بجز رشتے داری کی محبت کے'، یعنی: میں صرف اتنا چا ہتا ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، بات ماننا یا نہ ماننا تمہمارے اختیار میں ہے، مگر عداوت اور دشنی سے تو کم از کم بیخاندانی تعلق مانع ہونا چا ہیے۔

١٤٥٤ : حدّ ثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبْنِ مَيْسَرَةَ قالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ : الْبِلّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْنِي آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّلِيّهِ ، فَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : اللّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْنِي آلِ مُحَمَّدٍ عَيَّلِيّهِ ، فَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ ، إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيّهِ لَمْ يَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : (إِلّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنُكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ) . [ر : ٣٣٠٦]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ سے ارشا دخداوندی: 'إلا الـمودة في القربی''کا مطلب دریافت کیا گیا۔سعید بن جبیر نے فورا کہد یا:حضور صلی الله علیه وسلم کی' آل' مراد ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ تم جلد بازی کرتے ہو۔اصل بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جس سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوقر ابت نہ ہو، تو الله تعالیٰ نے فرمایا: '' آپ کہد و بچئے کہا گراور پچھنہیں کرتے (مسلمان نہیں ہوتے) تو اتنا کرو کہ میری اپنی قرابت ہی کا کیا ظرکھؤ'۔

## ٣٠٦ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ حُمْ الزُّخْرُفِ.

وَقَالَ نُجَاهِدٌ : «عَلَى أُمَّةٍ» /٢٢ ، ٣٣/ : عَلَى إِمَامٍ . «وَقِيلِهِ يَا رَبِّ» /٨٨/ : تَفْسِيرُهُ : أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُواهُمْ ، وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» /٣٣/ : لَوْلَا أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا ، كَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ «سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ» مِنْ فِضَّةٍ ، وَهِيَ دَرَجٌ ، وَسُرُرَ

فِضَّةٍ . «مُقْرِنِينَ» /١٣/ : مُطِيقِينَ . «آسَفُونَا» /٥٥/ : أَسْخَطُونَا . «يَعْشُ» /٣٦/ : يَعْمَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ» /٥/ : أَيْ تُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنِ ، ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ ؟ «وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَلِينَ» /٨/ : سُنَّةُ الْأَوْلِينَ . «وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ» يَعْنِي الْإِبِلَ وَالخَيْلَ وَالْخَيْلَ وَالْخَيْلَ وَالْخَيْلَ وَالْخِيلَةِ » /١٨/ : الجَوَارِي ، يَقُولُ : جَعَلْتَمُوهُنَّ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ، وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ . «يُنشَأُ فِي ٱلْحِلْيَةِ» /١٨/ : الجَوَارِي ، يَقُولُ : جَعَلْتَمُوهُنَّ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ، وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ . «يُنشَأُ فِي ٱلْحِلْيَةِ» /١٨/ : الجَوَارِي ، يَقُولُ : جَعَلْتَمُوهُنَّ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ، وَلَيْقَلُ أَلَهُ تَعْالَى : وَكُيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ «لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَٰنُ ما عَبَدْنَاهُمْ » /٢٠/ : يَعْنُونَ الْأَوْثَانَ ، يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى : «مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ» أَي الأَوْثَانُ ، إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . «في عَقِيهِ» /٢٨٨/ : وَلَدِهِ . «وَمَثَلاً» عِبْرَةً . (٣٥/ : يَمْشُونَ مَعً . «سَلَفًا » /٢٥/ : قَوْمَ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةٍ مَحَمَّدٍ عَلِيقٍ . «وَمَثَلاً» عِبْرَةً . «يَصِحْدُونَ . «أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» /٨٨/ : أَوَّلُ الْوَبِيدِينَ » /٨٨/ : أَلُولُ مِنْ مَلْ الْمُعْبِدِينَ » /٨٨/ : أَوْلُ الْوَمِبِينَ . هُولِي مَنْ مَنْ وَرْعَوْنَ سَلَقًا لِكُفَارَ . «أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» /٨٨/ : أَوْلُ الْوَمِبِينَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ» /٢٦/ : الْعَرَبُ تَقُولُ : نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ ، وَالْوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَاجْمَعِيعُ ، مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّتِ ، يُقَالُ فِيهِ : بَرَاءٌ ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ، وَلَوْ قالَ : بَرِيعُ ، لَقِيلَ فِي الْإِنْنَانِ : بَرِيئَآنِ ، وَفِي الْجَمِيعِ : بَرِيئُونَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ ٱللهِ : «إِنَّنِي بَرِئُ» بِالْبَاءِ . وَالزُّخُرُفُ : الذَّهَبُ . «مَلاثِكَةً . . . يَخْلُفُونَ» / ، ٢٠ : يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

### وقال مجاهد: علىٰ أمة علىٰ أمام ..... إلخ

امام مجاہدر حمداللہ کہتے ہیں کہ "علیٰ أُمّةٍ" کے معنی ہیں: "علیٰ أمام"، یعنی: امت کی تفسیر دین وملت اور امام سے کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "امام" کی تفسیر کوفل کیا ہے۔

### ((وقيله يارب)): تفسيره: أيحسبون ..... إلخ

آیت میں ﴿وقیله یارب إن هؤلاء قوم لایؤمنون﴾" کیا کفاریمگان کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں اوران کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں' 'لیکن علام عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تفسیر تب سنتے ہیں' 'لیکن علام عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تفسیر تب صحیح ہوتی ، یہاں تو مفرد کی ضمیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وائی گی ہے۔

تشريح

جب بينمير حضور صلى الله عليه وسلم كى طرف لوٹائى گئى ہوتو پھراس كى مختلف تفسيريں ہيں:

ا۔"وقیلہ"میں واؤقسمیہ ہے،"یا رب "قیل"کامقولہ ہے اور"إن هؤلاء"جواب قتم ہے۔ ترجمہ ہوگا بقتم ہے۔ سول کے اس کہنے کی کہ اے رب ایرلوگ یقین نہیں لاتے ، لیعنی نبی کا کہنا بھی اللّہ کو معلوم ہے اوراس کی مخلصا نہ التجاء اور در دبھری آ واز کی اللّٰہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ ان کی ضرور مددکریں گے اور اپنی رحمت سے اس کو غالب کریں گے۔

۲۔ ایک تفییر میرکی گئی ہے کہ "وقیلہ" میں واؤ عاطفہ ہے اور اس کا عطف اس آیت سے دوآیت پہلے"و عندہ

علم الساعة " پر مور ما ہے۔ مطلب بدہ کہ اللہ کو قیامت کاعلم بھی ہے اور رسول کاس کہنے کا بھی علم ہے۔ پہلی صورت میں "الساعة "مضاف الید پر عطف کی وجہ سے مجرور ہے اور دوسری صورت میں "الساعة "مضاف الید پر عطف کی وجہ سے مجرور ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنه في فرمايا كه "ولولا أن يكون الناس أمة واحدة" كامطلب بير علا كراكر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگوں کو کا فر ہی بنا ڈالتا تو میں کا فروں کے گھروں کی چھتیں جا ندی کی کر دیتا اور زیخ بھی۔ "معارج" كمعنى سيرهيال، تخت وغيره-"مقرنين" زوروالے، طاقتور، قابومين لانے والا-"آسَفُونا" يعنى ان لوگوں نے ہم کوغصہ دلایا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیااوران سب کوغرق کر دیا۔"یے سٹ " " معنی اندھا بن جائے۔ "أفنضرب عنكم الذكر" كامطلب يهي كهكياتم يتمجعة بوكتم قرآن كوجطلات ربوك اوربهم تم يرعذاب نازل نہیں کریں گے۔ "ومضی مثل الأولین" کامعنی "سنة الأولین" ہے، یعنی اللے لوگوں کا طریقہ گزر جا ہے۔ "وما كناله مقرنين" كامعنى بيه كه بم اس كوقا بومين لانے والنہيں تھے،اس سے مراداونٹ، گھوڑا، نچے، گدھے ہیں كه ان كوايينة قابومين كرنے كى طاقت ہم ميں نتھى۔ "ينشأ في الحلية" سے بيٹياں مراد ہيں، يعنى بتم نے بيٹي ذات كوالله تعالى كاولا وهمرايا، أفسوستم فيصله كياكررجم و؟ إنلو شاء الرحمن ما عبدناهم: يعنون الأوثان، يقول الله تعالىٰ: ما لهم بذلك من علم": امام بخارى رحمه الله فرمات بين كه "ما عبدناهم" بين "هم "ضمير كامرجع بت بين، كيونكهآ كالله تعالى في "مالهم بذلك من علم" فرمايا بيم العني مشركين كهتے بيل كه اگرالله حيابتا توجم ان بتول كي عبادت نه کرتے، جب کهان بتوں کواس کا کچھلم بھی نہیں۔بعضوں نے "مماعبدناهم" میں ضمیر ملا ککه کی طرف لوٹائی ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جا ہتا تو ہم ان ملائکہ کی عبادت نہ کرتے۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید کی ہے: "مالهم بذلك من علم" يعنى ان كواس بات كالمجهم علم يسر "في عقبه ولده": ان كى اولا دميس - "مقترنين، يه مشون معا": ساته ساته علته موئ، جيسے امراء اور رؤساء كے ساتھ خدام ساتھ ساتھ علتے ہيں۔"سلف قوم فرعون، سلفاً لكفَّار أمة محمد صلى الله عليه وسلم": يعني بم نيان كوآئنده آنه والول كي بيشر واور نمونهٔ عبرت بنادیا۔ "سلفا" سے قوم فرعون مراد ہے جو محصلی الله علیہ وسلم کی امت کے لئے پیش رواور نمونہ عبرت ہے۔
"مثلاً" کے معنی ہیں: عبرت۔ "یصِدُون، یضِحُبون": چلانے لئے، شور کرنے لئے۔ "مُبر مون "کامعنی ہے: قراردیے والے، ایماع کرنے والے۔ "اول العابدین": پہلے ایمان لانے والے۔ "وقال غیرہ: إنني براء مما تعبدون": حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عرب کہتے ہیں: "ندن مسنك البَراء والخسلام": ہم تم سے بیزار ہیں۔ مفرد، تثنیہ جمع، مذکر ومؤنث سب کے لئے استعال ہوتا ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے اور اگر "بریء " کہا جائے تواس وقت تثنیہ کے لئے "بریئان" اور جمع کے لئے "بریئون" استعال ہوتا ہے۔ الله خول ہے بعد دیگر کے اللہ خول ہو کہا بعد دیگر کے اللہ خول ہو کہا بعد دیگر کے اللہ خول ہو کہا ہوتا ہے۔ کا اللہ خول ہو کہا ہوتا ہے۔ کہا ہوتا ہے۔ کہا جائے تواس وقت تثنیہ کے لئے "بریئان" اور جمع کے لئے "بریئون" استعال ہوتا ہے۔ "المن خرف، الذهب": ہم تی سونا۔ "مدائ کہ یہ خلفون یخلف بعضہ معضا": یعنی فرشتے جو کے بعد دیگر کے آتے ہیں۔

٣٠٧ - باب : قَوْلُهُ : «وَنَادَوْا يَا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ ما كِنُونَ» /٧٧/ .

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اوردوزخی جب نجات سے مایوس ہوجا ئیں گے تو دوزخ کے داروغہ ما لک نامی فرشتہ کو یکاریں گے کہا ہے مالک! دعا کروکہ تمہارا پروردگار ہم کوموت دے کر ہمارا کام ہی تمام کردئ'۔

٢٥٤٢ : حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : «وَنَادَوْا يَا مالِكُ لِيَقْضِ عَنْ أَبِيهِ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : «وَنَادَوْا يَا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» . [ر : ٢٠٥٨]

وَقَالَ قَتَادَةُ : «مَثَلاً لِلْآخِرِينَ» /٥٦/ : عِظَةً لَمِنْ بَعْدَهُمْ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «مَقْرِنِينَ» /١٣/ : ضَابِطِينَ ، يُقَالُ : فَلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ ضَابِطٌ لَهُ . وَالْأَكْوَابُ : الْأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا .

«أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» /٨١/ : أَيْ مَا كَانَ ، فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْآنِفِينَ ، وَهُمَا لُغَتَانِ : رَجُلٌ عابِدٌ وَعَبِدٌ . وَقَرَأَ عَبْدُ ٱللهِ : وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ .

وَيُقَالُ : «أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» الجَاحِدِينَ ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : «فِي أُمِّ الْكِتَابِ» /٤/ : جُمْلَةِ الْكِتَابِ ، أَصْلِ الْكِتَابِ . «أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الْذَّكُرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ» /٥/ : مُشْرِكِينَ ، وَٱللهِ لَوْ أَنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ

رَدَّهُ أَوَائِلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا . «فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ» /٨/ : عُقُوبَةُ الْأَوَّلِينَ . «جُزْءًا» /١٥/ : عِدْلاً .

#### تزجمه

حضرت يعلى كمتح بين كه مين في رسول الله عليه والم كومنبر يريول براهة بوك سنا: ﴿ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾. بعض حضرات في بكسر الام "يا مال " براها هيد "وقال قتادة: مثلا للآخرين، عظة لمن بعدهم "امام قماده رحمه الله في كه "مثلاً للآخرين "كامطلب بيه كه بعد والول ك لي نفيحت هـ "وقال غيره: مقر نيين ضابطين، يقال: فلان مقرن لفلان ضابط له": يعنى فلال فلال كوقا بومين لا في والا هيد "وقال غيره: الأباريق التي لا خراطيم لها": "الأكواب" سهوه لول مراد بين جن كي لوني نه بود "خراطيم" "خرطوم" كي جمع مي بمعنى لوني -"أول العابدين: فأنا أول العابدين": مين فاء سبيه هـ "عابدين" "أنفين" كمعنى مين مي بيلي مين اس سه عبله مين اس سهاركرتا بول النا أكاركرتا بول النا عابدين " والله عبد ، رجل عبد "عاركر في والا ، أكاركر في والله ."

"وقرأ عبد الله": حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے "وقيله يارب" كابدل يوں پر ماہے "وقال الرسول يارب". بعض حضرات كتے ہيں كه "أول العابدين "كامعنى ہے: سب سے پہلے ميں انكاركر نے والا ہوں - يہ "عبد يعبد" باب "سمع يسمع " سے نكلا ہے ، يعنى "عبد" كے معنى عبادت كے بھى آتے ہيں اور انكاركر نے كے بھى آتے ہيں اور انكاركر نے كے بھى آتے ہيں - "وقال قتادة": امام قادةً نے كہا: "في أم الكتاب "يعنى مجموعى كتاب اور اصل كتاب ميں - (يعنى لوح محفوظ ميں ) - "أفنضر ب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين": "مسرفين " سے مرادشركين ہيں - قادةً كم تي كم الله الرولين بين كه والله! اگر قرآن كے آغاز نزول ميں جب مشركين وكفار نے تكذيب قرآن كى تھى ، قرآن كو اٹھا ليا جاتا تو سب كسب ہلاك ہوجاتے - "ومضى مثل الأولين": يعنى الكلے لوگوں پرعذاب نازل ہو چكا ہے - "من عباده جزء ا"، يعنى بعض بندوں كو انہوں نے اللہ كے برابركر ديا -

## ٣٠٨ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ حُمْ (اَلدُّحَانِ)

وَقَالَ نُجَاهِدٌ : «رَهُوًا» /٢٤/ : طَرِيقًا يَابِسًا ، وَيُقَالُ : «رَهُوًا» سَاكِنًا . «عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» /٣٢/ : عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ . «فَٱعْتِلُوهُ» /٤٧/ : ٱدْفَعُوهُ . «وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» /٣٢/ : أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ . «تَرْجُمُونِ» /٢٠/ : الْقَتْلُ .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : «كَالْمُهْلِ» /٤٥/ : أَسْوَدُ كَمُهُلِ الزَّيْتِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: «تُبَّعِ» /٣٧/: مُلُوكُ الْيَمَنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا ، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَعًا ، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

### تزجمه

"وقال مجاهد: رهوا: طریقا یابستا": اما مجابد کیت بین که "رهوا "کامعنی ہے: خشکی کاراسته۔ "علیٰ العالمین " سے مرادیہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپنے علم کی روسے (بعض امور میں تمام) جہاں والوں پر فوقیت دی۔ "فاعتبلوہ: ادفعوہ " یعنی فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھیٹتے ہوئے دوزخ کے پیچوں نیچ لے جاؤ، یعنی رکھیل دو۔ "وزو جناهم بحور عین: أنکحناهم حورا عینا یَحارُ فیه الطرف: یعنی ہم ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے جنہیں دیکھر آنکھیں چرت زدہ رہ جائیں گی۔

"ترجمون: القتل": مجھ و اللہ عنی ہے: تھا ہوا۔ "وقال ابن عباس: کالمُهل: أسود كمه الزيت": ابن عباس الله عنہ كم الله عنى ہے: تھا ہوا۔ "وقال ابن عباس طال عيره: تبع: كمه ل النويت": ابن عباس ص الله عنه كم الله عنه كم الله عنه الله عنه

## ٣٠٩ - باب : «فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ» /١٠/.

### تزجمه

"أپاس روز كاا تظاركرين كه آسان كى طرف الگ نظر آنے والا دھواں پيدا ہؤ"۔

قَالَ قَتَادَةُ : فَأَرْتَقِبْ : فَأَنْتَظِرْ .

امام قاده رحمه الله فرمايا: 'فارتقب: فانتظر"، يعنى انتظار كراس كامعنى بــ

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ : مَضَى خَمْسُ : ٱلدُّخَانُ ، وَالرُّومُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَاللَّزَامُ . [ر : ٩٦٢]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ پانچ نشانیاں گز رچکیں۔''الدخان' دھواں،''الروم'' لینی

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ غلبهٔ روم \_''القمر'' چاندے گلڑے ہونا۔''البطشة'' کپڑ \_''اللزام''لینی ہلا کت اور قید۔

# ٣١٠ - باب : «يَغشى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» /١١/.

تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''جوسب لوگوں پر چھاجائے، بیایک در دناک عذاب ہوگا''۔

٤٠٤٤ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ : حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا كَانَ هَٰذَا ، لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا ٱسْتَعْصُواْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ وَسُفَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى كَسِنِي يُوسُفَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْهَا كَهَيْنَةِ ٱلدُّحانِ مِنَ الجَهْدِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحانٍ مَنِ الجَهْدِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحانٍ مُنَ الجَهْدِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحانٍ مُنَ الجَهْدِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحانٍ مُنَ اللهُ عَلَيْكُ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ فَيْقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مُبِينِ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ » . قالَ : (لِمُضَرَ ؟ إِنَّكَ بَحِيثُ أَصَابَتُهُمُ الرَّفاهِيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَائِدُونَ » . فَاسْتَسْقَى فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ ؛ (إِنَّكَ بَحِرِيُّ ) . فَاسْتَسْقَى فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ (اللهُ عَلَيْكُ مُ عَائِدُونَ » . فَاسْتَسْقَى فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ الرَّفاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حالِهِمْ حِينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفاهِيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ : «يَوْمَ بَدْرٍ . [ر : ١٩٦٤] اللهُ عَزَ وَجَلَ : «يَوْمَ بَدْرٍ . [ر : ١٩٦٤]

#### تزجمه

حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانیاں کیں اور آپ نے بارگاہ ایز دی میں بددعا کی کہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح قحط ڈال دے، تو وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوگئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہڈیاں تک کھانے لگ گئے اور جب آسان کی طرف نظر اللهاتے تو دھواں دھواں نظر آتا، اس وقت بیآیت نازل ہوئی: ﴿فَارِ سَقَبِ یوم تأتی السماء بد حان مبین یغشی الله الله عذا عذاب إلیم ﴿ کُنُ آپ انتظار سِجِحُ اس روز کا جب آسان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا، جولوگوں پر چھاجائے گا اور بیا ہے در دناک عذاب ہوگا، وحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھرایک شخص، بین ابوسفیان رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے گئے: یارسول اللہ! فبیلہ مضر کے لئے بین ابوسفیان رسول اللہ وہ مضر سخت نافر مان مشرک بارش کی دعا تیجئے، بلا شبہ وہ تباہ ہوگے، آپ نے فر مایا کہ مضر کے لئے دعا کا کہتے ہو، حالانکہ وہ مضر سخت نافر مان مشرک بین بین ہم ہوئے جری ہو، آخر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کا کہتے ہو، حالانکہ وہ مضر سخت نازل ہوئی:

﴿إِنكِم عَائدون ﴾ يعنى الرَّحِيمُ نے ايمان كاوعده كيا ہے، كين تم كفر كى طرف چرلوث جاؤگ، چنانچ جب پھران ميں خوشحالى ہوئى تو اپنے حال پرلوث گئے، (يعنى مشرك بنے اور اپنے وعدے كو بھول گئے)۔ اس پر اللہ تعالىٰ نے يہ آيت نازل فرمائى: ﴿يوم نبطش البطشة الكبرىٰ إِنَا منتقمون ﴾ "بطشة" سے بدر كى سزامراد ہے۔

## ٣١١ - باب: «رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» /١٢/.

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اے اللہ! ہم ہے اس عذاب کودور کردے، ہم ضرورا بیان لائیں گ'۔

2010 : حدّثنا يَحْيىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ ، إِنَّ اللهَ قالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيْهِ : «قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمَتَكَلِّفِينَ». إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلُبُوا النَّبِيَّ عَلِيْهِ وَاسْتَعْصُوا عَلَيْهِ ، قالَ : (اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) . فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمُئِتَةَ مِنَ الجَهْدِ ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ كَهَيْثَةِ الدُّخانِ مِنَ الجُوعِ الْعِظَامَ وَالْمُئِتَةَ مِنَ الجَهْدِ ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ كَهَيْثَةِ الدُّخانِ مِنَ الجُوعِ الْعِظَامَ وَالمَيْتَةَ مِنَ الجَهِلِد ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ كَهَيْثَةِ الدُّخانِ مِنَ الجُوعِ الْعِظَامَ وَالمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّهَاءِ كَهَيْثَةِ الدُّخانِ مِنَ الجُوعِ قَالُوا : «رَبَّنَا أَكْشِف عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» . فَقِيلَ لَهُ : إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عادُوا ، فَذَعا وَلَاهُ فَكَالُوا : «رَبَّنَا أَكْشِف عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» . وَهُ بَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «يَوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ اللهُ عَرْبُهُ مَ نَوْمَ بَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «يَوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ اللهَ عَرْبُهِ جَلَّ ذِكْرُهُ و إِنَّ مُنْتَقِمُونَ» . [ر : ٢٦٣]

### تزجمه

حضرت مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا: علم وضل کی شان ہے ہے کہ جس چیز کونہ جانتا ہو، صاف کہد دے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اللہ نے اللہ ہے اللہ ہے کہ جس چیز کونہ جانتا ہو، صاف کہد دے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اللہ ہے ہوں ۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب قریش سے بھوں جوا پنی طرف سے بناوٹ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب قریش نے آپ کا فر مان نہ سنا اور سرتشی پر آمادہ ہو گئے تو آپ نے بددعا کی: یا اللہ ان لوگوں پرعہد یوسف کی طرح سات سالہ قحط نازل فر مایا اور میری مدد فر ما، تو وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور مارے بھوک کے ہڈیاں اور مردار گوشت کھانے گے اور نوبت یہاں تک آپنجی کہ بھوک کی تختی کی وجہ سے آسان پر دھواں نظر آنے لگا تو ان لوگوں نے دعا کی کہ یا اللہ! ہم ایمان والے ہوگئے ہیں، یہ 'عذاب اٹھالیا تو یہ پھر کفر کی

طرف واپس ہوجائیں گے۔رسول الله علیہ وسلم نے دعا فر مائی تو رحت نازل ہوئی، مگروہ لوگ پھراپنی جگہ (کفر کی طرف) واپس ہو گئے اوران سے اللہ نے جنگ بدر میں بدلہ لیا نخرض اس آیت: ﴿بوم تَاتِي السماء ﴾ سے یہی واقعہ مرادلیا گیا ہے۔

٣١٢ – باب : «أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ» /١٣/. ٱلذِّكْرُ وَٱلذِّكْرَى وَاحِدٌ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے که''ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے، حالانکہان کے پاس کھول کر سنانے والارسول آچکا ہے''۔

2017 : حدّ ثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَلِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) . دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) . فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةُ حَصَّتْ - يَعْنِي - كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ المَيْتَةَ ، فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ ، فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ ، ثُمَّ قَرَأً : «فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ ، ثُمَّ قَرَأً : «فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ . يَعْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ - حَتَّى بَلَغَ - إِنَّا كاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً السَّمَاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ . يَعْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ - حَتَّى بَلَغَ - إِنَّا كاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّ كَاشُولُونَ الْمَيْعَلَقُولُ الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنْ كَاشُولُ الْعَيْلَاقِ الْعَيْامَةِ ؟ قالَ : وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّ كَامُولُ اللَّهِ : أَقَيْكُشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ قالَ : وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ . [ر : 177]

#### تزجمه

حضرت مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا کہنا نہ مانا، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا کی کہ یا اللہ! ان لوگوں پر عہد یوسفی کی طرح سات سالہ قحط نازل فر مااور میری مدد فرما، چنا نچران پر ایسا قحط آیا کہ ہر چیز تباہ ہوگئی، نوبت یہ پنچی کہ مردار تک کھانے گئے، ان میں سے کوئی کھڑ اہوتا تو بھوک اور کمزوری کے مارے اپنے اور آسمان کے پاس ایک دھواں ساد کھتا، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت

فرمائي: ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ "عائدون" تك\_

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں: بھلا کیا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ عذابِ قیامت ان سے ہٹالیا جائے، (دنیوی عذاب مراد ہے۔

٣١٣ - باب : «ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ» /١٤/ .

ارجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' پھر بھی بیلوگ اس سے سرتانی کرتے رہے اور یہی کہتے تھے کہ سکھایا ہوا ہے کسی دوسر بے بشر کا اور دیوانہ ہے''۔

٧٤٥٤ : حدّ ثنا بِشْرُ بْنُ خالِدٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُكَيْمانَ وَمَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : قالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللهَ بَعْثَ مَحَمَّدًا عَلِيلِهِ وَقالَ : "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ». فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ لَمَّا رَأًى قُرَيْشًا اَسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ أَغِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ). فَأَخَذَتْهُمْ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ عَلَيْهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ أَغِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ). فَأَخَذَتْهُمْ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ عَلَيْهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ أَغِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) . فَأَخَذَتْهُمْ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ مَنَى الْأَرْضِ كَهَيْثَةِ الدِّخِانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ ، وَجَعَلَ يَكْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْثَةِ الدِّخانِ ، فَقَالَ أَخَدُهُمْ : خَتَى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَة ، وَجَعَلَ يَكُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْثَةِ الدِّخانِ ، فَقَالَ : (تَعُودُونَ بَعْدَ هٰذَا) . في حَديثِ مَنْصُورٍ : ثُمَّ قَالُ : (تَعُودُونَ بَعْدَ هٰذَا) . في حَديثِ مَنْصُورٍ : ثُمَّ قَالَ : (قَارُتَقِبْ يُومَ تَأْتِي السَّمَّةُ بِدُخانٍ مُبِينٍ – إِلَى – عَائِدُونَ» . أَيُكْشُفُ عَذَابُ الآخِرَة ؟ فَقَالَ الْخُورَة ؟ فَقَالَ الْحَدُمُ : اللَّهَمَرُ . وَقَالَ الآخِرُهُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الْحَدُمُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الْحَدُمُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الآخِمُ اللَّهُمُ . وَقَالَ الْحَدُمُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الآخِمُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الآخِمُ : اللَّهُمُ . وَقَالَ الآخِمُ : الرَّوْمُ .

تزجمه

حضرت مسروق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عبد اللہ بن مسعود ٹنے فر مایا: اللہ تعالی نے مح صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا اور آپ سے فر مایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے سی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش نافر مان ہوگئے تو آپ نے ان کے لئے بدد عاکی کہ اے اللہ! یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح سات سال کا قحط ان پر بھیج کرمیری مدوفر ما، چنانچہ ان کو ایسا قحط پڑا کہ ہرچیز تم کردی، یہاں تک کہ لوگ ہڑیاں اور چڑے کھانے گئے۔سلیمان اور منصور میں سے ایک نے بیان کیا

کہ لوگ چڑ ہے اور مردار کھانے گئے اور زمین سے دھواں سانکلنے لگا۔ آخرا بوسفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے مجمد! آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے، آپ اللہ سے دعا جیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا، پھر فرمایا: تم اس کے بعد پھر کفر کروگے۔منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے تلاوت فرمائی: ﴿ فَارِ تَقْبِ يُومُ تَاتِي السماء بدخان مبین ﴾ "عائدون" تک۔

ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہوسکتا ہے، بات یہ ہے کہ دخان (دھواں) بطشہ (کیڑ) لزام یہ تینول گزرگئے۔ بعض نے'' قمر''اور بعض نے''غلبۂ روم'' کا بھی ذکر کیا ہے۔

٣١٤ - باب : «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ» /١٦/.

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''جس روز ہم بڑی تخت پکڑ پکڑیں گےاس روز ہم پورابدلہ لے لیں گے''۔

عَنْ مَسْلِم ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ مَسْلِم ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ : خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ : اللِّزَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّخانُ . [د : ٢٩٦٢]

تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه فر ماتے ہیں که پانچ چیزیں گزر چکیں۔ ' لزوم ،روم ،بطشة قمر، دخان'۔

٣١٥ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ حَمْ (الجَاثِيَةُ).

«جَاثِيَةً» /٢٨/: مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرُّكَبِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «نَسْتَنْسِخُ» /٢٩/ : نَكْتُبُ . «نَنْسَاكُمْ» /٣٤/ : نَتْرُكُكُمْ .

تزجمه

"جاثیة: مُستوفِزِین علیٰ الرُّ کَبِ: گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے (ڈرکے مارے)۔مطلب بیہ ہے کہاں طرح بیٹھنا کہ زمین پرصرف گھٹنے اور پاؤں کے پنج ٹک جائیں اور پنڈلی کھڑی رہے کہ بالکل جانے کے لئے تیارہے، تواس طرح بیٹھنا اس روزخوف کی وجہ ہے ہوگا۔

"وقال مجاهد: نستنسخ: نكتب": لعني بم لكهدية بي، فرشتول كولكف كاحكم دية بين-

"ننساکم: نتر ککم": ہم تم کو بھلا دیں گے،جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلار کھاہے، لینی تم کو عذاب میں چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے ایمان اور عمل کو چھوڑ دیا تھا۔

٣١٦ - باب : «وَمَا يُهْلِكنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ» /٢٤/. الآية .

تزجمه

الله تعالی کاارشادہے: ''اور ہم کوصرف زمانے کی گردش سے موت آ جاتی ہے''۔

٤٥٤٩ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ : (قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِينِي اَبْنُ آدِمَ ، يَشُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بَيدِي الْأَمْرُ ، أُقلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) .

[٧٠٥٣ . ٥٨٢٩ - ٥٨٢٧]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ اللّہ کا ارشاد ہے کہ آدم مجھے تکلیف پہنچا تا ہے، وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، زمانے کا خالق وما لک ہوں، رات دن کوادلتا برلتار ہتا ہوں۔

### تشريح

مطلب حدیث کابیہ ہے کہ انسان مجھ سے ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کر بے تو اس کو اذبیت و تکلیف بینچائے اور زمانہ خودمؤ ترنہیں، زمانے میں و تکلیف بینچائے اور زمانہ خودمؤ ترنہیں، زمانے میں تصرف کرنے والا میں ہوں۔ دہریہ کہتے ہیں کہ زمانہ خود بخو دمؤ تر ہے اور خالق دہر پر اعتقاد نہیں کرتے ، حالانکہ اصل دہز نہیں، ''خالق الدہر'' ہے۔

## ٣١٧ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ حُمْ (الْأَحْقَافِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «تُفِيضُونَ» /٨/ : تَقُولُونَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَثَرَةٍ وَأَثْرَةٍ وَ: «أَثَارَةٍ» /٤/: بَقِيَّةٌ.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : «بدْعًا مِنَ الرُّسُلِ» /٩/ : لَسْتُ بأَوَّلِ الرُّسُلِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «أَرَأَيْتُمْ» /٤/ : هٰذِهِ الْأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعَّدٌ ، إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُونَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ : «أَرَأَيْتُمْ» بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ : أَتَعْلَمُونَ ، أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ خَلَقُوا شَيْئًا ؟

#### وقال مجاهد: تفيضون: تقولون .....إلخ

امام مجابد کہتے ہیں کہ ''تُفیسے ون' ''تقولون' کے معنی میں ہے یعنی: جو پھیم کہتے ہو۔''وقال بعض معنی ہر چرکا باقی ماندہ حصد۔ بعض ہر چیز کا باقی ماندہ حصد۔

وقال ابن عباس فن فرمایا: "بدعاً من الرسل" کامعنی ہے کہ میں کوئی پہلارسول نہیں ہوں کہ تمہارے گئے باعث تعجب ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے پیغیبرا کیے جن کی خبرتم نے سی سے۔

## وقال غيره: أَرَأيتُم ..... إلخ

ابن عباس کے علاوہ نے فرمایا کہ "أر أیت م" میں ہمزہ ڈرانے اور تہدید کے لئے ہے، ہمعنی اگر تمہاراد عوی صحیح ہوتو یہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوابو جتے ہو بوجا کے لائق نہیں، کیونکہ یہ سب مخلوق ہیں اور عبادت کا مستحق تو خالق ہے، انہوں نے بچھ پیدائہیں کیا۔"أر أیت م" میں "رؤیت" سے آنکھ کا دیکھنا مراد نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم کوخبر بینچی ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہوانہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے۔

٣١٨ – باب : «وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلُكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هٰذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» /١٧/.

### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا:'' تف'' ہےتم پر، کیاتم مجھ کو بیوعدہ دیتے ہوکہ

میں قیامت میں زندہ ہوکر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ہی امتیں گزر گئیں جن کوان کے پیٹمبر بتاتے رہے، کیکن آج تک کسی بات کا ظہور نہ ہوا اور وہ دونوں (ماں باپ) نہایت در دمندی سے اسے کہدر ہے ہیں کہ ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچاہے، توبیہ کہتا ہے یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول ہیں۔

• ٤٥٥ : حدّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ قالَ : كَانَ مَرْوَانُ عَلَى ٱلْحِجَازِ ، ٱسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ إِلَكِيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا ، فَقَالَ : خُذُوهُ ، مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا ، فَقَالَ : خُذُوهُ ، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّ هٰذَا الَّذِي أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِ : «وَالَّذِي قَالَ فِيهَ لَوَالِدَيْهِ أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهَ : «وَالَّذِي قَالَ فَيْدَا شَيْئًا مِنَ لَوْلَادِيْهِ أَنْزَلَ ٱللهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ لَوْرَاءِ ٱلْحِجَابِ : مَا أَنْزَلَ ٱللهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْزَلَ عُذْرِي .

#### تزجمه

#### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' پھر جب انہوں نے بادلوں کو اپنی وادیوں کے بالمقابل آتے ہوئے دیکھا تو کہنے گئے: یہ توبادل ہے جوہم پر برسے گا۔ارشاد ہوا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یعنی ایک آندھی

ہے جس میں در دنا ک عذاب ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا: آیت میں عارض بمعنی باول ہے۔

الله النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو : أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِكَةٍ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ ضَاحِكًا حَتَى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . قَالَتْ : وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرْفَ فِيهِ عَرْفَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُواْ الْغَيْمَ فَرِحُوا ، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عُرْفَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُواْ الْغَيْمَ فَرِحُوا ، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الطَّرُ ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ ؟ فَقَالَ : (يَا عَائِشَةُ ، مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَلُو ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ ؟ فَقَالَ : (يَا عَائِشَةُ ، مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَلُو ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ ؟ فَقَالَ : (يَا عَائِشَةُ ، مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ ؟ عُذَابٌ ؟ عُذَابٌ عَوْمٌ إِلرِّيحِ ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ ، فَقَالُوا : هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) . [ربّع عَلَيْكُ بَعُولَ : هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) . [ربّع عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُ اللهُ الله

#### تزجمه

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حالتی مبارک نظر آنے گئے، بلکہ آپ کی ہنسنا مسکر انابی تھا اور آپ کا بیحال تھا کہ جب ابر یا آندھی دیکھتے تو آپ کا چہرہ مبارک متفکر ہوجایا کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ! لوگ تو جب ابر کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر آ فارِ فکر نمودار ہوجاتے ہیں، اللہ! لوگ تو جب ابر کو در مایا: اے عائشہ! مجھے یے فکر ہوتی ہے کہ کہیں عذاب تو نہیں، ایک قوم پر آندھی کا عذاب آیا، انہوں نے عذاب کا ابر دیکھا تو کہنے گئے کہ بیابر تو ہم پر برسنے والا ہے۔

### ٣٢٠ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ مُحمَّدِ عَلَيْكِ .

«أَوْزَارَهَا» /٤/ : آثَامَهَا ، حَتَّى لا يَبْقىٰ مُسْلِمٌ . «عَرَّفَهَا» /٦/ : بَيُّنَهَا .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا» /١١/ : وَلِيُّهُمْ . «عَزَمَ الْأَمْرُ» /٢١/ : جَدَّ الْأَمْرُ . «فَلَا تَهنُوا» /٣٥/ : لَا تَضْعُفُوا .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «أَضْغَانَهُمْ» /٢٩/ : حَسَدَهُمْ . «آسِنِ» /١٥/ : مُتَغَيِّر .

### تزجمه

"أوزارها: آثامها....." یعنی ان کے گناہ،مطلب بیہ کہ یہاں تک کہ شرک اور کفرسے بازنہ آ جا 'میں، توبہنہ کرلیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے سواکوئی باقی نہ رہے۔

تشريح

جمهور "أوزارها" كي تفيير بتها راوراسلحه سي كرتے بين اور معنى بيكرتے بين كوئل وقال اور قيدو بند كاسلسه اس وقت تك جارى رہے گا جب تك دشمن اپنا بتها را نہ ركھ ليس - "عرفها: بينها" يعنى ان كو جنت ميں داخل كر ك، " منى ان كو پيچان كراد كا اور برجنتى اپنا گر اور مقام پيچان كي ان كو ييچان كراد على الذين امنوا: وَلِيُّهم" كمالله تون كراد على الذين امنوا: وَلِيُّهم" كمالله تون كا كارساز ہوں كا كوئى كارساز نهيں - "مولى" بمعنى ولى، كارساز - "عزم الأمر: جد الأمر " يعنى معامله پخته ہوگيا - آيت ميں عزم كي نبيت امرى طرف ہا ورعزم امر ميں نهيں، بلكه صاحب امر ميں ہوتا كئى مختى صاحب امر نيز مكرليا - "ولا ته نبوا: لا تضعفوا" كئى كم زوراورست نه ہوجاؤ - "أضغانهم: "كمعنى ميں: ان كا حداور بغض - "اسن" بمعنى متغير، يعنى نبرنگ بدلى گا، نه بواور نه مزه - حسَدَهم": "أضغانهم" كمعنى ميں: ان كا حداور بغض - "اسن" بمعنى متغير، يعنى نبرنگ بدلى گا، نه بواور نه مزه -

## ٣٢١ – باب : «وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ» /٢٢/.

تزجمه

الله تعالی کاارشاوہ: '﴿ فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ كه الله تعالی کاارشاوہ الله کا دیامی کے اگرتم كناره كش رہوتو آیاتم كويراخمال بھی ہے كہم دنیامیں فسادم یادواور آپس میں قطع قرابت كرؤ'۔

٢٥٥٢ : حدّثنا خالِدُ بْنُ مخْلَدِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ قالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ قالَ : (خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ ، فَلَمّا فَرَغَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ لَهُ : مَهُ ، قالَتْ : هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قالَ : أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالَتْ : الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قالَ : أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصْلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ ، قالَ : فَذَاكِي . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اَقْرَقُوا إِنْ شِئْتُمْ : «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فَي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ » .

حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا حاتِمٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ : (ٱقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : «فَهَلْ عَسَيْتُمْ») .

ُحدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمَزَرَّدِ بِهٰذَا ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيَّةٍ : ﴿وَا قُرُولُ إِنْ شِئْتُمْ : ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ . [311 ، 317 ، 317 ، 377]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ، جب اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو اس وقت ناطہ (رشتہ ) نے مجسم ہوکر اللہ کے دامن میں پناہ لی ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: گھہر (بیہ کیا کرتا ہے )۔ وہ عرض کرنے لگا: میں تیری پناہ چاہتا ہوں ، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے کائے (ناطہ توڑے ، برادری چھوڑے )۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو کوئی تجھے جوڑے وہ مجھ سے جوڑے اور جو کوئی تجھے بوڑے وہ مجھ سے جوڑے اور جو کوئی تجھے توڑے وہ مجھ سے توڑے ۔ بیس کر ناطہ کہنے لگا: پر وردگار میں اس پر راضی ہوں۔ پر وردگار نے فر مایا: ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگرتم چا ہوتو اس حدیث کی تائید میں (سورہ مجمد) کی آبت پڑھو: ''تم سے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگرتم چا ہوتو اس حدیث کی تائید میں (سورہ مجمد) کی آبت پڑھو: ''تم سے تو گھے ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساداور خرائی ہر یا کرڈ الواور اپنے رشتے نا طے تو ٹر دؤ'۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے سے روایت ہے سابقہ حدیث کی طرح، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اگرتم چا ہوتو پڑھو: "فہل عسیت مسسب" الآیة، حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم چا ہوتو بیآیت پڑھو: "فہل عسیت مسسب" الآیة.

### تشريح

"رحب" رحمت سے مشتق ہے، قرابت اور رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ قرابت عرض ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے جسم میں کر دیا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتے نے کھڑے ہوکراس کی ترجمانی کی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ کلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، بلکہ بطور تمثیل ذکر کیا ہو۔"فیا خدت بحقو الرحمن" کا جملہ اپنے حقیقی معنی پرمجمول اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ازار اور ازار باندھنے کی جگہ سے منزہ اور مبر کی ہے، کلام عرب میں بہت سے الفاظ حقیقی معنی میں نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے مفہوم میں ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کے لئے پناہ مانگنا، جوڑنا، کا ٹنا بطور تمثیل اور تشبیہ ہیں۔

روایت کے آخر میں "فہل عسیت ان تولیت مست کا ترجمہ بعض مفسرین نے اس طرح کیا ہے: "پھرتم سے یہ بھی تو قع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو خرا بی ڈالو ملک میں اور قطع کروا پنی قرابتیں" بعض نے کہا کہ حکومت اور اقتدار کے نشے میں عموماً لوگ اعتدال پر قائم نہیں رہتے ، حرص بڑھ جاتی ہے اور غرض پرسی میں جھٹڑ ہے کھڑ ہوتے ہیں، جس کا آخری نتیجہ فتنہ فساداور قطعہ تعلق ہوتا ہے، جبکہ بعض کھتے ہیں کہ اگرتم جہاد سے اعراض کروگے تو دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا تو فساداور بددامنی ہوگی ، جبکہ بعض مفسرین کھتے ہیں کہ اگرتم ایمان لانے سے انکار کرو تو دور

جاہلیت عود کرآئے گی اور فتنہ فساد ہریا ہوجائے گا۔

## ٣٢٢ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَتْح .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ» /٢٩/: السَّحْنَةُ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ. «سُوقِهِ» /٢٩/: فَلُظَ . «سُوقِهِ» /٢٩/: السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجَرَةِ .

وَيُقَالُ: «دَاثِرَةُ السَّوْءِ» /٦/: كَقَوْلِكِ: رَجُلُ السَّوْءِ ، وَدَائِرَةُ السُّوءِ: الْعَدَابُ. «تُعَرِّرُوهُ» /٩/: تَنْصُرُوهُ. «شَطْأَهُ» شَطْءُ السُّنْبُلِ ، تُنْبِتُ ٱلْحَبَّةُ عَشْرًا ، أَوْ ثَمَانِيًا ، وَسَبْعًا ، وَسَبْعًا ، فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَلَى: «فَآزَرَهُ» /٢٩/: قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثَلُ ضَرَبَهُ ٱللهُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِتُهُ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ ، كَمَا قَوَّى الْحَبَّةَ بَمَا يَنْبُتُ مِنْهَا.

#### تزجمه

"وقال مجاهد: بورا: هالکین. وقال مجاهد: سیماهم فی وجوههم": امام عالم گهر بین:

"بورا" کے معنی بین: بلاک ہونے والے اور امام عجائم یہ بین کہ ان کے ماتھوں پر تجدے کی وجہ سے زمی اور خوشمائی ہے۔" وقال منصور ……" إلخ منصور نے مجاہد سے قل کیا کہ "سیما" سے مراد تواضع اور عاجن کی ہے۔ " شطاہ" بمعنی بالی تکالی۔" فاست غلظ" بمعنی موٹا ہوگیا۔" سوقه" بمعنی درخت کا تناجس پر درخت کھڑا رہتا ہے، پودے کی سوئی کو" شطاہ" کہتے ہیں۔ " ویقال: دائر قالسوء ……" فرماتے ہیں کہ "دائر قالسوء" بری گردش، برے وقت کو کہتے ہیں۔" رجل السوء" براانسان، فاسدو فراب آدمی۔ آیت میں "دائر قالسوء" سے عذاب مراد ہے۔" تعزروہ: تنصروہ " یعنی: تم اس کی مدد کرو۔" تعزیر " سے شتق ہے جس کے معنی اوب اور تعظیم کے ساتھ مدد کرنے کے ہیں۔ " شطاہ شمان شطاہ شما السنبل" فرماتے ہیں کہ آیت مذکور میں " اخر ج شطاہ " میں " شطاۃ " کے معنی اور برکھی دی بالیاں اگا تا ہے، پھرا کیک دو سرے سے تقویت پہنچتی ہے۔ " نظاز دہ "کامعنی ہے: اس کوقوی کیا، اور اگرا کیک بالی ہوتی توا کیک تا پرقائم نہیں رہ کتی ، اور اگرا کیک بالی ہوتی توا کیک تا پرقائم نہیں رہ کتی ، اور اید مضبوط سے تقویت کی ہوراللہ نے آپ کو صحابہ کے ذریعہ مضبوط کیا، جسور صلی اللہ علیہ وکی اللہ نے آپ کو صحابہ کے ذریعہ مضبوط کیا، جسور صلی اللہ علیہ وکی کا اللہ نے دستور سے دی اسلام کے کر تنہا نظے ، پھراللہ نے آپ کو صحابہ کے ذریعہ مضبوط کیا، جسور صلی دانہ کو توت دی اس چیز سے جسسے دو واسلام کے کر تنہا نظے ، پھراللہ نے آپ کو صحابہ کے ذریعہ مضبوط کیا، جسور کو تا سلام کے کر تنہا نظے ، پھراللہ نے آپ کو صحابہ کے ذریعہ مضبوط کیا، جس طرح دانہ کو توت دی اس چیز سے جسسے دو آگئی ہے۔

## ٣٢٣ - باب : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» /١/.

#### تزجمه

## الله تعالی کاارشاد ہے: ''بے شک ہم نے آپ کو تھلم کھلا فتح دی'۔

٢٥٥٣ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِتُهِ كَانَ يَسِيرُ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَلَاثُ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَبُ وَلَا لَهُ عَمْرَ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ فَلَاتُ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَبُ وَلَ وَلَا عُمْرُ : فَحَرَّكُ بَعِيرِي ثُمَ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ يُكُونَ نَزُلَ فِيَّ الْقُرْآنُ ، فَجِئْتُ وَمَا لَكُ عَلَمْ مَا لَكُ فَيْدُ اللهِ عَلِيلِيلَةٍ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . ثُمَّ قَرَأً : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» ) . [ر : ٣٩٤٣]

#### تزجمه

حضرت اسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جارہ ہے تھے، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے آپ سے بچھ پوچھا، آپ نے بچھ جواب نہ دیا، انہوں نے پھر پوچھا تو بھی جواب نہ دیا، آخر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کوسنے لگے، عمر کاش تو مرجائے، تیری ماں تجھ پررو نے، تو نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم سے تین بار عاجزی سے پوچھا، لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے تین بار عاجزی سے پوچھا، لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے آپی سواری کی اومٹی کوایٹ لوگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا، دل میں خوف تھا کہ کہیں میر ے خلاف قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہوجائے، تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ ایک پکار نے والے کی آ واز سی ، وہ مجھے آ واز دے رہا تھا کہ حضوصلی الله علیہ وسلم نے تجھے یاد کیا ہے، میں ڈرا، شاید میر سرت متعلق کوئی آیت نازل ہوئی ہو، میں آپ کے پاس آیا، آپ کوسلام کیا، آپ نے فر مایا: آج رات مجھ پر ایک سورت متعلق کوئی آیت نازل ہوئی ہے، وہ سورت مجھے ان سب چیز وں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج کی روشی بیٹی ہے، پھر آپ نے سورت کی روشی ہیٹی ہے، وہ سورت میں ان فتحا مبینا گی آخر تک۔

٤٥٥٤ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا» . قالَ : الحُدَيْبِيَةُ . [ر : ٣٩٣٩]

#### تزجمه

حضرت انس رضى الله تعالى عنه كهتے بين كه "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" مے مراول حديبيہ ہے۔

ُ ٤٥٥٥ : حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ عَبْد ٱللهِ اَبْنِ مُغَفَّلٍ قالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ ، فَرَجَّعَ فِيهَا . قالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْ شِنْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ لَفَعَلْتُ . [ر: ٤٠٣١]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سورہ فتح پڑھ رہے تھے اور آ واز دہرا کر بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے۔معاویہ بن قر ق کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت تمہیں سنا سکتا ہوں۔

٣٢٤ - باب : قَوْلُهُ : «لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» /٢/ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' تا کہ الله تعالیٰ آپ کی سب اگلی کچیلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی پیمیل کردے اور آپ کوسید ھے راستے پر لے چلے''۔

### تشريح

"لیے خفر لك الله" میں لام تعلیلہ ہے كہ یہ" فتح مبین" آپ كواس لئے دى گئی، تا كہ آپ كو به تینوں كمالات حاصل ہوں جن كا يہاں ذكر ہے۔ پہلی چیز تمام اگلی بچھلی خطائیں، لغزشیں معاف ہوجائیں۔ انبیاء تو گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان كی طرف ذنب یا عصیاں كی نسبت خلاف اولی كاموں كی وجہ سے كی گئی ہے، نبوت كے اعلیٰ كام كے اعتبار سے غیرافضل پڑمل كرنا بھی اليى لغزش ہے جس كو قرآن نے" ذنب" كہا ہے۔ "و يہديك صراطا مستقيما" دوسرى نعمت ہے جو فتح مبین پر مرتب ہوئی۔ آپ تو خود صراط مستقیم پر تھے، بلكہ دنیا كو صراط مطقیم كی دعوت دینا آپ كامشغلہ تھا

تو پھر ہجرت کے چھے سال صراط متنقیم کی ہدایت کا کیا مطلب؟ جواب بیہ کے ہدایت کے درجات غیر متناہی ہیں، ایک درجہ حاصل ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کی ضرورت باقی رہتی ہے، جس سے کوئی نبی بھی بے نیاز نہیں ہوسکتا، یعنی اللّٰہ کے قرب کے درجات میں ترقی حاصل کرنا ہے۔

"وینصرك الله نصراً عزیزاً" تیسری نعت بجوفتی مبین پرمرتب ہوئی كه الله تعالی كی امدادواعانت جو آپ كو بمیشه حاصل رہی ہے، اس وقت اس مدد كا درجه آپ كوديا گيا۔

آیت میں فتح مکہ کا ذکر ہے جو دنیوی نعت ہے اور آپ کو مغفور قر اردیا جانا، یہ اخروی نعمت ہے، فتح مکہ کو فتح مبین اس لئے کہا، کیونکہ اس کے بعد بہت سے لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہوں گے، جو آپ کے لئے اجرو ثواب کی زیادتی کا سبب بنے گا اور آپ کی زندگی کا مقصد عظیم پورا ہوگا۔

٢٥٥٦ : حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، هُوَ ٱبْنُ عِلَاقَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ : قامَ النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبَكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قالَ : (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) . [ر : ١٠٧٨]

#### تزجمه

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ، پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ نے تو آپ کی اگلی بچپلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں ، پھر آپ اتن محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

٧٥٥٧ : حدّ ثنا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَلَيْكَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّهِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِم تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا اللّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِم تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قالَ : (أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا) . فَلَمَّا كُثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .

#### تزجمه

حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔اس پر حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پھیلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فر مایا: کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پیند نہ کروں، پھر جب آپ کا جسم فربہ ہو گیا (اورطویل قیام دشوار ہو گیا) تو آپ بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے، پھر جب رکوع کاارادہ فر ماتے تو کھڑے ہوجاتے، پھر کچھ قر اُت کرتے، پھر رکوع کرتے۔

٣٢٥ - باب : «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا» /٨/.

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے: ''اے محمد! ہم نے آپ کواعمال امت پر گواہی دینے والا اور مسلمانوں کو بشارت دینے والا اور کافروں کوڈرانے والا بنا کر بھیجاہے''۔

٤٥٥٨ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَمْلَمَةَ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هَٰذِهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هَٰذِهِ اللّهَ وَلَا يَتُ وَاللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هَا التَّوْرَاةِ : اللّهَ النَّيِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ يَا أَيُّهَا النَّيِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ اللّهَ وَلَا يَنْ يَعْوَلُوا : لَا اللّهَ إِللّهَ اللهِ ، وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ السِّيِّئَةَ بِالسِّيِّيَةِ ، وَلَكِنْ اللّهُ ، فَيَفْتَحَ يَعْمِ بِهِ اللّهَ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ اللّهَ الْعَوْجَاءَ ، بِأَنْ يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلّا ٱللهُ ، فَيَفْتَحَ مَا أَعْنُا عُمْنًا ، وَآذَانًا صُمَّا ، وَقُلُوبًا عُلْفًا . [ر : ٢٠١٨]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ بیآیت جوقر آن میں ہے: ﴿ یہا اُیھا الله بنی إِنا اُر سلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا ﴾ ، تورسول صلی الله علیہ وسلم کے متعلق الله تعالی نے تورات میں بھی فر مایا تھا: اے نبی! ہم نے آپ کو گوا ہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں (عرب کی) جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے ، آپ نہ برخلق ہے ، نہ بخت در بھیجا ہے ، آپ نہ برخلق ہے ، نہ بخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی ہے ہیں دیں گے ، بلکہ معافی اور در گزرے کام لیں گ دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی ہے ہیں دیں گے ، بلکہ معافی اور در گزر سے کام لیں گ اور الله تعالی ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا ، جب تک وہ اس کے ذریعہ بچ قوم کوسیدھا نہ کرلیں ، یعنی جب تک وہ اس اندھی آ تھوں کو ، بہرے کا نوں کو اور پر دہ تک وہ 'لا بالہ اِلا الله'' کا اقرار نہ کرلیں ، پس اس کلمہ تو حیر کے ذریعہ وہ اس اندھی آ تھوں کو ، بہرے کا نوں کو اور پر دہ یہ دوں کو کھول دیں گے۔

## ٣٢٦ - باب : «هُوَ الَّذِي أَنْزِلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» /٤/.

تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''وہی ہےجس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمائی''۔

٤٥٥٩ : حدّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ عَيَّالِلَهِ يَقْرَأُ ، وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، وَجَعَلَ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِلَهِ فَقَالَ : (السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ) . [ر: ٣٤١٨]

#### تزجمه

حضرت براء نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی (حضرت اسید بن حفیر) رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بد کنے لگا، تو وہ صحابی نکلے (بیدد کیھنے کہ بید گھوڑا کس وجہ سے بدک رہا ہے)، پس انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا بدک رہا تھا، مسبح کے وقت وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز سکینے تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔

## ٣٢٧ - باب : «إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» /١٨/.

تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''الله تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ بیلوگ آپ صلی الله علیہ وسلم سے درخت کے بنچے بیعت کررہے تھے''۔

٠٩٥٠ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جابِرٍ قالَ : كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ . [ر : ٣٣٨٣]

تزجمه

حضرت جابرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم حدیبیہ کے دن چودہ سوتھ۔

١ ٢٥٠٠ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ : إِنِّي مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، نَهَى النَّبِيُّ عَيْقَا عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا مِنْ النَّبِيُّ عَيْقَا لَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا لَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا لَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا لَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْقَا لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ : إِنِّي مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، نَهَى النَّبِيُّ عَيْقَا لَهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ : فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ . [٥١٦٢ ، ٥١٦٢]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بیعت شجرہ میں موجود تھے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگری پھینکنے سے منع فر مایا، اور عقبہ بن صهبان سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فر مایا: میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے خسل خانہ میں پیشاب کے متعلق سنا، (یعنی بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے )۔

٤٥٦٢ : حدّثني مُحَمدُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خالِدٍ ،
 عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ .

[ر: ۲۹۳۸]

### تزجمه

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سلح حدید بیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔

٢٥٦٣ : حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السُّلَمِيُّ : حَدَّثَنَا يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : أَنَيْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ . فَقَالَ : كُنَّا بِصِفِّينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : نَعَمْ ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ : آتَهِمُوا أَنْهُ سَكُمْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنَا يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ ، يعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : فَفِيمَ نُعْطِي ٱلدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا لِجَعْمِ اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ : (بَلَى) . قالَ : فَفِيمَ نُعْطِي ٱلدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا فِي النَّارِ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : فَفِيمَ نُعْطِي ٱلدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَعْمُ مُ اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ : (يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ ، إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي ٱللهُ أَبُدًا) . فَرَجَعَ يَعْلَى اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ : (يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ ، إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي ٱللهُ أَبُدًا) . فَرَجَعَ يَعْلَى الْبَافِلُ . وَلَنْ يُضَيِّعَنِي ٱللهُ أَبُدًا) . فَرَجَعَ

مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قَالَ : يَا ٱبْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ ٱللهُ أَبِدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ . قالَ : يَا ٱبْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ ٱللهُ أَبِدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ . [ر : ٣٠١٠]

#### تزجمه

حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ میں ابوداکل کے پاس گیا، ان سے بچھ دریافت کرنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا:
ہم لوگ جنگ صف بن میں تھے، کسی نے کہا: اے علی! کیا آپ ان لوگوں کونہیں و کیصتے جو کتاب اللہ کی وجوت و سے ہیں؟
سہل بن حنیف (ان خارجیوں سے) کہنے لگے: اپنی رائے غلاظ مجھو، و کیھوہم صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ موجود تھے، جب آپ نے مشرکوں سے صلح کی ہے، اگر ہم لڑنا مناسب سجھتے تو لڑ سکتے تھے۔ حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عند آئے، کہنے لگے؛ یارسول اللہ! کیا ہم سچے طریقے پر اور مشرک جھوٹے طریقے پر نہیں ہیں؟ کیا ہم میں سے جو مار بے
جا ئیں وہ بہشت میں اور مشرکوں سے جو مار بے جا ئیں وہ دوز خ میں نہیں جا ئیں گے؟ آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: کیوں نہیں، بیسب صبح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا: پھر ہم کیوں اپنے دین کوذ کیل کریں اور مدینہ
کوخالی اوٹ جا ئیں، جب تک اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ نہ کرد سے۔ رسول صلی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا: اے خطاب کے
سیڈ! میں اللہ کا بھجا ہوا ہوں اور اللہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند ہمی کے ساتھ کو دی گے،
ان کا جوش صغم انہ نہیں اور مینیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس پنچے، کہنے گے: اے ابو بکر! کیا ہم سچو دین
خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور مینیں، ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کونظر انداز کرد ہے، چنانچاس وقت سورہ فنح ناز ل ہوئی۔

## ٣٢٨ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الحُجُرَاتِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لَا تُقَدِّمُوا» / / : لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِيْ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللهُ عَلَى لِسَانِهِ . «أَمْتَحَنَ» / ٣ / : أَخْلَصَ . «تَنَابَزُوا» / ١ / / : يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ . «يَلِتْكُمْ» لِسَانِهِ . «أَمْتَحَنَ» / ٣ / : يَنْقُصِكُمْ . أَلَنْنَا : نَقَصْنَا .

### وقال مجاهد لا تقدمو إلخ

امام مجابلاً نے کہا کہ آیت میں "لا تقدم وا" کے معنی ہیں: اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سبقت نہ کیا کرو، (بلکہ ٹھہرے رہو)، یہاں تک کہ اللہ کواپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو تھم دینا ہے، وہ تھم دے دے۔

"لا تفتاتوا" "فوت" سے ماخوذ ہے جس کے معنی آ گے بڑھ جانے اوروقت گزرجانے کے ہیں۔"امتحن" بمعنی صاف کیا اور پر کھ لیا۔"تنابزوا" کہ مسلمان ہونے کے بعداسے کا فر (یہودی، نصارانی، مشرک) کہدکر نہ پکارو۔ "لا یَلتُکُمُ" تہمارا اوّا بِکم نہیں کرےگا،اسی سے "ما اُلتنا" ہے، یعنی ہم نے اس کے مل کا تواب پچھنیں گھٹایا۔

٣٢٩ - باب: «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» الآيَة /٢/. وَمِنْهُ الشَّاعِرُ .

#### تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے: ''تم اپنی آواز کو پیغیبر کی آواز سے بلندمت کیا کرو'۔ ''تشعرون'' بمعنی تمہارے اعمال بردباد ہوجائیں اورتم کو خبر بھی نہ ہو۔

١٩٠٤ : حدّثنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ آبْنِ أَي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النّبِيِّ عَظِلِيْ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيم ، فَأَشَارَ أَحَدُهُما بِالْأَقْرَعِ بْنِ حابِسِ أَخِي بَنِي مُجَاشِع ، النّبِيِّ عَظِلِيْ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيم ، فَأَشَارَ أَحَدُهُما بِالْأَقْرَعِ بْنِ حابِسِ أَخِي بَنِي مُجَاشِع ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلِ آخَرَ ، قَالَ نَافِعُ : لَا أَحْفَظُ ٱسْمَهُ ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ لِعُمَرَ : مَا أَرَدْتَ إِلّلَا فَي خَلِافِي ، قَالَ : هَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَآرْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللّهُ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ خِلَافِي ، قالَ : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَآرْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللّهُ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ آبُنُ الزُّ بَيْرِ : فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ ٱلللّهِ عَلِيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ مَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْا بَعْرَ أَصُواتُكُمْ . [ر : ١٠٩٤] بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ . وَلَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي أَبَا بَكُو . [ر : ١٩٤]

## تزجمه

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دوسب سے بہتر افراد (ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) تباہ ہوجا ئیں، کہ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آ وازبلند کر دی تھی۔ یہاں وقت کا واقعہ ہے جب بنوتمیم کے سوار (۹ ھیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے درخواست دی کہ ہمارا کوئی امیر مقرر فرما دیں، توان دونوں میں سے ایک نے اقرع بن حابس کا مشورہ دیا، جو بنی مجاشع کے خاندان میں سے تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع بن عمر نے کہا کہ مجھ کوان کا نام یا ذہیں، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کہا کہ مجھ سے اختلاف کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا مقصد آپ سے اختلاف کرنے کا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی ایک رائے پیش کی

ہے، پھر دونوں کی آوازیں اس سلسلہ میں بلندہو گئیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ امنوا لا تر فعوا ﴾.

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور سلی الله علیہ وسلم کے سامنے اتنی آ ہستہ آ واز میں بات کرتے کہ آپ صاف س بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ یو چھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی الله تعالی عنه نے اپنے (نانا) کا ذکر نہیں کیا۔

2070 : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا آبْنُ عَوْنٍ قالَ : أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيْ اَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، مُعَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جالِسًا في بَيْتِهِ ، مُنكِسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ رَجِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جالِسًا في بَيْتِهِ ، مُنكِسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ : ما شَأْنُك ؟ فَقَالَ : شَرُّ ، كَانَ بَرْفَعُ صَوْنَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَأَنَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ فَأَنْ الرَّجُلُ النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ فَأَنْ اللهِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَقَالَ مُوسَى : فَقَالَ : (اَدْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَالَ الْمَاتُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ أَهُلُ الْمُؤَقِ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ : (اَدْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَكِيَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . [ر : ٣٤١٧]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گئی دن تک اپنی صحبت میں حضرت ثابت بن قیس کونہیں دیکھا، ایک شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں ان کی خبر لے کرآتا ہوں، پھر وہ حضرت ثابت کے پاس گئے، دیکھا تو ثابت سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ سعد نے پوچھا: کہوکیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: حال کیا، بہت براحال ہے، میں تو ہمیشہ اپنی آ واز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند کیا کرتا تھا، (آواز میں میری بلندی تھی)، میری بلند کیا کرتا تھا، (آواز میں میری بلندی تھی)، میری نیکیاں برباد ہو گئیں اور جہنمی ہوگیا۔ یہ س کر سعد بن معاذ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری بلندی تھی۔ بیان کی۔ موسی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ سعد بہت بڑی خوشخبری لے کرثابت کے پاس جااور کہہ: تو دوز خی نہیں، لے کرثابت کے پاس جااور کہہ: تو دوز خی نہیں، بلکہ تو بہشت والوں میں سے ہے۔

٣٣٠ – باب : «إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٤ ِ

تزجمه

الله تعالی کاارشادہے:''جولوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیںان میں اکثر وں کو عقل نہیں ہے'۔

٢٥٦٦ : حدّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي اَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْهُ ، وَقَالَ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْهُ ، وَقَالَ أَخْبَرَهُمْ : بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَرَدْتَ خِلَافَكَ ، فَتَارَيَا حَتَّى ٱرْتَفَعَتْ مَا أَرَدْتَ خِلَافَكَ ، فَتَارَيَا حَتَّى ٱرْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَٰلِكَ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ» . حَتَّى أَنْقَصَتِ الآيَةُ . [ر : ١٠٩٤]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ قبیلہ بنوتمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور درخواست کی کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں۔حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ قعقاع بن معبد کوامیر بنا دیں اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ اقرع بن حابس کوامیر بنا دیں۔اس پر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه ہے کہا کہ آپ کا مقصد تو صرف میری مخالفت کرنا ہے۔حضرت عمر نے کہا: میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنا ہے۔حضرت عمر نے کہا: میرا مقصد آپ کی مخالفت ہرگز نہیں۔اس پر دونوں حضرات میں بحث چل پڑی اور دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہوگئیں ، تواس پر بی آیت نازل ہوئی: ﴿یا أیها الذین آمنو لا تقدموا بین ید الله ور سوله ﴾.

''اےایمان والو!الله اوراس کے رسول سے سی کام میں سبقت نہ کیا کرؤ'، آخرآیت تک۔

# تشريح

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات شیخین کا واقعہ اس آیت کے تحت نقل کیا ہے، حالانکہ یہ آیت شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہے، جن میں کسی نے آکرزور سے''یا محمر'' کا نعرہ متعلق نازل ہوئی ہے، جن میں کسی نے آکرزور سے''یا محمر'' کا نعرہ دیہاتی طریقہ سے آپ کو بلانے کے لئے لگایا، توبیآیت نازل ہوئی۔ جواب بیہے کہ حضرات شیخین کے متعلق سورت کی ابتدائی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت بھی اس کے قریب ہے اور آپ کے ساتھ اور برتاؤ کا معاملہ اس آیت میں بھی ابتدائی آیت کی طرح سکھایا گیا ہے، بس اس مناسبت سے یہاں یہ آیت ذکر کی گئی۔

٣٣١ – بَاب : قَوْلِهِ : «وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ» /٥/.

### تزجمه

الله كاارشاد ہے: 'اگر يہلوگ ذراصبراورانتظار كرتے يہاں تك كه آپ خودان كے پاس جاتے توبيان كے

لئے بہتر ہوتا"، (کیونکہ ادب کی بات تھی)۔

اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کوئی حدیث نقل نہیں کی ، شاید آپ کی شرط کے مطابق ان کوکوئی حدیث نہیں ملی۔

# ٣٣٢ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ قَ

«رَجْعٌ بَعِيدٌ» /٣/ : رَدُّ . «فُرُوج» /٦/ : فُتُوقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ . «مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» /١٦/ : وَريداهُ فِي حَلْقِهِ ، وَالحَبْلُ : حَبْلُ الْعَاتِق .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ» /٤/: مِنْ عِظَامِهِمْ. «تَبْصِرَةً» /٨/: بَصِيرَةً. «حَبَّ الحَصِيدِ» /٩/: الحَصِيدِ» /٩/: الحَفِينَا» /١٥/: أَفَعَيِنَا» /١٥/: أَفَعَيِنَا ، /١٥/: أَفَعَيِنَا ، /١٥/: أَفَعَيِنَا ، /١٥/: أَفَعَيِنَا ، /١٥/: أَفَعَيِنَا » /٢٥/: أَفَعَيْنَا » /٢٥/: الشَّيْطَانُ الَّذِي قَيِّضَ لَهُ. «فَنَقَبُوا» /٣٦/: خِينَ أَنْشَأَ كُمْ وَأَنْشَأَ خُلْقَكُمْ. «وَقَالَ قَرِينُهُ» /٢٣/: الشَّيْطَانُ الَّذِي قَيِّضَ لَهُ. «فَنَقَبُوا» /٣٦/: ضَدُّ، وَصَدُّ. وَصَدُّ. وَصَدُّ. «شَهِيدٌ» /٣٨/: شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ. «لُغُوبٍ» (سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» /٣٧/: شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ. «لُغُوبٍ» /٣٨/: نَصَبِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: «نَضِيدٌ» /١٠/: الْكُفُرَّى ما دَامَ في أَكْمَامِهِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ. «وَإِدْبَارَ النَّبُومِ» /الطور: ٩٩/. «وَأَدْبَارَ النَّبُومِ» /الطور: ٩٩/. «وَأَدْبَارَ السُّجُودِ» /٤٠/: كانَ عاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِي في (قَ) وَيَكْسِرُ الَّتِي في (الطُّورِ) ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِ.

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : «يَوْمُ الخُرُوجِ»ِ /٤٢/ : يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ .

## تزجمه

"رجع بعید" یعنی دنیا کی طرف دوباره لوٹنا بعید ازامکان ہے۔ "فروج" "فتوق" کے معنی میں ہے جو "فتق" کی جمع ہے، "شگاف" کو کہتے ہیں اور "فروج" کا واحد "فرج" ہے۔ "من حبل الورید" ورید ، الله کی رگ اور "حبل" گردن کی رگ کہتے ہیں: "ما تنقص الأرض" دجل " گردن کی رگ کو کہتے ہیں: "ما تنقص الأرض" دجل " گردن کی رگ کو کہتے ہیں: "ما تنقص الأرض" بالی مردو ہیں، جنہیں زمین کھا جاتی ہے۔ "تبصرة" بمعنی راه دکھانا۔ "حبّ الحصید" بمعنی گہوں۔ "باسقات" کمی کمی ۔ "افعینا" کیا ہم اس سے عاجز ہوگئے۔ "قال قرینہ": "قرین" سے شیطان مراد ہے جو ہر شخص "باسقات" کمی کمی ۔ "افعینا" کیا ہم اس سے عاجز ہوگئے۔ "قال قرینہ": "قرین" سے شیطان مراد ہے جو ہر شخص

سے لائق رہتا ہے۔"فنفہوا فی البلاد" یعنی شہروں میں پھر لے۔"ألقی السمع" بمعنی دل میں دوسرا کوئی خیال نہ کرے، بلکغور سے دل لگا کرسنے۔"أفعیینا بالخلق الأول" جبتمہیں شروع میں پیدا کیا، تو کیااس کے بعدہم عاجز ہوگئے، اب دوبارہ پیدائہیں کرسکتے۔"سائق"اور" شہید" دوفر شتے ہیں، ایک لکھنے والا، دوسرا گواہ۔"شہید" سے مرادیہ ہوگئے، اب دوبار گا کر سے۔"لغوب" تھکن ۔امام مجاہد کے سوادوسر مفسرین کہتے ہیں:"نسفید" وہ کلی جوغلاف کے اندر ہو۔"نضید" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تہہ بہتہ ہوتی ہے، جب کلی غلاف سے نکل آئے تو پھراسے"نضید" نہیں کہ سکتے۔ "أدبار السجود" ان دونوں میں عاصمؓ نے فرق کیا ہے، سورہ ق میں الف کی فتح (زیر) سے اور سورہ طور میں کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے دونوں جگہوں کسرہ الف کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے دونوں جگہوں کسرہ الف کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے دونوں جگہوں کسرہ الف کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے دونوں جگہوں کسرہ الف کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے دونوں جگہوں کسرہ الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن عباس ؓ کہتے ہیں: "یوم النحروج" سے وہ دن مراد ہے جس دن قبروں سے نکیں گے۔

# ٣٣٣ – باب : قَوْلِهِ : «وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» /٣٠/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''جس دن ہم کفار کو دوزخ میں داخل کریں گے، کہیں گے: کیا تو بھرگئی؟ وہ کہے گی: کچھاور بھی ہے؟؟

٧٥٦٧ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ قالَ : (يُلْقَى في النَّارِ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَضَعَ قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ فَطْ ) . [٢٨٤٤ ، ٢٧٨٤] مَزِيدٍ ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ فَطْ ) . [٢٨٤٤ ، ٢٧٨٤]

حضرت انس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل دوزخ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کیے گی: کیا اور کچھ بھی ہے؟ (لیعنی اس کا پیٹے نہیں بھرے گا)، یہاں تک کہ پرورد گار عالم اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، پھر جہنم کہے گی: بس بس۔

آبْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مَهْدِي ۗ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسٰى الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ اَبْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مَهْدِي ۗ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، وَأَكْثَرُ ما كانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ : (يُقَالُ لِجَهَنَّمَ : هَلِ آمْنَلَأْتِ ، وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ ،

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے تھے اور عثمان حمیری اکثر اس کو موقوفاً بیان کرتے تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا: کیا تو بھرگئی؟ تو جہنم کہے گی: کیا اور کچھ ہے؟ پھر اللہ تعالی اس پر اپنا قدم رکھے گا تو کہے گی: بس بس۔

(٤٥٦٩): حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّيُّ عَلِيْكُمْ : (تَحَاجَّتِ الْجُنَّةُ وَالنَّالُ ، فَقَالَتِ النَّالُ : أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ، وَقَالَتِ الْجُنَّةُ : مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ . قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ : فَلَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلُؤُهُمَا ، فَأَمَّا النَّارُ : فَلَا أَنْتُ عَذَابِي أَعَدِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهُمَا ، فَأَمَّا النَّارُ : فَلَا تُمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رَجْلَهُ فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُولَ يَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلَا يَطْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا ، وَأَمَّا الْجُنَّةُ : فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْفِئُ لَهَا خَلْقًا) . [٢٠١١]

تزجمه

حضرت الوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت اور جہنم نے ایک دوسرے سے بحث کی ، جہنم نے کہا: میں متکبروں اور ظالموں کے لئے خاص کی گئی ہوں اور جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میر سے اندرا کثر کمز ور اور کم رہے والے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے، تیری وجہ سے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چا ہوں رحم کروں اور دوز خ سے فرمایا کہ تو عذا ب ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چا ہوں گا عذا ب دوں گا۔ ان دونوں میں سے ہرایک نے بھرنا ہے، دوز خ تو اس وقت تک نہیں بھرے ، گی جب تک اللہ اپنا قدم اس پڑئیں رکھ دیں گے، اس وقت وہ بولے گی: بس بس ، چنا نچہ اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض سے سمٹ جائے گا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ تعالی ابنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا ور اللہ کھوں کی اور اس کی کو کو کی میں سے سی پر ان کے گا ور اس کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے کا کو کر کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے کا کو کر کو کی کو کو کو کی کو کر کی کو کر کو

تشريح

ان روایات میں اللہ کے لئے ' قدم' ، ثابت کیا گیا ہے۔ ' قدم' سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں مختلف اقوال

ہیں، چنانچہ متقد مین کی رائے میں قرآن وحدیث میں واقع اس طرح کے مواقع میں سلیم و تفویض ہی اولی ہے۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استواء عرش کے متعلق قرماتے ہیں: "الاستواء معلوم، والکیف مجھول، والسوال عنه بدعة". متاخرین نے اس قتم کے مواقع میں تاویل کا طریقہ اختیار کیا ہے، چنانچہ یہاں بھی مختلف تاویلیں کی گئیں: (۱) "قدم" داولان سے کنامہ ہو دورخ کی طغیانی جب بڑھ جائے گی تو اللہ اسے ذکیل کریں گے،اس کی تعبیر "وضع قدم" سے کی سے کئی۔ (۲) "قدم" ایک خاص مخلوق کا نام ہے جس کو اللہ نے جہنم میں جیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جب جہنم مزید کا مطالبہ کرے گئے۔ (۲) "قدم" ایک خاص مخلوق کا نام ہے جس کو اللہ نے جہنم میں جوجائے گی۔ (۳) ایک قول کے مطابق" قدم" سے مراد جہنم میں داخل ہونے والی سب سے آخری جماعت ہے، کیونکہ "قدم" انسانی جسم کا سب سے آخری عضو ہے۔ سے مراد جہنم میں داخل ہونے والی سب سے آخری جماعت ہے، کیونکہ "قدم" انسانی جسم کا سب سے آخری عضو ہے۔

## تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے: ''اوراپنے رب کی شیخ وتم ید کرتارہ آفتاب نکلنے سے پہلے اوراس کے چھپنے سے پہلے''، (یعنی: صبح اور عصر کے وقت )۔

٤٥٧٠ : حدَّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَقَالَ : (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغَلَّوا : (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا . ثُمَّ قَرَأً : «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا . ثُمَّ قَرَأً : «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ») . [ر : ٢٩٥]

## تزجمه

حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے سے ، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، چاند چودھویں رات کا تھا، پھر فر مایا: بلا شبہتم اپنے رب کواس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کی رؤیت میں تم دھکم پیل نہیں کرو گے، (بلکہ بڑے اطمینان سے دیکھو گے، ایک دوسرے کودھکا دیئے بغیر دیکھو گے )، لہذاتم اگر ایسا کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز (فجر ) اور سورج ڈو بنے سے پہلے نماز (عصر ) نہ چھوڑ و، یعنی قضانہ ہونے پائے تو ضرور کرو۔ پھر آپ نے بیآیت تلاوت فر مائی: ﴿وسبح بحمد ربك

قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

٢٥٧١ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ : «وَأَدْبَارَ السُّجُودِ» .

## تزجمه

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند نے بیان کیا کہ الله تعالی نے حضور صلى الله علیه وسلم کوتمام نمازیں پڑھنے کے بعد شبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ مقصد الله تعالی کے قول "أدبار السجود" کا مطلب بیان کرنا تھا۔

٣٣٥ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالذَّارِيَاتِ» /١/.

قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ٱلذَّارِيَاتُ الرَّبَاحُ . ۚ

وَقَالَ غَيْرُهُ: «تَذْرُوهُ» /الكهف: ٥٤/: تُفَرِّقُهُ. «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» /٢٦/: فَرَجَعَ. «فَصَكَّتْ» تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ. «فَرَاغَ» /٢٦/: فَرَجَعَ. «فَصَكَّتْ» /٢٩/: فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ جَبْهَهَا. وَالرَّمِيمُ: نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ. «لَمُوسِعُونَ» /٤٤/: أَيْ لَذُوو سَعَةٍ ، وَكَذَلِكَ «عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ» /البقرة: ٢٣٦/: يَعْنِي «لَمُوسِعُونَ» /٤٤/: أَيْ لَذُوو سَعَةٍ ، وَكَذَلِكَ «عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ» /البقرة: ٢٣٦/: يَعْنِي الْقَوِيَّ. «خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» /٤٩/: الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ، وَاخْتِلَافُ الْأَلُوانِ: حُلُو وَحامِضٌ ، فَهُمَا زَوْجَانِ. «فَفِرُوا إِلَى اللهِ» /٠٥/: مَعْنَاهُ: مِنَ اللهِ إِلَيْهِ. «وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُوحِدُونِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِيَعْبُدُونِ» /٥٦/: مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوحِدُونِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا ، فَفَعَلَ بَعْضُ وَتَرَكَ بَعْضٌ ، وَلَيْسَ فيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْقَدَرِ. وَالذَّنُوبُ : الدَّلُو أَنْ المُطَهُمْ : الدَّلُومُ الْفَطَهُ .

الْعَظِيمُ . وقالَ مُجَاهِدٌ : «صَرَّقِ» /٢٩/ : صَيْحَةِ . «ذَنُوبًا» /٥٩/: سَبيلاً . الْعَقِيمُ : الَّتَى لَا تَلِدُ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : وَالحُبُكُ : ٱسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا . «في غَمْرَةٍ» /١١/ : في ضَلاَلَتِهِمْ تَعَادَوْنَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «تَوَاصَوْا» /٥٣/ : تَوَاطَؤُوا . وَقَالَ : «مُسَوَّمَةً» /٣٤/ : مُعَلَّمَةً ، مِنَ السِّيمَا . «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ» /١٠/ : لُعِنُوا .

## تزجمه

حضرت على رضى الله عنه فرماتے بين كه "الذاريات" يم راد موائين بين ـ ديگرمفسرين كہتے بين: "تذروه"

کامعنی ہے: اسے بھیرے۔"وفی أنفسكم أفلا تبصرون"، لیخی ایئے جسموں میں غور نہیں کرتے۔ "وتاكل وتشرب فی مدخل واحد ....." لیخی ایک راست (منه) سے کھاتے پیتے ہواور فضلہ دوراستوں سے نکتا ہے۔ "فراغ" لیں لوٹ آیا۔ "فصگت" بمعنی اپنی انگلیاں جوڑ کر پیشانی پر ماریں۔"رمیم" بمعنی زمین کا گھاس جب سو کھ جائے، روندھ ڈالی جائے۔"لمُوسِعُون" ہم نے اسے کشادہ اور وسیع کیا ہے۔"علی الموسع قدرہ" میں "موسع" کے معنی طاقتور۔"زوجیس "بمعنی دوسم نراور مادہ، یا مختلف مزے، جیسے کھا، میٹھا، یہ بھی دوسمیں ہیں۔ "فَفِرُوا إلی الله" کہ اللہ کی نافر مانی یاعذاب سے اس کی اطاعت اور رحمت کی طرف بھا گو۔

"ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" كهم نے نيك بخت جنات اور انسانوں كوائي توحيد كے لئے پيدا كيا ہے۔ بعض حضرات كہتے ہيں كہ سب جنوں اور انسانوں كواس لئے پيدا كيا ہے كہ وہ الله كى توحيد كريں، اب بعضوں نے نہ كى، غرض اس آيت ميں" قدرين" كى دليل نہيں ہے۔

# تشريح

آیت سے''قدر بے' تین مسائل ثابت کرتے ہیں۔ایک بیک اللہ تعالیٰ کے فعل کا خیر سے تعلق ثابت ہوتا ہے، شرسے اس کا تعلق نہیں ہوتا اکیکن بیاستدلال اس سے ضعیف ہے کہ اس آیت میں خیر کا ذکر ہے،اس سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی ،ایک کا ذکر دوسرے کے عدم کوستاز منہیں ہے۔

دوسرامسکہ بیہ ہے کہ آیت سے اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جن وانس کی تخلیق کی علت عبادت بیان کی گئی ہے، اور معتزلہ وقدر ریتعلیل بالاغراض کو واجب کہتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کوئی فعل اگر فاعل کسی غرض کی وجہ سے انجام دیتا ہے، وہ در حقیقت ناقص ہوتا ہے، اس غرض کے ذریعے وہ اسپ یخیل کا خواہاں ہوتا ہے اور اللہ بحل شانہ کی ذات چونکہ نقص کے شائبہ سے پاک ہے، اس لئے ذات باری کے افعال کسی غرض کے ساتھ معلل نہیں ہوتے ، لہذا ان کے نزدیک اللہ کے افعال کو معلل بالاغراض نہیں کہا جائے گا۔ ماتر یدیہ اور حنابلہ کا نقطہ نظر ہے ہے کہ اللہ کے افعال میں تعلیل بالاغراض کا جواز ہے اور آیت سے جواز بی ثابت ہورہا ہے۔ معتزلہ وجوب کے قائل ہیں اور وجوب ثابت نہیں ہورہا، اللہ تعالیٰ کا کسی فعل کے لئے کسی غرض کو پیش نظر رکھنا اس بات کو ستزم نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی فعل خالی از غرض نہیں ہوتا، ماتر یدیہ اور حنابلہ ''غرض' سے '' حکمت'' مراد لیتے ہیں۔ جوغرض فاعل کی تکمیل کے لئے ہوتی ہے وہ اللہ کے افعال میں مراز نہیں ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ اللہ حکیم ہوتا۔ اللہ حکمہ نہیں جو مالہ کے حکمت نہیں کہ اللہ حکیم کا فعل کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

تیسرامسکہ بیہ کے معتزلہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے افعال عبادت کامخلوق للعباد ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ "لیسعبدون" میں عبادت کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ پیسبت علی سبیل الکسب ہے علی سبیل الخلق نہیں، اس لئے افعال عباد کامخلوق للعباد ہونالاز منہیں ہوگا۔

اشکال بیہ کہ انسانوں اور جنات کواس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں ،کیکن ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ دوہ عبادت نہیں کرتے۔اس کا مطلب میہ کہ جس مقصد کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ پورانہیں ہوااور میہ عقلاً محال ہے کہ جس کام کے لئے اللہ نے پیدا کیا،اس کام سے انحراف کرے۔

پہلا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بید یا ہے کہ مراداس لفظ سے اہل سعادت ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ اللہ نے جن وانس کو جب پیدا کیا توان میں عبادت کی استعداد اور صلاحیت پیدا کردی کوئی اس استعداد کو استعال کرتا ہے تو عبادت میں مشغول ہوتا ہے ، جس نے صلاحیت کونا کارہ کردیا تو وہ عبادت سے بھی منحرف ہوا۔ "المذنوب" بمعنی بڑا ڈول۔ امام مجاہد کہتے ہیں: "صرة" بمعنی چنا۔ "ذنوبا" بمعنی راستہ مطریقہ۔ "المعقیم" بمعنی بنا نجھ عورت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: "المحبُك" سے آسمان کا بڑا ہونا اور اس کا حسن مراد ہے۔ "فی عصرة" بمعنی گراہی میں بڑے اوقات گزار رہے ہیں۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ "تواصوا بہ" کا معنی بیہ ہے کہ یہ بھی ان کے موافق اور مطابق کہنے گے۔ "مُسوَّمة" بمعنی نشان کئے گئے۔ یہ "المسِّمة" سے نکلا ہے ، جس کے معنی نشانی ہیں۔ دقتی الحراصون ' یعنی جھوٹے بعت کئے گئے ، (جھوٹوں برخدا کی لعت )۔

# ٣٣٦ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالطُّورِ » /١/ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : «مَسْطُورِ» /٢/ : مَكْتُوبٍ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الجَبَلُ بِالسرْيَانِيَّةِ. «رَقِّ مَنْشُورِ» /٣/: صَحِيفَةٍ. «والسَّقْفِ المَرْفُوعِ» /٥/: سَمَاءٌ. «المَسْجُورِ» /٦/: المُوقَدِ ، وَقَالَ الحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَدْهَبَ ماؤُها فَلَا يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «أَلتْنَاهُمْ» /٢١/ : نَقَصْنَاهُمْ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «تَمُورُ» /٩/ : تَدُورُ . «أَخْلَامُهُمْ» /٣٢/ : الْعُقُولُ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «الْبَرُّ» /۲۸/ : اللَّطِيفُ . «كِسْفًا» /٤٤/ : قِطْعًا . «الْمُنُون» /٣٠/ : اللَّطِيفُ . «كِسْفًا» /٤٤/ : قِطْعًا . «الْمُنُون» /٣٠/ : المَوْتُ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «يَتَنَازَعُونَ» /٢٣/ : يَتَعَاطَوْنَ .

## تزجمه

امام قادةً فرماتے ہیں کہ "مسطور" " کمتن ہیں ہے۔ امام جاہدؓ نے کہا کہ 'طور' سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔

"رق منشور" سے مراد کھلا ہواور تی۔"والسقف المرفوع" بمعنی اونچی جیت، اس سے مراد آسان ہے۔

'المسجور " سجر " سے مشتق ہے جو کئ معنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ حضرت قادہ گہتے ہیں: "مسجور " بمعنی "مسلوء " ہے، یعنی بھراہوا، لبریز۔ حسن بھری ؓ نے کہا کہ "مسجور " کے معنی ہیں: سمندرا تنا بھڑ کایا جائے گا کہ اس کا سارا پانی جاتار ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی باقی ندر ہے۔ امام بجابد نے فرمایا: "التناهم " کے معنی ہیں: "نقصناهم" یعنی: ہم ان اہل جنت کے مل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ امام بجابد کے علاوہ نے کہا: "تسور " تندور " کے معنی میں ہے، یعنی گھومنے لگے گا، تقرقر انے لگے گا۔ "أحسلامهم " بمعنی عقول۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آبی میں ہے۔ آبیت میں "البر " مہر بانی کے معنی میں ہے۔ " کِسُف اً " کے معنی ہیں: 'کلڑا۔ "المنون " موت کے معنی میں ہے۔ " وقال غیرہ نے کہا کہ جنتی آبی میں ایک وقال غیرہ نے کہا کہ جنتی آبی میں ایک دوسرے سے جھیٹ لیس گے۔ دوسرے سے جھیٹ لیس گے۔

٢٥٧٧ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ : شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ أَنِّي أَمْ سَلَمَةَ وَالَتْ : شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ أَنِّي أَمْ تَنكِي ، فَقَالَ : (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) . فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَلِيلَةٍ مُنْ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ أَبْ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ . [ر : ٢٥٧]

#### تزجمه

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جج کے موقع پر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیار ہوں ( لیعنی پیدل طواف پر قادر نہیں ) تو آپ نے فر مایا: تو پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے بیچھے سے طواف کر لو، چنا نچہ میں نے ایسے ہی طواف کیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور ''سور م طور''کی تلاوت کر رہے تھے۔

٣٠٤٠ : حدّ ثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ محمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِهُ يَقْرُأُ فِي المَعْرِبِ بِالطُّورِ ، خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِهُ يَقْرُأُ فِي المَعْرِبِ بِالطُّورِ ، فَلَمَّا بَلَغَ هٰذِهِ الآيةَ : «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُسْيُطِرُونَ» . كادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ .

قَالَ سُفْيَانُ : فَأَمَّا أَنَا ، فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتُهِ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ . لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي . [ر: ٧٣١] عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتُهِ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ . لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي . [ر: ٧٣١]

سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میر بے دوستوں نے امام زہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے محمہ بن جبیر بن معظم نے اور ان سے ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے: ''کیا بیلوگ بدوں کسی خالق کے خود بخو دبیرا ہوگئے یا بیخود اپنے خالق بیں یا انہوں نے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے، اصل بیہ ہے کہ بیلوگ (توحید) کا یقین نہیں کرتے کیا، ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا بیلوگ حاکم ہیں'، تو میرادل خدا کے خوف سے اروایت سے اڑنے کے قریب ہوگیا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے خود زہری سے سنا ہے، وہ محمہ بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں کے بعد جو اضافہ کیا ہے وہ میں نے زہری سے نہیں سنا ہے۔

# ٣٣٧ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ: «وَالنَّجْمِ» /١/.

وَ قَالَ مُجَاهِدٌ : «ذُو مِرَّةٍ» /٦/ : ذُو قُوَّةٍ . «قَابَ قَوْسَيْنِ» /٩/ : حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ . «ضِيزَى» /٢٢/ : عَوْجاءُ . «وَأَكْدَى» /٣٤/ : قَطَعَ عَطَاءَهُ . «رَبُّ الشِّعْرَى» /٤٩/ : هُو مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ . «الَّذِي وَفَى» /٣٧/ : وَفَى ما فُرِضَ عَلَيْهِ . «أَزِفَتِ الآزِفَةُ» /٥٥/ : ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ . «سَامِدُونَ» /٢٦/ : الْبَرْطَمَةُ ، وَقالَ عِكْرِمَةُ : يَتَغَنَّوْنَ ، بِالْحِمْيَرِيَّةِ .

وقالَ إِبْرَاهِيمُ : «أَفَتُهارُونَهُ» /١٢/ : أَفَتُجَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأً : «أَفَتَمْرُونَهُ» يَعْنِي أَفَتَجْدُونَهُ . «ما زَاغَ الْبَصَرُ» /١٧/ : بَصَرُ مُحَمَّدٍ عَلِيْلِيَّةٍ . «وَما طَغْى» وَلَا جاوَزَ ما رَأَى . «فَتَمارَوْا» /القمر : ٣٦/ : كَذَّبُوا .

وَقَالَ الْحَسَنُ : ﴿إِذَا هَوَى ﴾ / / : غابَ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : ﴿أَغْنَى وَأَقْنَىٰ ﴾ /٤٨/ : أَعْطَى فَأَرْضَى .

### تزجمه

امام جاہد گہتے ہیں کہ "خو مرۃ" کے معنی ہیں: قوت والا، مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ "قاب قوسین" سے مراد کمان کی تانت ہے۔ "قاب "کامعنی ہے: مقدار یا کمان کے قبضہ سے نوک تک، یعنی آدھی کمان کی لمبائی۔ "قوسین" کامعنی" دو کمان " ہے، یعنی دو کمانوں کی مقدار مطلب سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ رہ گیا۔ عرب میں دستورتھا کہ جب دو آدمی آپس میں معاہدہ کرتے تو دونوں اپنی کمان اٹھاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی کمان کو اس طرح ملاتے کہ دونوں کمان کی ککڑی تو اپنی طرف کر لیتے اور تانت دوسرے کی طرف، جب دونوں کی تانت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک ہوجا کیں تو ان دونوں کے درمیان دونوں قوسوں کے قاب کا فاصلہ رہ جا تا تھا۔ مطلب سے ہوتا تھا کہ ان کمانوں کی طرح آج سے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے اور ہمارا دوست دشمن اب ایک ہوگا۔ مطلب سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے کہ دونوں کے درمیان کمانوں کی فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔

لعض کہتے ہیں کہ ''قاب' اس فاصلہ کو کہتے ہیں جو قبضہ اور تانت کے درمیان ہوتا ہے، قبضہ (پکڑنے کا دستہ)، تانت (ڈور) جس کا اندازہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ ایک کمان کے دوقاب ہوتے ہیں، پکڑنے کے دستہ سے تانت کی طرف جانے والے دو حصوں میں سے ہرایک حصہ کا فاصلہ قاب ہے۔ آیت میں ''لفظی قلب' ہے، اصل عبارت ''قاب کی طرف جانے والے دو حصوں میں سے ہرایک حصہ کا فاصلہ قاب کے عوض مضاف الیہ کو تثنیہ بنایا گیا۔ دو قاب کا فاصلہ ایک کمان کے برابر ہے۔ آیت کا مطلب ہے کہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جرائیل علیہ السلام کے درمیان ایک کمان کے برابر فاصلہ تھا، حاصل یہ کہ ایک کمان کا فاصلہ تھایاس سے بھی کم ۔ مقصد ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وی میں کسی قسم کا بھی شہیں۔ "ضیبزی: عوجیء" بمعنی ٹیڑھی تقسیم، بے ڈھنگی تقسیم ۔ بیلفظ حضان یہ نہیں۔ "ضیبزی: عوجیء" بمعنی ٹیڑھی تقسیم، بے ڈھنگی تقسیم ۔ بیلفظ حضان یہ نہیں گئی تقسیم ۔ بیلفظ حضان یہ دیاختم کر دیا۔

"رب الشعرى" امام بخارى كتب بين: "شعرى" كو "مرزم الجوزاء" بهى كهتے بين، يستاره جوزاء كے بعد موسم كرما ميں طلوع ہوتا ہے - "الذي وَفَى" بمعنى جوان پرفرض تھااسے پورا كيا۔ "أز فست الآز فة" كے معنى قيامت قريب آگئ - "سامدون" اس سے "برطمة" مراد ہے، جس كے معنى اعراض كرنے والے كے بين اور عكرمہ نے كہا كه

''سامدون'' کامعنی حمیری زبان میں گانا گانے کے ہیں۔

"قال إبراهيم: أفتمارونه ..... إلخ" كياتم السرسول سے اللى ديكھى ہوئى چيز بريزاع كرتے ہو جمزه اوركسائى 'أفتَمرُ وُنَه" برِ صحة بين جس كے معنى بين: كياتم اللى كا الكاركرتے ہو۔

"ما زاغ البصر" سے مراوسلی الله علیه وسلم بیں، لینی آپ کی نگاه مبارک حدسے نہیں بڑھی، جتنا تھم تھا اتنا ہی و یکھا۔"فَدَ سَمَارُوا کَذَّ بِوا"کہ انہوں نے ہمارے ڈرانے کو جھٹلایا۔"إذا هوی "لین میں ہے ستاروں کی جب غروب ہونا۔"فنی و اقدی: أعطیٰ فأرضی "کہ اس نے دیا اور خوش کر دیا بنی بنایا، راضی اور خوش کر دیا ۔ اور خوش کر دیا ۔ اور خوش کر دیا ۔

٤٧٤ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ : حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، غَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : يَا أُمَّنَاهُ ، هَلْ رَأَى مَحَمَّدُ عَلِيلِيّهِ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ قَفَ تَعْرِي مِمَّا قُلْتَ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ ، مَنْ حَدَّثَكَهُنَ قَقَدْ كَذَب : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيِلِيّهِ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللّهِيفُ الخَبِيرُ» . «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ » . وَمَنْ حَدَّلُكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا» . حَدَّلُكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا» . وَمَنْ حَدَّلُكَ أَنَّهُ كُمَ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » . وَمَنْ رَبِكُ أَنَّهُ كُمْ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » . وَمَن رَبِّكَ أَنَّهُ كُمْ فَقَدْ كَذَب ، ثُمَّ قَرَأَتْ : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » . وَمَنْ رَبِّ مِنْ يَلِكُ مَنْ رَبِّ مِنْ وَبَاكَ أَنْ فَيْكُولُ الْمَالِيْدُ وَلَا إِلَيْكُ مَنْ رَبِّ مِنْ وَلَاكَ مِنْ رَبِّ مَلْ وَلَالًا لِكُونَهُ وَلَاكُ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ مِلْ عَلِيهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَوْرَتِهِ مَرَّنَيْنَ . [ر : ٢٠٦٤]

## تزجمه

مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا:اے ام المؤمنین! کیا محم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کودیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: تم نے ایسی بات کی کہ میرے رو تکھٹے کھڑے ہو گئے ، کیا تم ان باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿لا تدر ك الأب صار ﴾ کہ اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو گئی، دنیا میں تو اس طرح کہ اللہ بحث دیکھیں گے، لیکن احاطہ محال رہے گا اور وہ لیعنی اللہ تعالی سب نگاہوں کو محیط ہوجا تا ہے اور وہ بی بڑا باریک بین باخبر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿وما کان لبشر سب کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم آئندہ کے حالات جانے تھے وہ جھوٹا ہے، پھر بطور استدلال تلاوت اور جو شخص تم سے کے کہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم آئندہ کے حالات جانے تھے وہ جھوٹا ہے، پھر بطور استدلال تلاوت

فرمائی: ﴿وما تدری نفس ماذا تکسب غداً ﴾ اورکوئی خصن نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گااور جو خص تم سے یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے و بن میں کوئی بات چھپائی ہے وہ بھی جھوٹا ہے، چربی آیت تلاوت کی: ﴿با أَیها الرسول بلغ ما أُنزل إليك ﴾ كما ح محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پہنچاد بحثے وہ سب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پرنازل کیا گیا ہے۔ ہاں! حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام کوان کی اصلی صورت میں دوبارد یکھا تھا۔

٣٣٨ - باب : «فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» /٩/. حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ.

#### تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:''لینی اتنا فاصلہ رہ گیا تھاجتنا کمان سے تانت کو ہوتا ہے''۔

٤٥٧٥ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قالَ : سَمِعْتُ زِرًّا عَبْدِ اللهِ : «فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى . فَأَوْحٰى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى» . قالَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّه رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِيُّائَةِ جَنَاحٍ . [ر : ٣٠٦٠]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ مذکورہ دونوں آیتوں کی تفسیر زربن حبیش ٹنے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے ہم سے "فکان قاب قوسین أو أدنی ....." بیان فر مائی اور کہا کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ الله علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلیہ و

٣٣٩ - باب : قَوْلِهِ : «فَأُوْحٰي إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰي» /١٠/.

#### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وحی کی الله تعالیٰ نے اپنے بندے محمصلی الله علیہ وسلم کی طرف۔ دوسرا قول ہیہے کہ وحی کی جبرائیل علیہ السلام نے محمصلی الله علیہ وسلم کی طرف۔

٢٥٧٦ : حدّثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ : حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ قالَ : سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى . فَأَوْحٰى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى» . قالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ :

أَنَّ مُحَمَّدًا عَلِيلَةٍ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّائَةِ جَنَاحٍ . [ر: ٣٠٦٠]

## تزجمه

شیبائی نے بیان کیا کہ میں نے زربن حبیش سے ارشاد خداوندی"ف کان قاب قوسین" کے متعلق پو چھاتو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کودیکھاتھا کہ ان کے چھسو بازو تھے۔

# ۳٤٠ – باب : «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» /١٨/.

#### تزجمه

''انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائب دیکھے'۔

٢٥٧٧ : حدّ ثنا قَبِيصَةُ : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» . قَالَ : رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» . قَالَ : رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ عَنْ عَلْدَ سَدً الْأَفْقَ . [ر : ٣٠٦١]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ ﴿ لقد رأیٰ من آیات ربه الکبری ﴾ کے متعلق آپ نے بیان کیا کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے '' رفر ف'' (لیعنی سبز فرش دیکھا) جس نے آسان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔

# ٣٤١ - باب : «أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى» /١٩/.

### تزجمه

الله كاارشاد ہے: ''تم نے لات وعزیٰ کے حال میں بھی غور کیا''۔

١٥٧٨ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ : حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاءِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ : «الَّلَاتَ وَالْعُزَّى» كانَ الَّلَاتُ رَجُلاً يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ .

تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لئے ستو گھولا کرتا تھا۔

٤٥٧٩ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَمَنْ قالَ عَلَيْقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقامِرُكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ ) . [٢٥٧٥ ، ٩٤٢ ، ٢٧٤]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قتم کھائے اوراپنی قتم میں کہے کہ تم ہے لات اورعزیٰ کی تواس کو' لا إلا اللہ'' کہنا چا ہیے اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤجوا تھیلیس تواسے صدقہ دینا چاہیے۔

٣٤٢ - باب : «وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى» /٢٠/.

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''اورایک تیسرے منا ۃ کے حال پیغور کیاہے''۔

٠ ٤٥٨ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ : قُلْتُ

لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ ٱللّٰهِ» . فَطَافَ رَسُولُ ٱللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ .

قَالَ سُفْيَانُ : مَنَاةُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : نَزَلَتْ في الأَنْصَارِ ، كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لَيْنَاةَ ، مِثْلَهُ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ : كانَ رِجالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كانَ

يُهِلُّ لِنَاةَ ، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ ، قالُوا يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لَمِنَاةَ ، نَحْوَهُ . [ر : ١٥٦١]

#### تزجمه

حضرت عروہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بوچھا: انہوں نے جواب دیا کہ عرب کے لوگ جومنات بت کے نام پریا منات کے پاس جو' «مثلل' میں تھا احرام با ندھے ، وہ صفا ومر وہ کا طواف نہ کرتے ،اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمادی: ﴿إِن الصف والمهروة من شعائر الله ﴾ . رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے صفا اور مروہ کا طواف کیا ۔عبدالرحمٰن بن خالد ، ابن شہاب زہری سے یوں روایت کرتے ہیں کہ عروہ نے استفسار کیا تو حضرت عائش نے جواب دیا کہ بیآ بیت 'إِن الصفا والمروة 'آخرتک انصار اور غسان والوں کے بارے میں نازل ہوئی ، وہ اسلام لانے سے پہلے منات بت کے نام پر احرام با ندھا کرتے تھے۔ باقی مضمونِ حدیث سفیان بن عیدیہ کے مطابق ہے۔معمر نے بحوالہ زہری ازعوہ ہا نشر وایت کیا ہے کہ بعض انصار نے جومنات کے نام پر احرام با ندھا کرتے تھے اور منات ایک بت تھا مکہ اور مدینہ کے در میان ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ایہ صفاوم وہ کا طواف منات کی تعظیم سے نہیں کرتے تھے۔ باقی مضمونِ حدیث سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

# ٣٤٣ – باب : «فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا» /٦٢/.

### تزجمه

اللَّه تعالَىٰ كاارشاد ہے: ''اللّٰہ كي اطاعت كرواوعبادت كرو''۔

٢٥٨١ : حدَّثنا أَبو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : سَجَدَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِالنَّجْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْجُنْ وَالْإِنْسُ .

تَابَعَهُ ٱبْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ٱبْنُ عُلَيَّةَ ٱبْنَ عَبَّاسِ . [ر: ١٠٢١]

## تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور ہُنجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں ، مشرکوں ، جنوں اور دیگر انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔عبدالوارث کے ساتھ اس حدیث کوابراہیم بن طهمان نے بھی ایوب سے روایت کیا۔ ابن علیہ نے اپنی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کیا۔

٢٥٨٧ : حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِي : أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ «وَالنَّجْمِ» عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ «وَالنَّجْمِ» قالَ : فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِةٍ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلاً ، رَأَيْتُهُ أَخَذَ كُفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ . [ر : ١٠١٧]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جوسجد ہے والی سورت نازل ہوئی وہ سور وُ جُم تھی۔ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: پھر آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا اور آپ کے بیچھے جتنے لوگ ہیں ہے تھے تھے (مسلمان اور مشرک) سب نے سجدہ کیا، مگر ایک شخص امیه بن خلف نے مٹھی بھرمٹی لی (ماشھے سے لگا کر) اس پر سجدہ کیا، میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کفر کی حالت میں جنگ بدر میں مارا گیا۔

# ٣٤٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ (الْقَمَرِ) : «ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» /١/.

قَالَ مُجَاهِدٌ : «مُسْتَمِرٌ » /٢/ : ذَاهِبٌ . «مُزْدَجَرٌ » /٤/ : مُتَنَاهٍ . «وَٱزْدُجِرَ » /٩/ : فَأَسْتُطِيرَ جُنُونًا . «دُسُرٍ » /١٤/ : يَقُولُ : كُفِرَ فَأَسْتُطِيرَ جُنُونًا . «دُسُرٍ » /١٤/ : يَعُولُ : كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ ٱللّٰهِ . «مُحْتَضَرُ » /٢٨/ : يَحْضُرُون المَاءَ .

وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : «مُهْطِعِينَ» /٨/ : النَّسَلَانُ : الخَبَبُ السِّرَاعُ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ / ٢٩/: فَعَاطَهَا بِيدِهِ فَعَقَرَهَا. ﴿ الْمُحْتَظِرِ ﴾ / ٣١/: كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ. ﴿ ١٤/: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ. ﴿ ١٤/: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صَنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ. ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ / ٣/: عَذَابٌ حَقُّ. يُقَالُ: الْأَشَرُ المَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

#### تزجمه

امام مجامدٌ فرماتے ہیں کہ "مستمر" کامعنی "ذاهب" ہے، یعنی جانے والا، باقی ندر ہنے والا۔ "مز دجر" بمعنی بے انتہا جھڑ کئے والا، تنبیه کرنے والا۔ "واز دُجر" بمعنی دیوانہ بنادیا گیا، (یا جھڑ کا گیا)۔ "دُسر" بمعنی کشتی کے شختے۔ "لمن کان کفر" یعنی بیعذاب اللہ کی طرف سے اس شخص کا بدلہ تھا جس کی تکذیب اور ناقدری کی گئی،

لیخی نوح علیه السلام - "محتضر" لیخی ہر فریق اپنی باری پر پانی پینے آئے - سعید بن جیر گہتے ہیں: "مهطعین" کے معنی ورزی اپنی باری پر پانی پینے آئے - سعید بن جیر گہتے ہیں: "المخب السراع" لیخی تیز جما گنے والا ہے ۔ عربی زبان میں دوڑ نے کو "النّسکلان" کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں: "المخب السراع" لیخی تیز دوڑ نا - سعید بن جیر کے علاوہ دوسرے حضرات کہتے ہیں: "فقت عاطیٰ" کا معنی ہے: ہاتھ چلایا، اس کو خری کیا - "کھشیم المحتظر" جیسے وئی جلی ہوئی باڑ - "از دجر" ماضی مجہول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اس کا مجرو "زجرت" ہے - "لمن کان کفر" کہ بیاس کا بدلہ تھا جو نوح علیہ السلام اور ان کے صاحب ایمان ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا - "مستقر" جمار سنے والا عذاب - "أشر" شر" سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں: اثر انا، غرور کرنا -

# ٥٤٥ - باب : «وَٱنْشَقَّ الْقَمَرُ . وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا» /١ ، ٢/ .

### تزجمه

الله كاارشاد ب: "اگريپلوگ كوئي معجزه ديجة مين تو ٹال ديتے مين" ـ

٢٥٨٤/٤٥٨٣ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ قالَ : ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللّهِ عَلِيْلِلّهِ فَوْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلِيْلِيّهُ : (ٱشْهَدُوا) .

### تزجمه

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جاند بھٹ کر دوٹکڑے ہوگیا،ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہااور دوسرا پہاڑ کے اس سرے برتھا۔حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: دیکھو گواہ رہنا۔

(٤٥٨٤) : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ٍ ، فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا : (ٱشْهَدُوا ٱشْهَدُوا ﴾. [ر: ٣٤٣٧]

## تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ جس وقت ثق قمر ہو،ااس وقت ہم حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، چاند برابرد وگلڑے ہوگیا،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: دیکھوگواہ رہو، گواہ رہو۔ ٤٥٨٥ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ٱنْشَقَّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عُبْدَ ٱللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّيِّ عَنْهِ إِلَيْ . [ر : ٣٤٣٩]

## تزجمه

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند شق ہوا تھا۔

٠ ٤٥٨٧/٤٥٨٦ : حدَّثنا عَبْد ٱللهِ بْنُ محَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً ، فَأَرَاهُمُ ٱنْشِقَاقَ الْقَمَرِ .

#### تزجمه

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب بارگا و نبوت میں کوئی نشانی دیکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے '' دشق القم'' کر کے دکھادیا۔

(٤٥٨٧) : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْييٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قالَ : ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ . [ر : ٣٤٣٨]

### تزجمه

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ جاند پھٹ کر دوٹکڑے ہوگیا۔

٣٤٦ - باب : «تَجْرِي بِأَعْيِننَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ »

قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَىٰ ٱللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هٰذِهِ الأَمَّةِ .

## تزجمه

الله کا ارشاد ہے: ''وہ کشتی ہماری نگرانی میں چلتی تھی ، بیسب پچھاس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی بیسب پچھاس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی بیسب پچھاس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی گئی اور ہم نے اس واقعہ کوعبرت کے طور پر ہنے دیا ، سوکیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ امام قادہؓ نے کہا:

الله تعالى نے نوح عليه السلام كى تشتى كو باقى ركھااوراس امت كے اسلاف نے اسے پایا، 'جودى' ، پہاڑ پر ديكھا۔

٤٥٨٨ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ يَقْرَأُ : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ» . [ر : ٣١٦٣]

## تزجمه

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم اس آیت کی قراءت یوں کیا کرتے تھے: ﴿ فَهَلَ مِن مَدَّ كِرٍ ﴾ .

٣٤٧ - باب : «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِرٍ» /٢٧ ، ٢٢ ، ٣٢ . . /٤٠ . قالَ مُجَاهِدٌ : يَسَّرْنَا : هَوَّنَا قِرَاءَتَهُ .

## تزجمه

امام جابد کہتے ہیں: "یسرنا" کامعنی ہے: ہم نے اس کی قرائت کوآسان کردیا۔

٤٥٨٩ : حدّثنا مُسكَدَّدٌ ، عَنْ يَحْييٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . [ر : ٣١٦٣]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كتبته بين كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم يون پر مصته تصنف الله عنه من مدَّ كِرٍ ﴾.

٣٤٨ – باب : ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ ٢٠ ، ٢٠ / .

## تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''وہ ہوالوگوں کواس طرح اکھاڑ پھینکتی ہے کہ گویاوہ اکھڑی ہوئی تھجور کے تنے ہیں''۔ "أعجاز" "عجز" کی جمع ہے،'' جڑ" کو کہتے ہیں۔"نذر" "نذیر" کی جمع ہے، جمعنی ڈرانے والے۔

٤٥٩٠ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَدَ : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» أَوْ «مُذَّكِرٍ» ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَؤُهمَا : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . قالَ :

وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكِهِ يَقْرَؤُهَا : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . دَالاً . [ر : ٣١٦٣]

## تزجمه

انتخل سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ "فہل من مدَّ کر "وال کے ساتھ ہے یا ذال کے ساتھ؟ توانہوں نے کہا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو"فہل من مدّ کر "پڑھتے سنا ہے۔

٣٤٩ - باب : «فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (٣٢ - ٣١٧ .

#### تزجمه

الله کاارشادہے کہ 'نہم نے ان پرایک نعرہ مسلط کیا، سووہ ایسے ہوگئے جیسے کانٹوں کی باڑلگانے والے کی باڑکا چورااور ہم نے اس قر آن کونسیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا، سوکیا کوئی نصیحت بکڑنے والا ہے؟'"ھشیہ، صفت مشیہ ہے، سو کھے ہوئے درخت، کا خٹے ٹوٹے ہوئے۔

٤٥٩١ : حدّ ثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلًا قَرَأً : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . الآيةَ . [ر : ٣١٦٣]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے "فهل من مدًّ کر" پڑھا ہے۔

٣٥٠ – باب : «وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ . فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ » إِلَى : «فَهَلْ م مِنْ مُدَّكِرِ » /٣٨ – ١٠ .

## تزجمه

الله کا ارشاد ہے:''اور پھرضبے سوریے ہی ان پر دائکی عذاب آپہنچا'' اور ارشاد ہوا:''لومیرے ڈرانے اور عذاب کا مزہ چکھؤ''۔

٢٥٩٢ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ،

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ قَرَأً : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . [ر: ٣١٦٣]

تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے "فھل من مدت کر" بڑھا۔

٣٥١ – باب : «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» /٥١ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کواپنے عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں،سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والاہے؟''

209٣ : حدّثنا يَحْييٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِيَ إِسْحَقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ الْأَسْوَدِ الْبَيْ عَلِيلَةٍ : «فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ» . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : «فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ» . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» . [ر: ٣١٦٣]

تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے سامنے "فهل من مذكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مذكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مذكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مدّكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مدّكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مدّكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مدّكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فهل من مدّكر" پڑھاتو حضور صلى الله عليه والله والل

· ٢٥٢ - باب : قَوْلُهُ : «سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ» /٤٥ .

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے کہ''عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے''۔

 فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ، وَهُوَ يَثِبُ في ٱلدِّرْعِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : «سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ» . [ر : ٢٧٥٨]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں ایک خیمہ میں سے ، آپ نے یوں دعا فر مائی: یا الله! میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا عہداور وعدہ پورا فر ما۔ یا الله! تیری مرضی اگر تو چاہتو ان تھوڑے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے ، پھر تیری عبادت بھی قائم نہ رہے گی ۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا: یا رسول الله! بس کیجئے ، آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست کرنے کی انتہا کر دی ، حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے، دعا کرنے کے بعد آپ خیمہ سے باہر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے: ﴿ سیھزم الجمع ویولُون الدبر ﴾ .

٣٥٣ - باب : «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» /٤٦/. يَعْنَى مِنَ الْمَرَارَةِ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''ان کااصل وعدے کا وقت قیامت کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور نا گوار چیز ہے''۔ ''أمر ''اسم تفضیل کے صیغے ہے، جو شتق ہے:''مرار ۃ''سے،جس کے معنی'' تلخی'' کے ہیں۔

80٩٥ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ اَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ ماهَكَ قالَ : إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَتْ : لَقَدْ أُنْرِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيِّلِيَّةٍ بِمَكَّةَ ، وَإِنِّي كَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ : «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ». [٤٧٠٧]

## تزجمه

یوسف بن ما مک نے بیان کیا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے فر مایا: جس وفت حضور صلی الله علیه وآله وسلم پر مکہ میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾، اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔

٢٥٩٦ : حدّثني إِسْحٰقُ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتِهِ قَالَ ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ : (أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْنَبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ : (أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْنَبُومِ أَبَدًا) . فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ وَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ، وَهُوَ فِي اللهِ عَلَى رَبِّكَ ، وَهُوَ يَقُولُ : «سَبُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ . بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ . [ر : ٢٧٥٨]

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اپنے خیمے میں فر مایا تھا: اے اللہ! میں آپ کے عہداور وعدے کا طلب گار ہوں ، (جوآپ نے نبی کی مدداور کفار کے غلبہ کے سلسلہ میں کیا ہے )، اگر تو چاہے گا تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی ، (یعنی روئے زمین پر صرف بت پر تی ہو گی )۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ تھا م لیا اور کہا: بس ، یارسول اللہ! آپ اپنے پر وردگار سے خوب آ ہوزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں، اس وقت آپ زرہ بند تھے، آپ خیمہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر ہی آ یہ تھی: ﴿ سِیهزم الجمع ویولون الدبر ﴾ .

# ٣٥٤ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمٰنِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «بِحُسْبَانٍ» /ه/ : كَحُسْبَانِ الرَّحٰي .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ» /٩/ : يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ . وَالْعَصْفُ : بَقُلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ الْعَصْفُ ، وَالرَّيْحَانُ : رِزْقُهُ وَالحَبُّ الَّذِي يُؤْكُلُ مِنْهُ ، وَالرَّيْحَانُ : رِزْقُهُ وَالحَبُّ الَّذِي يُؤْكُلُ مِنْهُ ، وَالرَّيْحَانُ : وَالْعَصْفُ يُرِيدُ : المَّأْكُولَ مِنَ الحَبِّ ، وَالرَّيْحَانُ : النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكُلْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعَصْفُ وَرَقُ ٱلْحِنْطَةِ . وَقَالَ الضَّحَاكُ : وَالرَّيْحَانُ : النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكُلْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَصْفُ وَرَقُ ٱلْحِنْطَةِ . وَقَالَ الضَّحَاكُ : الْعَصْفُ التَّبْنُ . وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ : الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ : هَبُورًا . وَقَالَ بُجَاهِدُ : الْعَصْفُ وَرَقُ ٱلْجِنْطَةِ ، وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالمَارِجُ : اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : «رَبُّ المَشْرِقَيْنِ» /١٧/ : لِلشَّمْسِ : في الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ ، وَمَشْرِقٌ في الصَّيْفِ «وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ» مَغْرِبُهَا في الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ . «لَا يَبْغِيَانِ» /٢٠/ : لَا يَخْتَلِطَانِ .

«الْمُشَآتُ» /٢٤/ : مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «كَالْفَخَارِ» /١٤/ : كما يُصْنَعُ الْفَخَارُ . الشُّواَظُ : لَهَبٌ مِنْ نَارٍ . «وَنُحَاسٌ» /٣٥/ : الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، فَيُعَذَّبُونَ بِهِ . «خاف مَقَامَ رَبِّهِ» /٤٦/ : مُثَنَّ بِالْمَعْصِيةِ فَيَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا . «مُدُهَامَّتَانِ» /٦٤/ : سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ . «صَلْصَالٍ» يَمُ بُل بَلْعُصِيةِ فَيَذْ كُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا . «مُدُهَامَّتَانِ» /٦٤/ : سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ . «صَلْصَالٍ» المُحْرَا فَصَلْصَل كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَارُ ، وَيُقَالُ : مُنْتِنٌ ، يُرِيدُونَ بِهِ : صَلَّ ، يُقَالُ : صَلَّ الْمَانُ ؛ مَنْتُ ، يُريدُونَ بِهِ : صَلَّ ، عُقَالُ : صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ ، مِثْلُ : كَبْكُنْتُهُ يَغِنِي كَتَبُّتُهُ . «فَا كَهَةٌ وَغُلْ وَرُمَّانُ » /٦٨/ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْعَرَبُهُ مُ الله الْعَلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى» كَتَبُتُهُ . «فَا يَقَالُ : هَا كَفَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «حافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى» الْعَرْبُ فَا يَعْفُهُمْ فَا كُهُمَ أَلُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى» /البقرة : ٢٨٨/ : فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلُواتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا ، كَمَا أُعْدِدُ اللهُ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ» /الحج : ١٨٨/ : ثُمَّ قَالَ : «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» /الحج : ١٨٨ : وَقَدْ ذَكَرَهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوْلِهِ : «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ» .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «أَفْنَانٍ» /٤٨/ : أَغْصَانٍ . «وَجَنَى الجَنْتَيْنِ دَانٍ» /٤٥/ : مَا يُجْتَنَىٰ قَرِيبٌ .

وَقَالَ الحَسَنُ : «فَبَأَيِّ آلَاءِ» /١٣/ : نِعَمِهِ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : «رَبِّكُمَا» /١٣/ : يَعْنِي ٱلجُنَّ وَالْإِنْسَ .

وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ : «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» /٢٩/ : يغْفِرُ ذَنْبًا ، وَيَكْشِفُ كَرْبًا ، وَيَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ آخَرِينَ .

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ بَرْزَخٌ » /٢٠/ : حَاجِزٌ . الْأَنَامُ : الْخَلْقُ . «نَضَّاخَتَانِ » /٦٦/ : فَيَّاضَتَانِ . «ذُو الجَلَالِ » /٧٨/ : ذُو الْعَظَمَةِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «مَارِج» /١٥/ : خالِصٍ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ : مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتُكَ تَرَكْتُهَا ، وَيُقَالُ : مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ : «مَرِيج» لِعَدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتُكَ تَرَكْتُهَا ، وَيُقَالُ : مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ : «مَرِيج» لِق : ٥/ : مُلْتَبِسٌ . «مَرَجَ» /١٩٨/ : سَنُحَاسِبُكُمْ ، لَق : ٥/ : مُلْتَبِسٌ . «مَرَجَ» /١٩٨/ : سَنُحَاسِبُكُمْ ، لَا يَشْغُلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ، وَهُو مَعْرُوفٌ فِي كَلَامٍ الْعَرَبِ ، يُقَالُ : لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ ، وَمَا بِهِ شُعْلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ، وَهُو مَعْرُوفٌ فِي كَلَامٍ الْعَرَبِ ، يُقَالُ : لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ ، وَمَا بِهِ شُعْلُهُ ، يَقُولُ : لَآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّ بِكَ .

تزجمه

امام مجاہد ہے کہا: ''حسان' کا مطلب ہے کہ کہ سورت اور چاند چکی کی طرح گھوم رہے ہیں، اور بعض نے بید مطلب بیان کیا کہ سورج اور چاند کی حرکت جس پرانسانی زندگی کا کاروبار موقوف ہے ایک حساب اور انداز ہے کہ مطابق چل رہی ہے۔"وقال غیرہ: و اقیصوا الوزن ......"کتر از وکی زبان سیدھی رکھو، یعنی برابر تولو۔"والعصف: بقل الزرع ..... إلىخ: "عصف" کا معنی بیتی کی وہ پیداوار جے پکنے سے پہلے کا بیس۔"والریحان: رزقه ......" کھیتی کی چتے اور دانے جنہیں کھاتے ہیں اور ''ریحان' سے مرادرزق بھی ہے۔ دیگر مضر بین گہتے ہیں کہ ''عصف" کہ بیتی گھیوں کے بیتے کہ ہیں۔ امام نحاک گہتے ہیں: "عصف" کا معنی گھیوں کے بیتے کے ہیں۔ امام خماک گہتے ہیں: "عصف" کا معنی ہیں کہ ''عصف" کا معنی کاوہ سزہ جو پہلے پہلے اگتا ہے۔ کسان لوگ اسے ''ھبور ''کہتے ہیں۔ امام خماہ ہوگہتے ہیں کہ معنی کاوہ سزہ جو پہلے پہلے اگتا ہے۔ کسان لوگ اسے ''ھبور ''کہتے ہیں۔ امام خماہ ہوگہتے ہیں کہ معنی کا وہ سزہ جو پہلے پہلے اگتا ہے۔ کسان لوگ اسے ''المنے: آگ کی لیٹ زردیا سزجوآ گروش مینی کرنے پراو پر چڑھتی ہے۔ بعض حضرات امام نجاہد سنی کہ ''رب المشرقین''اور ''رب المغربین' میں جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دوشرق اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ مغرب مواد ہے، (سردی اور گری میں جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دوشرق اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ مغرب مواد ہو کہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ ال ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ ال ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ ال ایک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ المیک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ المیک دوسرے کے یاں ال کر بہتے ہیں وہ ال ایک دوسرے کے ماتھ خلط ملط نہیں وہ تے۔

"السمنشات: ما رفع قِلعه ……": "مُنشَأَةٌ": وه کشتیال جن کاباد بان او پراٹھادیا گیا ہو، کونکہ دور سے ایسی ہی کشتیال پہاڑوں کی طرح لگتی ہیں۔"وقال مجاهد: کالفخار ……": امام جاہدؓ ہج ہیں کہ اللہ تعالی نے کھنگناتی مٹی سے اس طرح پیدا کیا جیسے اس سے ٹھیکرے بنائے جاتے ہیں۔"الشُّواظُ: لھبٌ من نار": "شواظ"کا معنی آگ کا شعلہ ہے۔"ونُد ساس": آیت میں" نحاس" سے پیتل مراد ہے، جو گھا کر جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا اور اس کے فر لیجان کوعذاب دیا جائے گا۔"خاف مقام ربه ……": جو خص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ورتا ہو، اس کے لئے جو گناہ کا قصد کرے، پھر اللہ کویاد کرکے گناہ چھوڑ دے۔ کے جنت میں دوباغ ہوں گے، یعنی ایشے خص کے لئے جو گناہ کا قصد کرے، پھر اللہ کویاد کرکے گناہ چھوڑ دے۔ "مدھامٌتان": وہ دونوں باغ سیر ابی کی وجہ سے سیاہ نظر آئیں گے۔"صلصال": وہ گارا جس میں ریت ملائی جائے۔ بعض کہتے ہیں:"صلصال" بد بودار کچڑ کو جائے ۔ بعض کہتے ہیں:"صل اللہ عند الإغلاق کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں: "صل اللہ م" یعنی: گوشت بد بودار ہوگیا، سڑگیا، جیسے:"صر الب اب عند الإغلاق

وصرصر "كدوروازے نے بندكرتے ہوئ آواز دى،اور "صَرُصَرَ البابُ" بھى كہتے ہيں، چيسے: "كَبُكُبُهُ "اور "كَبُنتُه "كاليك معنى ہے۔ "فاكهة و نخل ورمَّانٌ": ميوے، هجوراورانارہوں گے۔ بعض حضرات كہتے ہيں: هجور اورانارميون ہيں اور عرب لوگ توان دونوں كوميوے ميں شاركرتے ہيں۔ "نخل "اور "رمان "كاعطف" فاكهة " برايسے ہے، جيساارشاد بارى تعالى: ﴿ حافظوا على المصلوات والصلاة الوسطى ﴿ ميں ہے كہ پہلے تمام بمازوں كى محافظت كامكم ديا، جن ميں صلاقو و سطى بحرصلاقو و سطى كودوبارہ بيان كيا، زوراور تخت پابندى كے لئے، اسى طرح يہاں "نخل "اور "رمان "فاكهة "ميں شامل ہے، پر صلاقو و سطى كودوبارہ بيان كيا، زوراور تخت پابندى كے باتى لئے، اسى طرح يہاں "نخل "اور "رمان " فاكهة "ميں شامل ہے، مرچونكمان ميں زيادہ نو في ہماس كے بعد فرمايا: بيان كيا۔ اسى طرح ﴿ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ﴾ ، پر اس كے بعد فرمايا: ﴿ و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ﴾ ، حالانكم "كثير من الناس " "من في السموات ومن في الأرض » ميں بھی شامل تھا۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ "افسان "کامعنی ہیں: شہنیاں، شاخیں۔ "وجنسی البحنتین دان "کدونوں باغوں کامیوہ قریب ہوگا۔ "قال الحسن: "فبای آلاء ربکما تکذبان": حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ "آلاء" کامعنی ہے بغتیں۔امام قادہ گہتے ہیں: "ربکما "میں جن اورانس کوخطاب کیا گیا ہے۔ "وقال أبو الدر داء": کل یوم ھو فسی شأن " کہ کی کو بخشا ہے، کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، کسی قوم کوعرون وتر تی دیتا ہے، کسی کوزوال اور پستی میں ڈال دیتا ہے۔ "وقال ابن عباس شی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ برزخ ہے" آڑ" مراد ہے۔ "الأنمام" بمعنی مخلوق۔ "نضاختان " بمعنی خیروبرکت بہار ہے ہیں۔ "ذو الجلال " بمعنی عظمت اور بزرگی والا ۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ "مار ج " بمعنی خالص انگارہ جس میں دھواں نہ ہو۔ "یقال: مرج الأمير رعیته ": کہ جاکم نے اپنی رعیت کا خیال چھوڑ دیا کہ اللہ تعالی کوئوں شیان اور فروں وریا مل کے اپنی رعیت کا گئے۔ یہ "مَرَ جُتَ دائِنَک" ہے ماخوذ ہے، یعنی تو نے اپنیاجا نور چھوڑ دیا۔ " سنفرغ لکم " کہ عقریب ہم تمہارا حساب کریں گے۔ یہاں فراغت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کوئوں شے دوسری چیز کی طرف خیال رکھتے سے باز نہیں رکھ تی ۔ کلام عرب میں میری اسی وقت جب تو غالی اور فارغ ہو، لیکن ڈرانے کے لئے دوسرے سے کہتا کلام عرب میں میرے اور فراغت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کوئی شے دوسری چیز کی طرف خیال رکھتے سے باز نہیں رکھ تی ۔ کلام عرب میں میرے اور فراغت مراد نہیں اسی وقت جب تو غالی اور فارغ ہو، لیکن ڈرانے کے لئے دوسرے سے کہتا کلام عرب میں میرے اور فراغت کروں گا، لیمنی میں تیرے لئے فراغت کروں گا، لیمنی میں اسی وقت جب تو غالی ہوگا مختے سے ادوں گا۔

۳**۵۵ – باب** : قَوْلِهِ : «وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتانِ» /۲۲ . الله تعالیٰ کارشادہے:''اوران دوباغوں سے کم دوباغ اور ہیں'' (جومؤمنین کے لئے ہیں)۔ 209۷ : حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ : حَدَّنَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيمِ عَبْدِ اللهِ عَلِيلِيمِ عَبْدِ اللهِ عَلِيلِيمِ قَالَ : (جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ قَالَ : (جَنَّنَانِ مِنْ فَضَّةٍ ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ) . [ر : ٣٠٧١] الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ ، عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ) . [ر : ٣٠٧١]

حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان دونوں کے برتن اوران دونوں میں جوسامان وغیرہ ہے سب چاندی کا ہوگا اور دوجنتیں سونے کے ہیں، ان کے برتن اوران دونوں میں جوسامان ہے وہ سب کچھ سونے کا ہوگا اور ''جنت عدن'' میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز بجر کبریائی کی چا در کے جواس ذات پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔

# ٣٥٦ - باب : «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في ٱلْخِيَامِ» /٧٢/.

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : حُورٌ : سُودُ الحَدَقِ . وَقَالَ ثُمِحَاهِدٌ : مَقْصُورَاتٌ : مَحْبُوسَاتٌ ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . «قَاصِرَاتُ» /٥٦/ : لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی'۔حضرت ابن عباس فی اور مایا:''حور'' سیاہ تیلی والی کو کہتے ہیں اور امام مجاہدؓ نے کہا کہ "مقصور ات"" محبو سات" کے معنی میں ہے کہان کی نگاہ اور ان کی ذات ان کے شوہروں پرمجبوں ومحفوظ ہوگی ،اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی خواہش مند نہ ہوں گی۔

٤٩٩٨ : حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ : حَدَّنَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤةٍ مُجَوَّفَةٍ ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ ما يَروْنَ الآخرِينَ ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المؤْمِنُونَ ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، آنِيَّهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا ، الآخرِينَ ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المؤْمِنُونَ ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ ، آنِيَّهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ) . [ر : ٢٠٧١]

تزجمه

حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ایک خول دارموتی کا خیمہ ہوگا، جس کا عرض ساٹھ میل ہوگا، اس کے ہرکونے میں مسلمانوں کی بیویاں بیٹھی ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک دوسرے کونہ دکھے سکے گا اور مسلمان ہی ان پر گردش کر سکیں گے اور دوباغ وہاں کے ایسے ہیں جن کی ہرشے اور برتن سونے کے ہوں گے اور جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلالی چا در حائل ہوگی جواس کے رخ مبارک پر پڑی ہوگی۔

# ٣٥٧ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «رُجَّتْ» /3 : زُلْزِلَتْ . «بُسَّتْ» /0 : فُتَّتْ وَلُتَّتْ كَمَا يُلَتُ السَّوْيَةُ . «لَمُخْصُودُ : الْمُوقَرُ حَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضًا : لَا شَوْكَ لَهُ . «مَنْضُودٍ» /77 : المَوْذُ . وَالْعُرُبُ : الْمَخْصُومُ » /77 : المُودَ . «يُصِرُونَ» الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ . «ثُلَّةٌ» /77 : أُمَّةُ . «يَحْمُومِ » /77 : دُخانٍ أَسْوَدَ . «فَرَوْتْ» /77 : يُدِيمُونَ . «الْهِيمِ » /00 : الْإِبلِ الظِّمَاءِ . «لَمُغْرَمُونَ » /77 : لَمُلْزَمُونَ . «فَرَوْتْ» /77 : لَمُلْزَمُونَ . «فَرَوْتْ» /77 : فِي /77 : فِي /77 : فِي خُلْق نَشَاءُ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «تَفَكَّهُونَ» /٦٥/ : تَعْجُبُونَ . «عُرُباً» /٣٧/ : مُثْقَلَةً ، وَاحِدُهَا عَرُوبٌ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ الْغَنِجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَة . هَوْضُونَةٍ » /٥١/ : وَقَالَ فِي : «خافِضَةٌ » /٣/ : لِقَوْم إِلَى النَّارِ . «رَافِعَةٌ » /٣/ : إِلَى الجَنَّةِ . «مَوْضُونَةٍ » /٥١/ : مَنْسُوجَةٍ ، وَمِنْهُ : وَضِينُ النَّاقَةِ . وَالْكُوبُ : لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ . وَالْأَبَارِيقُ : ذَوَاتُ مَنْسُوجَةٍ ، وَمِنْهُ : وَضِينُ النَّاقَةِ . وَالْكُوبُ : لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ . وَالْأَبَارِيقُ : ذَوَاتُ اللَّذَانِ وَالْعُرَى . «مَسْكُوبٍ » /٣١/ : جارٍ . «وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ » /٣٤/ : بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . هُمُرَوفِينَ » /٤٥/ : هِيَ النَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ . «لِلْمُقْوِينَ » /٧٥/ : هِيَ النَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ . «لِلْمُقْوِينَ » /٧٥/ : مُحَكِم القُرْآنِ ، وَيُقَالُ : إِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْقِيُّ الْقَفْرُ . «عِوَاقِع النَّجُومِ » /٧٥/ : بِمُحْكَم الْقُرْآنِ ، وَيُقَالُ : عِسْقِطِ النَّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ ، وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ . «مُدْهِنُونَ » /٨١/ : مُكَذَّبُونَ ، مُشَلِّ وَيُونَ ، مُشَلِّ وَلَا كَانَ السَّيْرِ ، وَأُلْغِيَتْ إِنَّ وَهُو مَعْنَاهَا ، كَمَا تَقُولُ : أَنْتَ مُصَدَقٌ ، مُسَلِّمٌ لَكَ : إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْمِينِ ، وَأُلْغِيَتْ إِنَّ وَهُو مَعْنَاهَا ، كَمَا تَقُولُ : أَنْتَ مُصَدَقٌ ، مُسَلِّمٌ عَنْ قَلِلٍ ، إِذَا كَانَ الرَّجَالِ ، إِذَا كَانَ وَقُو مِنَ الرِّجَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ ، كَقَوْلِكَ : فَسَقَيًّا مِنَ الرِّجالِ ، إِنْ وَهُو مِنَ الدَّعَاءِ .

«تُورُونَ» /٧١/ : تَسْتَخْرِجُونَ ، أَوْرَيْتُ : أَوْقَدْتُ . «لَغْوًا» /٢٥/ : بَاطِلاً . «تَأْثِيمًا» /٢٥/ : كَذِبًا .

تزجمه

"خافضة ……": ایک قوم کو نیچاد کھانے والی ، لیخی دوز خ میں لےجانے والی اور ایک قوم کو بلند کرنے والی ،
لیخی بہشت میں لےجانے والی۔"موضونة" بمعنی سونے سے بنے ہوئے ، اسی سے نکلا ہے: "وضین الناقة" لیخی اور ٹیٹی کا زیر بند۔"والکوب" بمعنی وہ برتن جس میں بمتھی اور ٹوٹنی نہ ہو۔"اکواب" جمع ہے۔"اباریق" وہ کوزہ جس میں لوٹنی اور کنڈ اہو۔"مسکوب" بمعنی بہتا ہوا، جاری۔"فرش مرفوعة "معنی او نیچ او نیچ ، لیخی ایک کے اوپر ایک تلے اوپر ایک تلے اوپر ایک سے اور گورت کرتم میں ڈالتے ہو۔ تلے اوپر بیچائے گئے۔"مترفین" بمعنی آسودہ ، آرام یافتہ۔"ما تُحنون": وہ نطفہ جو کورت کرتم میں ڈالتے ہو۔ "للہقوین" بمعنی مسافروں کے لئے۔ بیلفظ" تی "سے شتق ہے ، صحراء اور ویرانہ کو کہتے ہی۔"بہوا تعدون النجوم": قرآن کی محکم آیات ۔ بعض کہتے ہیں: تارے ڈو بنے کے مقامات ۔ "مواقع" دواقع" دواقع "کی جمع ہے ، اس کا واحد"موقع" ہے ، دونوں کا معنی ایک ہے۔ "مدھنون " بمعنی جھٹلانے والے ، جیسے آیت میں ہے: ﴿و دُوا لُو تدھن فیدھنون ﴾ .

"فسلام لك .....": اس كاميم عنى ہے كه يه بات مانى گئ اور سے ہے كه تواصحاب يمين ميں سے ہے۔"إنَّ "كالفظ گراديا گيا، مگراس كامعنی قائم رکھا گيا۔ اس كی مثال بہ ہے كه مثلاً كوئى كہے: ميں اب تھوڑى دير ميں سفر كرنے والا ہوں تواس سے كہا: "أنت مصدق، إنك مسافر عن عليا" يہال بھى "إن "مخذوف ہے، يعنی: أنت مصدق، إنك مسافر عن قليل" يہال بھى "إن "مخذوف ہے، يعنی: أنت مصدق، إنك مسافر عن قليل" ." سلام" كالفظ بطور دعا مستعمل ہوتا ہے، اگر مرفوع ہو، جيسے "سقياً" نصب كي ساتھ دعا كم عنى ميں مستعمل ہوتا ہے، لينى اللہ تجھے سيراب كرے۔" تسورون " بمعنى سلگاتے ہو، آگ تك كالتے ہو۔" أُورَيُ شُن " سے تكال ہے، لينى ميں نے سلگایا۔" لغو "معنى باطل، جھوٹ ۔ " تاثيه ما " بمعنى جھوٹ ، غلط۔

٣٥٨ - باب : قَوْلُهُ : «وَظِلِّ مَمْدُودٍ» /٣٠/.

تزجمه

الله تعالی کاارشادہے: ''اورلمباسایہ ہوگا''۔

١٩٩٩ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْلِللهِ قالَ : (إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عامٍ ، لَا يَقْطَعُهَا ، وَآقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : «وَظِلٍّ مَمْدُودٍ») . [ر: ٣٠٨٠]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے، (طوبیٰ) جس کے سائے میں اگر کوئی سواسوسال تک چلتا رہے تب بھی بیسا یہ طے نہ ہوگا ،اس کے شوت میں اگر چا ہوتو بیآیت تلاوت کرو: ﴿وظل ممدود﴾.

## ٣٥٩ - بات: تَفْسِيرُ سُورَةِ الحَدِيدِ.

قَالَ مُجَاهِدٌ : «جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ» /٧/ : مُعَمَّرِينَ فِيهِ . «مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ» /٩/ : مِنَ الظُّلمَاتِ إِلَى النُّورِ» /٩/ : مِنَ الظُّلمَاتِ إِلَى النُّورِ» /٩/ : مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُدَى . «فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» /٢٥/ : جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ . «مَوْلَاكُمْ» /٥١/ : أَوْلَى بِكُمْ . «لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ» /٢٩/ : لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، يُقَالُ : الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا . «أَنْظِرُونَا» /١٣/ : ٱنْتَظِرُونَا .

تزجمه

امام مجالبًر فرماتے ہیں کہ "جعلکم مستخلفین" کامعنی ہے: تمہیں آباد کیا ہے اس میں، دوسر لوگوں کے

چلے جانے کے بعد۔ "من الظلمات إلى النور" "ظلمات" سے گراہى اور "النور" سے ہدايت مراد ہے۔ "ومنافع للناس": اس سے وُھال اور تھيار مراد ہيں۔ "مولا کم ....."، يعنى جہنم کی آگ ہی تمہارے لئے مناسب ہے۔ "لئلا يعلم أهل الكتاب" كامعنى ہے: تا كما ہل كتاب جان ليں۔ "الظاهر" يعنى علم كى روسے عياں ہے۔ "الباطن" علم كى روسے يوشيده ہے۔ "أَنْظِرُ وُنَا" بمعنى ہمارا انظار كرو۔

### ٣٦٠ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُجادِلَةِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «يُحَادُّونَ» /٢٠/ : يُشَاقُونَ الله . «كُبِتُوا» /٥/ : أُخْزُوا ، مِنَ الْخِزْي . «اَسْتَحْوَذَ» /١٩/ : غَلَبَ .

امام مجامدٌ قرماتے ہیں کہ "یجادلون" کامعنی ہے: اللہ کی مخالفت کرتے ہو۔ "کبتوا" بمعنی ذلیل کئے گئے۔ "استحوذ" بمعنی غالب ہوگیا۔

# ٣٦١ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الحَشْرِ.

«الجَلَاءَ» /٣/ : الْإِخْرَاجَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ .

"الجلاء .....": ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تکال دینا (جلاوطن کرنا)۔

خَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلُوبَةِ ، قالَ : هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عَبَّاسٍ : سُورَةُ التَوْبةِ ، قالَ : التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إلَّا التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إلَّا لَكُوبَهُمْ ذَكُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِيرِ . قالَ : فَلْتُ : سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، قالَ : نَزَلَتْ في بَدْرٍ ، قالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ : نَزَلَتْ في بَدْرٍ ، قالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الحَشْرِ . قالَ : نَزَلَتْ في بَذِرٍ ، قالَ : فَلْتُ : سُورَةُ اللَّهُ فَالَ ، قالَ : نَزَلَتْ في بَدْرٍ ، قالَ : قُلْتُ اللَّهُ في بَذِي النَّفِيرِ .

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کے سامنے سور ہ تو بہ کا نہوں نے کہا: بیسور ہ تو بہ کیا ہے!! بیتو فضیحت کرنے والی ہے۔ اس سورت میں برابر یہی نازل ہوتا رہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، جس کے لیو گوں کو گمان ہو گیا کہ بیسورت کسی کا ذکر نہیں چھوڑ ہے گی، (سب کے اندرونی حالات ظاہر کر دے گی)۔ میں نے سور ہُ انفال کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیسورت جنگ بدر کے متعلق نازل ہوئی، میں نے سور ہُ حشر کے متعلق عرض کیا، تو فر مایا: بیسورت بنی فضیر یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی۔

(٤٦٠١) : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ : قُلْ : سُورَةُ النَّضِيرِ . [ر : ٣٨٠٥]

حضرت سعید کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سور ہُ حشر کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا: اسے سور ۃ بنی نضیر کہہ۔

> ٣٦٢ - باب : «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ» /٥/. غَلْةٍ ، ما لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً .

> > تزجمه

الله تعالى كاس ارشادمين "لينة" بمعنى "نخلة" بمعنى تخور كادرخت جو بجوه اور برنى نه بهو، يرسب مجور كي الله تعالى السام بين -

رَسُولَ اللهِ عَيْلِاللَّهِ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : «مَا قَطَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاللَّهِ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ». [ر: ٢٢٠١]

تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے بنونضیر کے مجبوروں کے تمام درخت جلادیئے اور کٹوادیئے تھے، انہی درختوں کے باغ کو' بویرہ' کہتے تھے۔ اس وقت بیآیت نازل ہوئی:

هما قطعتم من لینة أو تر کتموها قائمة علیٰ أاصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین په کہ جو مجبوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے، (اسی طرح جوجلادی)، یا جن کوان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا، سودونوں با تیں خداہی کے کم اور رضا کے موافق ہیں، تا کہ کافروں کوذلیل کرے۔

٣٦٣ - باب : قَوْلُهُ : «مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ» / ، ٧ / .

تزجمه

الله تعالی کاارشادہے:''اور جو پچھاللہ تعالی نے اپنے رسول کوان میں سے دلوایاتم نے اس کے حاصل کرنے پر نہ گھوڑے دوڑائے نہاونٹ'۔ ٣٠٠٤ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا عَنْ مُالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كَانَتْ أَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفْاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْتِهِ ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْتُهِ ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَتِيَ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ . [ر : ٢٧٤٨]

#### تزجمه

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بی نضیر کے مال اس قتم میں سے ہیں جواللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فی (غنیمت بغیر جنگ) بخشش فرمائے ،مسلمانوں نے ان پراپنے گھوڑ ہے اور اونٹ نہیں دوڑائے ، اس قتم کا مال خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت متصور ہوتا تھا، آپ ان میں سے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچہ ذکال کرباقی جو بچتا سے جہاد کے سامان کی تیاری ہتھیا راور گھوڑ وں وغیرہ میں خرچ کرتے تھے۔

### ٣٦٤ – باب : «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» /٧/ .

٤٦٠٥/٤٦٠٤ : حدّ ثنا مَحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهاتِ وَالْمُوتَشِهاتِ ، وَالْمُتَنَمَّصاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ قالَ : (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهاتِ وَالْمُوتَشِهاتِ ، وَالْمُتَنَمَّصاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ) . فَبَلَغَ ذَلِكَ آمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بِلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ ، فَقَالَتْ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ ، فَقَالَتْ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ، قَالَ : لَوْ كَنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ : «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ قَالَ : لَوْ كَانَتْ عَنْهُ ، قالَتْ : فَإِنِّ أَرَى أَهْلِكَ يَفْعُلُونَهُ ، قالَتْ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ عَلَاكَ مَعْلُونَهُ ، قالَتْ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَنِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا .

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدن کو گود نے اور گودوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ نیز ان پر جو چبرے کے بالوں کوا کھاڑتی اور دانتوں کوخوبصورتی کے لئے جدا کرتی ہیں، چونکہ وہ خدا کی دی ہوئی ہیئت کو بدلنا چاہتی ہیں۔ بیچکم جب بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب کومعلوم ہوا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے پاس آئیں، کہنے کئیں: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: بے شک! کیا میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ کی کتاب میں لعنت آئی ہے۔ عورت کہنے گی: میں نے تو سارا قرآن جو دولو ح کے اندر موجود ہے پڑھڈ الا ، اس میں تو کہیں ان عورتوں پر لعنت نہیں آئی؟ حضرت عبر اللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا: اگر تو قرآن کو کما حقہ بچھ کر پڑھتی تو ضرور یہ مسئلہ تجھے مل جاتا ، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا تمہیں تھم دیں اس پڑمل کرواور جس بات سے منع کریں اس سے بازر ہو؟ اس نے کہا: ہاں یہ آیت تو قرآن میں ہے۔ عبد اللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا: تو بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان با توں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت کہنے گئی: آپ کی ہوی بھی تو یہا م کرتی ہے! انہوں نے کہا: اگر میری عورت ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میر بے مائے دوئی خلاف شرع بات نہ دیکھی ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے کہا: اگر میری عورت ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میر بے ساتھ رہ سکتی تھی (میں اسے گھرسے نکال دیتا)۔

(٤٦٠٥) : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سُفْيَانَ قالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عابِسِ حَدِيثَ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ الْوَاصِلَةَ . فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنِ آمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ لَلهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورِ . [٥٥٨٧ ، ٥٥٩٥ ، ٥٩٩٥ ، ٥٠٤٥]

### تزجمه

سفیان تورگ کہتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن عابس سے منصور والی حدیث بیان کی جوبذر بعدا براہیم ازعلقمہ ازعبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه منقول ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بالوں میں جوڑ لگانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔عبدالرحمٰن بن عابس نے کہا: میں نے بیحدیث ایک عورت سے سنی جسے ام یعقوب کہتے تھے، اس نے عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے ایسی ہی ہدایت نقل کی ہے جیسے منصور کی روایت اوپر گزری۔

٣٦٥ - باب : «وَٱلَّذِينَ تَبَوَّؤُوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ» /٩/.

تزجمه

الله کاار شادہے: ''نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جودارالاسلام (مدینہ) میں اور ایمان میں ان (مہاجرین) کے آتے ہے قبل کے قرار کیڑے ہوئے ہیں (انصار)''۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أُوصِي الخَلِيفَةَ بِالْمَهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أُوصِي الخَلِيفَةَ بِالْمَهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ : أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الخَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ ، ٱلَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ عَيِّلَتُهُ : أَنْ يَقَبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيثِهِمْ . [ر : ١٣٢٨]

#### تزجمه

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد فر مایا تھا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کاحق پہچانے اور میں ہونے والے خلیفہ کوانصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کاحق پہچانے اور میں ہونے والے خلیفہ کوانصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ جو دارالاسلام اور ایمان میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، کہ جوان میں نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔

# ٣٦٦ - باب : «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ» . الآيَةَ /٩/ .

الخَصَاصَةُ: الْفَاقَةُ. «الْمُفْلِحُونَ»: الْفَائِرُونَ بِالْخُلُودِ، الْفَلَاحُ: الْبَقَاءُ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح : عَجِّل. وَقَالَ الحَسَنُ: «حاجَةً» /٩/: حَسَدًا.

#### تزجمه

الله تعالی کاار شاوی: "اورایخ سے مقدم رکھتے ہیں، اگر چان پر فاقہ ہی ہو، خود فاقہ سے بیڑھ جاتے ہیں، مہاجرین کو کھلاتے ہیں' ۔ "المخصاصة" کے معنی فقر وفاقہ کے ہیں۔ "المفلحون" کے معنی ہیں: ہمیشہ کا میاب رہنے والے اور "فلاح" کے معنی بقاکے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ "حی علیٰ الفلاح سے علیٰ الفلاح" کا معنی ہے: جلدی آؤبقا کی طرف بعنی اس کام کی طرف جسے حیات ابدی حاصل ہے۔

حسن بقري كهتي بين: "حاجة" كمعنى بين: حسد، يعنى رشك.

٤٦٠٧ : حدَّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : أَنَى رَجُلُّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَصَابَنِي الجَهْدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَاثِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (أَلَا رَجُلُ يُضَيِّفُهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ، يَرْحَمُهُ ٱللهُ ) . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ ، فَلَدَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : ضَيْفُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ ، لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا ، قَالَتْ : وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، شَيْئًا ، قَالَتْ : وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، فَأَطْفِي السِّرَاجَ ، وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيدٍ ، فَقَالَ : (لَقَدْ عَجِبَ ٱلللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ : ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةً) . فَأَنْزَلَ ٱلللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَبُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### تزجمه

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! میں بہت بھوکا ہوں ( پھے تعلوائے)۔ آپ نے اپنی از واج کے پاس سے پھے کھانا منگوانے بھیجا، مگر وہاں سے پھے نہ ملا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا: کون ہے جوآج رات اس شخص کا میز بان بن ؟ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ بین کر ایک انصاری نے عرض کیا: (حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ): یارسول اللہ! میں اس کی مہمانی کروں گا اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی (ام سلیم ) سے کہا: شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس سے کھانے کی کوئی چیز مت چھپانا۔ وہ بولی: خدا کی قسم! میرے پاس تو اتنا تھوڑا کھانا ہے، جو بھی کو بھی کو بھی کو بیاس تو اتنا تھوڑا کھانا ہے، جو بھی اور بھی کہا کہ دینا، ہم دونوں بھی آجی رات کے تھا کہا: چے نے ایسانی کیا، جب کو ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا: رات کو اللہ تعالی نے فلاں مرداور عورت پر تبجب کیا، یا اللہ تعالی بنے، اس وقت خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا: رات کو اللہ تعالی نے فلاں مرداور عورت پر تبجب کیا، یا اللہ تعالی بنے، اس وقت اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی: ﴿ ویوٹرون علی انفسہ م ولو کان بھم خصاصة ﴾.

### ٣٦٧ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُنْتَحِنَةِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً» /ه/ : لَا تُعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ ، فَيَقُولُونَ : لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَٰذَا . «بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» /١٠/ : أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيلِكُ بِفِرَاق نِسَائِهِمْ ، كُنَّ كَوَافِرَ بَمَكَّة .

#### تزجمه

امام مجامِلاً نے کہا کہ "لا تب علنا فتنة" کے عنی بین کہ کا فروں کے ہاتھوں سے ہم کو تکلیف نہ پہنچا، کیونکہوہ

یوں کہنے لگے تھے کہا گریمسلمان حق پر ہوتے توان کو پیمصیبت نہ پہنچتی ، پیمغلوب نہ ہوتے۔

"بعصم الكوافر": فرماتے ہیں: "عصم الكوافر" كامطلب بيہ كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم ك الله عليه وآله وسلم ك اصحاب وسكم ديا گيا كما پني ان عور تول كوچھوڑ ديں جومكه ميں كافرہ ہیں۔"الكوافر"" كافرة "كى جمع ہے۔

٣٦٨ - باب : «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ» /١/.

تزجمه

''ایمان والو!تم میرے دشمن اوراپنے دشمن کودوست مت بناؤ''۔

٢٠٠٨ : حدّثنا الحُمَيْدِي ُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؛ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قالَ : حَدَّثَنِي الحَسَنُ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْ ، أَنْهُ سَعِع عُبْيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِي يَعُولُ ؛ سَعِفْ عَيْقًا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ؛ بَعْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا وَالزُّبَرْرَ وَالْهِلْدَادَ ، فَقَالَ ؛ (اَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ ، فَإِنَّ بِهَا ظَهِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُذُوهُ مِنْهَا) . فَذَهْبَنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبْنَا الرَّوْضَة ، فَإِنَّ بَهِ النَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا ؛ أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فقَالَتْ ؛ ما مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا ؛ لَتُخْرِجِنَّ الْمُوضَى أَمْوِلُ النَّيِّ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ ؛ مِنْ حاطِبِ الْكَيَّابَ أَوْلَى اللهِ اللّهِي عَلَيْهُ فَإِذَا فِيهِ ؛ مِنْ حاطِبِ الْكَتِبَابَ أَوْلُ النَّي عَلَيْكُمْ بِبَعْضٍ أَمْوِ النَّي عَلَيْكُمْ وَنَ النَّيْلُ مَنْ مُعَلَى مَعْنُ بِمَكَةً ، يُغْرِهُمْ بِبَعْضٍ أَمْوِ النَّي عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّي عَلَيْكُمْ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَاكُمُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَلَاكً عُمُونَ مِنَ النَّسَلِ فِيمِ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَمُونَ مِنَا أَيْفُولُ عَمُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَالَكُمُ اللّهُ عَلَوْكُمْ أَوْلِياءَ » . قالَ عَمْرُونَ وَلَاكُمُ وَالْكَعَمُ وَاللّهُ عَلَوْكُمْ أَوْلِيَاءَ » . قالَ : لَا أَيْمُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَولًا عَلُولُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَمْرُو . وَلَوْلَكُمْ مُولًا عَلُولُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَمْرُو . وَلَوْلَكُمْ عَلَوْلُ عَمْرُو . وَلَوْلَكُمْ عَلَوْلُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلًا عَلَى الْحَلِيلُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَمُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَمْرُو . قَالَ عَمُولُ عَلَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ اللّهُ عَلَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَولُ اللّه

حَدَّثنا عَلِيٌّ : قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي هٰذَا ، فَنَزَلَتْ : «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي» . قالَ سُفْيَانُ : هٰذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ ، حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو ، ما تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا ، وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي .

[ر: ٥٤٨٧]

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ حضورصلی الله علیه وآلہ وسلم نے مجھے،حضرت زبیرؓ،اورحضرت مقدادؓ کوروانہ کیا اور فر ما یا: چلے جاؤ ( مکہ کے راستے پر )، جبتم'' روضۂ خاخ'' پر پہنچو گے تو وہاں تہہیں ہودج میں سوارا یک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے،تم اس سے خط لے لینا۔ (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا): پھرہم لوگ روانہ ہوگئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لئے جارہے تھے، آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو ہم نے ایک عورت کو ہودج برسوار پایا تو ہم نے کہا: خط نکالو، وہ بولی: میرے پاس کوئی خطنہیں، ہم نے کہا: خط نکالویا اپنے کیڑے اتار دو، (تا کہ ہم تلاشی لیں )۔ آخراس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا ، ہم اس خط کو لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے، (یہاں جب خطیر ما گیا)، تواس میں پہلھا گیا تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف ہے مشرکین کے چند افراد (صفوان بن امیہ سہیل بن عمر ،عکر مه بن الی جہل) کی طرف جومکہ میں تھے،اس خط میں انہوں نے نبی کریم صلی اللَّه عليه وسلم كے بعض راز بتائے تھے ( كەحفىورصلى اللّه عليه وسلم فوج لے كريېنچنے والے ہيں )۔ نبي كريم صلى اللّه عليه وسلم نے دریافت فرمایا: اے حاطب! بیکیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: پارسول الله! میرے معاملے میں آپ عجلت نہ فرما کیں، قریش کے ساتھ قیام مکہ کے زمانے میں میں رہتا تھا،ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، (یعنی صرف ان کا حلیف تھا)،اس کے برخلاف آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں،ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں کہ اس وجہ سے قریش مکہ میں رہ جانے والےان کے اہل وعیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں ، میں نے جاما کہ جب میراان سے کوئی نسبی تعلق بھی نہیں تو اس موقعہ بران پر ایک احسان کر دوں کہ وہ لوگ میر بے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔اس برحضورصلی اللّٰہ عليه وآله وسلم نے فرمایا: بلاشبه اس نے تم سے سجی بات کهه دی ہے۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: یارسول الله! مجھاجازت دیں کہ میں اس کی گردن ماردوں۔آپ نے فر مایا: پینز وہ بدر میں میرے پاس موجود تھے بہمہیں کیا معلوم! الله تعالی بدر والوں کے تمام حالات سے واقف ہے اوراس کے باوجودان کے متعلق فرمادیا: جوجی جا ہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔حضرت عمروبن دینار نے کہا کہ حضرت حاطب بن ابی ہلتعہ کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی تھی: دشمن کو دوست مت بناؤ۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا: مجھے اس کاعلم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث یا ک کا جز ہے یا عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے ملی بن مدینی نے بیان کیا کہ ضیان بن عیبنہ سے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں یو چھا گیا کہ آیت ﴿ لا تنخذوا عدوي وعدو کم ..... ﴾ انہي کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں یونہی ہے، پھر فر مایا: میں نے عمر و سے جوحدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں حچھوڑ ااور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سواکسی نے عمر و سے اس حدیث کوخوب یا در کھا ہو۔

# ٣٦٩ - باب : «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ» /١٠/.

تزجمه

''اےایمان والو!جب تہہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں''۔

٤٦٠٩ : حدّثنا إِسْحَقُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي آبْنِ شَهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ أَخْبَرَتُهُ : وَنَا أَنَّهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ : (يَا أَنَّهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِغْنَكَ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورٌ رَحِيمٌ ». قالَ عُرْوَةُ : قالَت عائِشَةُ : النَّبِي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِغْنَكَ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورٌ رَحِيمٌ ». قالَ عُرْوَةُ : قالَتْ عائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ : (قَدْ بَايَعْتُكِ ) . كَلَامًا ، وَلَا وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدُهُ يَدُهُ يَلَ أَمْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمُبَايِعَةِ ، ما يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ : (قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِك) . وَلَا وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ . وَقالَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عُرُوهَ ، وَعَمْرَةً . [ ٢٧٨٨ عَمْرَةً . [ ٢٧٨٨ عَلْمَ عَلْ ذَلِك ) .

#### تزجمه

حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا: ﴿یا اَیہا النبی إِذَا جَاء كَ الْمؤمن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ، نہ چوریں کریں گی ، نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے باتوں پر بیعت کریں گی اور نہ اور شروع بیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اور شروع بیوں کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنالیویں اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی ، پس جو عورتیں ان شرطوں کو قبول کرلیتیں جن کا اعتقاد شرط ایمان ہے اور التزام عمل شرط کمالی ایمان ہے ، تو آپ ان کو بیعت کرلیا تیجئے اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کر لیجئے ۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے ۔عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: چنا نچہ جومومن عورتیں اس شرط کا اقر ارکر

لیتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کرلی، اور ہر گرنہیں، خداکی قتم! رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے ہوئے بھی نہیں چھوا، آپ صرف زبان سے فرما دیتے کہ میں نے تم سے اس اقرار پر بیعت لے لی۔ اس روایت کی متابعت یونس، معمرا ورعبد الرحمٰن بن آخل نے زہری سے کیا ورائحل بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہان سے عروہ اور عمر قبنت عبد الرحمٰن نے کہا۔

### ٣٧٠ - باب : «إذَا جاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ» /١٢/.

بنت عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : بَايَعْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ ، فَقَرَأً عَلَيْنَا : «أَنْ لَا سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ ، يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا » . وَنَهَانَا عَنِ النِّياحَةِ ، فَقَبَضَتِ آمْرَأَةٌ يَدَهَا ، فَقَالَتْ : أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ ، يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا » فَأَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ ، فَبَايَعَهَا . [ر : ١٧٤٤] أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا ، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيلِهُ شَيْئًا ، فَأَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ ، فَبَايَعَهَا . [ر : ١٧٤٤]

حضرت ام عطیہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آبت کی تلاوت کی: ﴿ أَن لا یشر کن بـاللّٰه شیئا ﴾ ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ، اور ہمیں نوحه کرنے سے منع فر مایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت نے ہاتھ کینے کی لیا اور عرض کیا کہ فلال عورت نے نوحہ میں میری مدد کی تھی ، میں چا ہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا وَں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ، چنا نچے وہ گئیں اور پھر نوحہ کر کے واپس لوٹیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیعت کرلیا۔

وری کی میں میری میں میری میں کے واپس لوٹیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیعت کرلیا۔

وری کی میں میری میں میری میں کے واپس لوٹیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیعت کرلیا۔

سوال به بیدا ہوتا ہے کہ جب نوحہ رام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت کیسے دی؟ جواب میں ہوا۔ مذکورہ واقعہ کے وقت حرمت کا حکم نہیں تھا، بلکہ مکروہ تنزیبی ہوا، چر حرام ہوا۔ مذکورہ واقعہ کے وقت حرمت کا حکم نہیں تھا، بلکہ مکروہ تنزیبی تھا، اس وجہ سے آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

٤٦١١ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قالَ : سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ» . قالَ : إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ ٱللهُ لِلنِّسَاءِ .

حضرت عبرالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ انہوں نے الله تعالی کے ارشاد: ﴿ولا يعصينك في معروف ﴾ ''مشروع باتوں میں آپ کی نافر مانی نه کریں گی' کے بارے میں فر مایا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جیسے الله تعالی نے عور توں کے لئے لگایا تھا۔

٢٠١٧ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ ، قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ : سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّلِيِّتِهِ فَقَالَ : رَأْتُبَايِعُونَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَرْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا – وَقَرَأً آيَةَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثُ لَلْتَبَايِعُونَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَرْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا – وَقَرَأً آيَةَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثُرُ لَلْتُهِ سُفْيَانَ : قَرَأَ الآيَة – فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ ٱللهُ فَهُوَ إِلَى ٱللهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَذَبَهُ وَإِنْ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ أَلُولُ مَنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ ٱللهُ فَهُوَ إِلَى ٱللهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَةِ . [ر: ١٨]

#### تزجمه

حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے، آپ نے فر مایا: کیاتم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ الله کے ساتھ کی کوشر یک نہ طہراؤ گے اور زنانہ کرو گے اور چوری نہ کرو گے اور آپ نے عورتوں کے ق میں نازل ہونے والی آیت پڑھی۔ سفیان اکثر بجائے "آیة النساء "قرا الله یت پڑھی ۔ سفیان اکثر بجائے "آیة النساء "قرا الله یت کھی کر بیٹے، پھر ہوکوئی ان میں سے پچھ کر بیٹے، پھر ہوکوئی تم میں بیاقر اور ہوکوئی شرک کے علاوہ ان میں سے پچھ کر بیٹے، پھر الله بیٹے، پھر الله کے سیر دہ باکر عالمہ الله کے سیر دہ باکر عالمہ الله کے سیر دہ باکر عالمہ الله کے سیر دہ باکر جائے ہوائی عمر سے روایت کیا، انہوں نے زہری سے، اور یوں ہی کہا کر دے ۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کوعبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے زہری سے، اور یوں ہی کہا کہ آیت پڑھی ، یعنی نیزیس کہا کہ "آیة النساء" پڑھی ۔

١٦٦٣ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَأَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَنَّ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَيِي بَكْرٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَيِي بَكْرٍ

وَعُمَرَ وَعُمْانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّمَا قَبْلَ الخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ نَبِيُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجالَ بِيدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَنَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ النَّبِي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ اللّهِ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَوْ يَنِ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ » . حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا ، ثمَّ قالَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلَا يَشْرِينَ وَأَرْجُلِهِنَ » . حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا ، ثمَّ قالَ حِينَ فَرَغَ : (أَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ) . وَقَالَتِ آمُرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ . وَيَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَحَ وَالخَواتِيمَ فَيْ فُوبِ بِلَالٍ . [ر : ٩٩]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عثان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیدالفطر کی نماز پڑھی ہے، ان تمام بزرگوں نے نماز خطبہ سے پہلے ہی پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا، (ایک مرتبہ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرے، گویا البہ بھی میں حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشار ہے ہے، پھر آب سے مضف چیر تے ہوئے آلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشار ہے ہے، پھر آپ موف چیر تے ہوئے آگے بڑھے اور عور توں کے پاس تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کے استوں کے بات تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کور آپ نے بہ آب ہوں، جب آپ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں گی اور نہ چوری عور تیں کہ البہ کے بات کو کی بہتان لائم کی گوشر یک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ دیوری آبت آ خرتک پڑھی۔ جب آپ آبیت پڑھ کے تو فرمایا: تم ان شرائط پر قائم رہنے کا درمیان گھڑ لیں ۔۔۔۔، آپ آبیت پڑھ کے تو فرمایا: تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں ہیں ہے ایک عورت نے (شرم کی وجہ درمیان گھڑ لیں سے ایک عورت نے جواب دیا: ہاں، یارسول اللہ! ان کے سوا اور کی عورت نے (شرم کی وجہ کی کوئی بات نہیں کہی۔ ۔۔ سن بن مسلم راوی کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ آئے خضر سے سلی اللہ علیہ والہ وسلی اللہ علیہ والہ وسلی اللہ عامی درمیان گھڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضر ت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑ اپھیلا یا، عور تیں حضرت بلال رضی

### ٣٧١ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّفِّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ» /١٤/ : مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى ٱللَّهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «مَرْصُوصٌ» /٤/ : مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِالرَّصَاصِ .

#### وقال مجاهد

امام مجابد نے کہا کہ "من أنصاري إلى الله "کہ الله کر است میں میری کون اتباع کرے گا؟ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ "مر صوص" یعنی اس کا بعض حصہ بعض سے جڑا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عند کے علاوہ دیگرنے کہا کہ بیہ "رصاص" (جمعنی سیسہ) سے ماخوذ ہے۔

# ٣٧٢ - باب : قَوْلُهُ تَعَالَى : «مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ» /٦/.

٤٦١٤ : حدّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي محمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَقُولُ : (إِنَّ لِي أَسْمَاءً : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى ، وَأَنَا الْعَاقِبُ ) . [ر : ٣٣٣٩]

#### تزجمه

حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،آپ فرما رہے تھے کہ میں کے ذریعہ اللہ کفر کومٹادے گا اور میں حاشر ہوں کہ میرے کئی نام ہیں۔ میں میر میں جمع کرے گا اور میں عاقب ہوں۔ اللہ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا اور میں عاقب ہوں۔

# سُورَةُ الجُمُعَةِ.

٣٧٣ - باب : قَوْلُهُ : «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» /٣/. وَقَرَأً عُمَرُ : فَآمْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ .

### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور دوسروں کے لئے بھی ان میں سے (آپ کو بھیجا) جو ابھی ان میں شامل نہیں

موئے حضرت عمرض الله تعالى عنه نے "فامضوا إلى ذكر الله" برها۔

2110 : حدّ ثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّ ثَنِي سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ : «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» . قالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ : «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» . قالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَلَمْ فَلُمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا ، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : (لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا ، لَنَالَهُ رِجالٌ ، أَوْ رَجُلٌ ، مِنْ هُؤُلَاءٍ) .

حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ : أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ : (لَنَالَهُ رِجالٌ مِنْ هٰؤُلَاءٍ) .

#### تزجمه

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ کی بیہ آبین نازل ہوئیں: ''اور دوسروں کے لئے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں (حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہادی اور معلم ہیں )''، بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بید دوسر کے ون لوگ ہیں ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جو ابنہیں دیا، آخریہ سوال تین مرتبہ کیا کہ مجلس میں حضرت سلیمان فاری بھی تھے، آپ نے ان پر ہاتھ رکھ کر فر مایا: اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا پگر بھی ان کی قوم کے پچھلوگ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شخص اسے پالے گا، اور ہم سے عبد اللہ بن عبد الو ہاب نے حدیث بیان کی، انہیں ابوالغیث نے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ان کی قوم کے پچھلوگ اسے پالے کے۔ اس روایت میں اظہار شک کے بغیر ''رجال'' کا لفظ موجود ہے۔

# ٣٧٤ - باب : «وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا» /١١/.

٢٦١٦ : حدّ ثني حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا قالَ : أَقْبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا ٱثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «وَإِذَا عِيرٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا ٱثْنِيْ عَشَرَ رَجُلاً ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُوّا ٱنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قائِمًا» . [ر : ١٩٩٤]

حضرت ابوسفیان حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه کے واسطے سے بیان کیا کہ جمعہ کے دن سامان سخارت لئے ہوئے اونٹ آئے، ہم اس وقت حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں دیکھ کرسوائے بارہ افراد کے سب لوگ ادھر ہی دوڑ پڑے، اس پر الله تعالی نے بیآیت نازل کی که' بعض لوگوں نے جب بھی ایک سودے یا تماشے کی چیز کودیکھا تواس کی طرف دوڑ تے ہوئے بکھر گئے''۔

# سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ .

٣٧٥ - باب : قَوْلُهُ : «إِذَا جَاءَكَ الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ» . الآيةَ ١/١.

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ''لکاذبون'' تک۔

١٩٦٧ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْهَمَ قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيّ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِي مَا اللهِ عَلَيْكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِي هَمْ لَمْ يُصِبْنِي اللهِ عَلَيْكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابِنِي هَمْ لَمْ يُصِبْنِي اللهِ عَلَيْكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابِنِي هَمْ لَمْ يُصِبْنِي اللهِ عَلَيْكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابِنِي هَمْ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطَّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِي عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبُكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِي اللهِ عَلَيْكِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَمَلاَئِقُ فَي الْبَيْعِ عَلَيْكِ إِلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَمَلاَتُهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ تَعَالَى : (إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ» . فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَرَأَ فَقَالَ : (إِنَّ اللهُ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ ) . [217 ع - 217 ع ]

#### تزجمه

حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ میں ایک غزوے میں تھا اور میں نے منافقوں کے سر دارعبداللہ بن ابی کو کہتے سنا کہ جولوگ رسول کے پاس جمع ہیں ان پرخرچ مت کرو، تا کہ وہ خود ہی منتشر ہوجائیں، اس نے یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو غلبہ والا وہاں سے مغلو بوں کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس کا ذکر اپنے پچپا (سعد

# ٣٧٦ - باب : «ٱتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً» /٢/ : يَجْتَنُونَ بِهَا .

#### تزجمه

الله تعالى كارشاد ب: "ان الوگول نے اپن قسمول كو دُهال بنار كھا به ان ابوں پرجن كى وه پرده پوتى كرتے ہيں" ـ عَدْ تَنْ الله عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّي ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أُبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ ذَيْدِ بْنِ الله عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّي ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أُبِي آبْنَ سَلُولَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلَةٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ إِلَى عَمْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ إِلَى اللهِ عَلَيْتِهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَلَى اللهِ عَلَيْتِهِ فَالَ : (إِنَّ الله عَدْ صَدَّقَكَ) . [ر : ٢٦١٧] فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ فَقَرَأُهَا عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) . [ر : ٢٦١٧] فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ فَقَرَأُهَا عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) . [ر : ٢٦١٧]

حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ میں اپنے چپا کے ساتھ تھا، میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے سنا کہ جول وگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان پرخرج مت کرو، تا کہ وہ ان کے ہاں سے منتشر ہوجا کیں اور یہ بھی کہا کہ ہم اگر مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو غلبہ والامغلو بوں کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس کی بات چپا سے

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''یاسب سے ہے کہ بیلوگ ایمان لے آئے، پھر کا فرہو گئے،سوان کے دلوں پرمہر کردی گئی،پس اب پنہیں سمجھتے''۔

٤٦١٩ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّنَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ مُحمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرْظِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، وقَالَ أَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ فَلَامَنِي عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، وقَالَ أَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدْيِنَةِ ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ما قالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى المَنْزِلِ فَنِمْتُ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَلَامَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ : (إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) . وَنَزَلَ : «هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا» . الآيَة . وقالَ آبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ آبْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ آبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ النَّعِيِّ وَقَالَ آبْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ النَّعِيِّ وَقَالَ اللهُ عَمْسُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ آبْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِي قَالَكَ . [ر : ٢٦١٧]

### تزجمه

حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ جولوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پرخرج نہ کر واور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ گئے تو وہاں کے غلبہ والے مغلوبوں کو نکال دیں گے، میں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی ، اس پر انصار نے مجھے ملامت کیا اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے تسم کھالی کہ اس نے ایسی بات نہیں کی ، پھر میں واپس گھر آگیا اور سوگیا ، اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فر مایا ، میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق کر دی ہے اور بیآیت نازل ہوئی کہ ''وہ بہی لوگ ہیں جو

کہتے ہیں نہ خرچ کرو'' آخرتک۔ابن ابی زائدہ نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا،ان سے عمرو نے،ان سے ابن ابی لیلی نے اوران سے زید بن ارقم نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حوالے سے۔

٣٧٨ - باب : «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَٱحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ» /٤/.

#### تزجمه

الله تعالیٰ کاار شادہے: ''اور جب آپ ان کودیکھیں تو ان کے قد وقامت آپ کوخوشما نظر آئیں گے اور اگریہ بات کرنے لگیں اور آپ ان کی بات سنے لگیں گویا پہلڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی ، ہرغُل پکارکو پیا ہے اوپر سمجھتے ہیں ، یہی لوگ (پورے) دشمن ہیں ، پس آپ ان سے ہوشیار رہیں ، اللہ ان کوغارت کرے ، کیا پھرتے چلے جاتے ہیں '۔

٤٦٢٠ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِد : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِيلِهِ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ الْبِنُ أَبِي لِأَصْحَابِهِ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وقالَ : لَئِنْ أَبِي لِأَصْحَابِهِ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وقالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنهَا الأَذَلَّ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ الْمُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

#### تزجمه

حضرت زید بن ارقم رضی اللّد تعالی عنه کی روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوهٔ تبوک یا غزوهٔ بنی المصطلق) میں تھے، جس میں لوگوں پر بڑے تنگ اوقات آئے تھے، (زاد سفر کی کمی کی وجہ سے)۔ عبد اللّه بن ابی بن سلول نے کہا تھا کہ جولوگ حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر پچھ خرچ مت کرو، تا کہ وہ آپ کے پاس جمع ہیں ان پر پچھ خرچ مت کرو، تا کہ وہ آپ کے پاس سے منتشر ہوجا ئیں، اس نے یہ بھی کہا کہ ہم مدینہ لوٹ کرجا ئیں گو تو غلبہ والا وہاں سے مغلوبوں کو نکال آپ کے پاس سے منتشر ہوجا ئیں، اس نے یہ بھی کہا کہ ہم مدینہ لوٹ کرجا ئیں گا تو غلبہ والا وہاں سے مغلوبوں کو نکال دے گا۔ میں نے حضو صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی اطلاع دی تو آپ نے عبد اللّه بن ابی بن سلول کو بلا بھیجا، اس نے بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ، لوگوں نے کہا کہ زید نے حضو صلی اللّه علیہ وسلم سے

جھوٹ بولا، اوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بڑادل گرفتہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق فر مائی اور یہ آتیت نازل ہوئی: ''جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں .....'، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، تا کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں، کیکن انہوں نے سر پھیر لیے۔ زید نے کہا کہ اللہ کے ارشاد ''حشب مسندہ'''سہارے سے لگائی ہوئی ککڑی' ان کے لئے اس لئے کہا گیا کہ وہ بڑے خوبصورت اورا چھے قد وقامت کے تھے۔

٣٧٩ – باب : قَوْلُهُ : «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ صِلَا ﴿ كَالَمُ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٥/ .

حَرَّكُوا ، ٱسْتَهْزَؤُوا بِالنَّبِيِّ عَلِيْكُمْ ، وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ : لَوَيْتُ .

#### تزجمه

الله تعالی کاار شادہے: ''جب ان سے کہاجا تا ہے کہ آؤر سول صلی الله علیہ وسلم تمہارے لئے استغفار کریں تووہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ بے رخی کررہے ہیں تکبر کرتے ہوئے''۔ ("لبول وا" بمعنی" حسر گوا" کے ہے۔ ہے)، یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم سے استہزا کرتے ہیں۔ بعض نے اس کی قرائت بالتحفیف "لَوَوُا" کی ہے۔

٤٦٢١ : حدّ ثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى : عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّي ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي ۗ ٱبْنَ سَلُولَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي ، فَذَكَرْ عَمِّي لِلنَّبِي عَلِيلِا ، فَدَعَانِي فَحَدَّثُتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُ عَلِيلِا وَصَدَّقَهُمْ ، فَأَصْابَنِي غَمِّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطَّ ، فَجَلَسْتُ فَعَلَى : «إِذَا فَي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «إِذَا فِي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «إِذَا فَي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : «إِذَا فَي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ النَّبِيُ عَلَيْكُ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى : «إِذَا وَقَالَ : (إِنَّ ٱلللهُ عَدَلَكُ مَلُولُ اللهِ وَقَالَ : (إِنَّ ٱلللهُ عَدَلَكُ ) . [ر : ٢٦١٧]

#### تزجمه

حضرت زید بن ارقم نے بتایا کہ میں اپنے بچا کے ساتھ تھا، میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرج نہ کرو، تا کہ وہ منتشر ہوجا کیں اور اب اگر ہم مدینے لوٹیں گے۔ وہ منتشر ہوجا کیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ گے تو جو غالب ہیں وہ مغلوبوں کو زکال باہر کریں گے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے بچا سے کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے کیا، آپ نے مجھے بلایا اور میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھی کے ان کی تصدیق کر دی تو مجھے اس کا اتناصد مہوا کہ پہلے بھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا، میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، میر کے پہلے بھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا، میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، میر کے پچانے کہا ارب کتھے کیا پڑی کتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھٹلا یا اور تم پر ناراض بھی ہوئے، پھر اللہ تعالی نے بیت آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں' ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس آیت بیس تو کہتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں' ۔ حضور صلی اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق کردی۔

٣٨٠ - باب : قَوْلُهُ : «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَل يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» /٦/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''ان کے لئے برابر ہے ،خواہ آپ ان کے لئے استغار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں بہرحال نہیں بخشے گا، بےشک اللہ ایسے نافر مان لوگوں کو (تو فیق) ہدایت نہیں دیتا''۔

٢٦٢٧ : حدّ ثنا عَلَيُّ : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فِي جَيْشٍ - فَكَسَعَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقالَ اللهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ مَرَّ اللهِ عَلَيْتِ فَقَالَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : (ما بَالُ دَعْوَى جاهِلِيَّةٍ) . قالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَسَعَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ) . فَسَمِعَ بِلْلِكَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَيْ اللهَ بَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ) . فَسَمِع بِلْلِكَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَيْ اللهَ اللهَ اللهِ بَنْ رَجُلاً مِنَ اللّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَبَلَغَ النَّيِّ عَيَقِلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِق ، فَقَالَ النَّيِّ عَيَقِلَهُ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكُثَرَ مِنَ اللهَاجِرِينَ حِينَ وَيَالَهُ لَكُ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) . وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكُثَرَ مِنَ اللهَاجِرِينَ حَيْدَ فَي اللهَالِينَةَ اللهَاجِرِينَ كُثُرُوا بَعْدُ .

قَالَ سُفْيَانُ : ۚ فَحَفِظْتُهُ مَنْ عَمْرٍو : قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرًا : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ . [ر: ٣٣٣٠]

٣٨١ - باب : قَوْلُهُ : «هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلهِ خَزَائِنُ السّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ» /٧/.

#### تزجمه

الله کاارشادہے:''یہی لوگ تو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس جمع تصان پرخرج مت کرو، یہاں تک کہوہ آپ ہے۔''۔ کہوہ آپ سے منتشر ہوجا ئیں، حالانکہ اللہ ہی کے تو ہیں آسمان اور زمین کے خزانے، البیتہ منافقین ہی نہیں سمجھتے''۔

٣٦٢٣ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : حَزِنْتُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أَصِيبَ بِالحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِنَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي ، يَذْكُرُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِلأَنْصَارِ ، وَلاَّ بْنَاءِ الْأَنْصَارِ) . وَشَكَّ آبْنُ الْفَضْلِ فِي : رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِلأَنْصَارِ ، وَلاَ بْنَاءِ الْأَنْصَارِ) . وَشَكَّ آبْنُ الْفَضْلِ فِي : (أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ) . فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ : (هٰذَا الَّذِي أَوْقَى اللهُ لَهُ بِأَذُنِهِ) .

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جولوگ''حرہ''میں شہید کر دیئے گئے تھے، ان پر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔حضرت زید بن ارقم گومیر ہے شدت غم کی اطلاع پینجی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فر مار ہے تھے کہ اے اللہ! انصار کی مغفرت فر ما اور ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فر ما۔ عبداللہ بن فضیل کواس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھایا نہیں۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ زید بن ارقم ہی وہ ہیں جن کے سلسلے کی اللہ تعالی نے تصدیق کی تھی۔

### تشريح

۳۲ ہے میں بیواقعہ پیش آیا تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے برزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا،اس نے ایک عظیم فوج جیجی جس نے وہاں پہنچ کوتل عام کیا،انصار کی ایک بڑی تعداداس حادثہ میں شہید ہوگئ تھی۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عندان دنوں بصرہ میں تھے، جب آپ کواطلاع ہوئی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔

٣٨٢ – باب : قَوْلُهُ : «يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّذِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَفَلَّ وَلِلَهِ الْعِزَّةُ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» /٨/ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اگر ہم مدینہ لوٹ کر جا کیں گے تو غلبہ والا وہاں سے مغلوبوں کو نکال دے گا، حالانکہ غلبہ توبس اللہ ہی کا ہے اوراس کے پیغمبر کا اورا بیان والوں کا،البتہ منافقین علم نہیں رکھتے''۔

٤٦٢٤ : حدّ ثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّنَا سُفْيَانُ قالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قالَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ اللهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ اللهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ اللهَاجِرِينَ ؛ يَاللهُ مَا اللهُ رَسُولَهُ عَلِيْتُهُ ، قَالَ الأَنْصَارِ ، وَقَالَ اللهَاجِرِينُ : يَاللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

ثُمَّ كَثُرَ الْمَهَاجِرُونَ بَعْدُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ : أَوَ قَدْ فَعَلُوا ، وَاللهِ لَثِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَٰذَا المَنَافِقِ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِهِ : (دَعْهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ).

[ر: ۲۲۲۰]

تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عندی روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، مہاجرین کے ایک فرد نے انصار کے ایک فرد کو مارا، انصار نے کہا: "یا للا نصار!" اور مہاجرین نے کہا: "یا للہ ہاجرین!" الله تعالی نے یہ اسپے رسول کو بھی سنایا، آپ نے فرمایا: کیابات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے، اس پر انصار نے کہا: "یا للا خصار!" اور مہاجرین نے کہا: "یا للہ ہاجرین!" حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس طرح کی پکارچھوڑ دو کہ بیا کہ جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصاری تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہوگئے تھے۔ عبدالله بن ابی بن سلول نے کہا: اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی، خدا کی قسم! اب ہم مدینے لوٹے تو وہاں کے غالب مغلوبوں کو نکال باہر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت مرحمت فرما نمیں، میں اس منافق کی گردن ماردوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، آئندہ لوگ بینہ کہیں کہ مجمد اجازت مرحمت فرما نمیں، میں اس منافق کی گردن ماردوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، آئندہ لوگ بینہ کہیں کہ مجمد اجازت مرحمت فرما نمیں، میں اس منافق کی گردن ماردوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، آئندہ لوگ بینہ کہیں کہ مجمد اجازت مرحمت فرما نمیں، میں اس منافق کی گردن ماردوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، آئندہ لوگ بینہ کہیں کہ مجمد اجازت مرحمت فرما نمیں، میں اس منافق کی گردن ماردوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے جھوڑ دو، آئندہ لوگ بینہ کہیں کہ مجمد اجازت میں کوئی کوئی کیں کوئیں کی میں اس منافق کی کھور کیا کہ کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئیں کوئی کی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں ک

## ٣٨٣ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّغَابُنِ .

«التَّغَابُنِ» /٩/ : غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ . وقالَ عَلْقَمَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : «وَمَنْ يُؤْمِنْ بَاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ» /١١/ : هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

#### تزجمه

اورعلقمہ نے کہا کہ آیت' اور جوکوئی اللہ پرایمان رکھتا ہے وہ اسے راہ دکھا دیتا ہے'' سے مراد و ہ تخص ہے کہا گر اس برکوئی مصیبت آیڑتی ہے تو اس برراضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہاللہ ہی کی طرف سے ہے۔

## ٣٨٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّلَاقِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «إِنِ ٱرْتَبْتُمْ» /٤/ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا : أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ ، فالْلائِي قَعَدْنَ

عَنِ المَحِيضِ وَالْلَائِي لَمْ يَحْضِنَ بَعْدُ : فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثَةُ أَشْهُرٍ . «وَبَالَ أَمْرِهَا» /٩/ : جَزَاءَ أَمْرِهَا . ترجمه

امام مجابد في المرها " ي "جزاء أمرها " مرادب، يعنى كام كالنجام -

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو جب کہ وہ حاکضہ تھی ، طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غصہ ہوئے اور فر مایا کہ واپنی بیوی سے رجعت کر لے (لوٹالیس) اور اپنے ساتھ سابق کی طرح نکاح میں رکھیں ، یہاں تک کہ ماہواری سے پاک ہو جائے ، پھر ماہواری آئے اور پھر اس سے پاک ہو ، اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو تک کہ ماہواری سے باک ہو ، اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس پاکی (طهر) کے زمانہ میں ان سے ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں ، پس یہی وقت ہے ، جبیا کہ اللہ نے (مردوں کو) حکم دیا ہے کہ اس میں ، یعنی طہر میں طلاق دے دیں۔

٣٨٥ - باب : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُمِو يُسْرًا» /٤/.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ : وَاحِدُهَا : ذَاتُ حَمْلٍ .

#### تزجمه

الله تعالی کارشادہے: ''اور حمل والیوں کی میعادان کا حمل پیدا ہونا ہے اور جوکوئی اللہ سے تقوی اختیار کرےگا اللہ اس سے ہرکام میں آسانی کردےگا''۔"أولات الأحمال"کا واحد" ذات الحمل"ہے۔ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَفْتِنِي فِي آمْرَأَةٍ وَلَدَتْ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَفْتِنِي فِي آمْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتَ أَنَا : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قُلْت أَنَا : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ آبْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ أَبُو هُرَيْرَةً : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَخُطِبَتْ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال قال الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال قال الله عَلَوْلَ الله عَلَيْكَ ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا . [10 قال قال الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ ، وكانَ أَنْكُو السَّنَابِلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ السَّنَابِلُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ السَلَهُ اللهُ اللهَالمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ ، فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قالَ مُحَمَّدُ : فَقَطِنْتُ لَهُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي إِذًا جَرِيُّ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُو فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَاسْتَحْيَا وَقالَ : لٰكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ . فَلَقِيتُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُو فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَاسْتَحْيَا وَقالَ : لٰكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ . فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عامِرٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ ، فَقُلْتُ : هَلْ سَعِعْتَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ فِيهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَ الرُّحْمَةِ ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى : «وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ فَقَالَ : "وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَلْكُ وَلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ فَقَالَ : "وَأُولَاتُ الأُحْمَالِ أَجُلُهُنَ أَنْ

#### تزجمه

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، آنے والے نے پوچھا کہ آپ مجھے اس عورت
کے متعلق مسکلہ بتا کیں جس نے اپنے شوہر کی وفات کے جپالیس دن بعد بچہ جنا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا: متوفی عنہا زوجہا کی عدت کی دو مدتوں میں جو مدت کبی ہواس کی رعایت کرے۔ ابوسلمہ نے بیان کیا:
میں نے عرض کیا کہ قرآن میں توان کی مدت کا تھم یہ ہے کہ حمل والیوں کی میعادان کے حمل کا پیدا ہوجانا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے جستیج کے ساتھ ہی تھا، آپ کی مراد ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی خدمت میں بھیجا

یمی مسئلہ پوچھنے کے لئے۔ام المومنین نے بتایا کہ سیعہ اسلمیہ کے شوہ (سعد بن خولہ) شہید کردیئے گئے تھے، وہ اس وقت حالمة تھیں، شوہر کی مدت کے جالس ون کے بعد انہوں نے بچے جنا، پھران کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کردیا۔ ابوالسائل بھی ان کے پاس نکاح کا پیغام جیجے والوں میں تھے۔ سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان نے بیان کیا کہ ہم سے جماد بن زید نے حدیث بیان کی ،ان سالیوب نے،ان سے محمد سیرین نے بیان کیا کہ میں ایک کیاس نکار دان کی عظمت کرتے بیان کیا کہ میں ایک میں ایک کیل میں عبد الرحمٰن بن ابی لیل بھی تھے )،موجود تھا، ان کے شاگر دان کی عظمت کرتے تھے، پھر انہوں نے دو میں سے آخروالی عدت کا ذکر کیا تو میں نے وہاں سیعہ بنت الحارث کی حدیث عبد الله بن عقبہ کے واسطے سے بیان کی، فر مایا کہ ان کے ایک شاگر د نے ہونٹوں سے سیٹی بجا کر مجھے شبید کی، محمد بنس بین نے بیان کیا کہ میں تہم گیا اور کہا کہ عبد الله بن عقبہ بھی کوفہ میں موجود میں، اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرتا ہوں تو بیاک کہ میں تہم گیا اور کہا کہ عبد الله بن عقبہ بھی کوفہ میں موجود میں، اگر میں ابوعطیہ ما لک بن عامر سے ملا اور ان سے بی کری دیدہ دلیری کی بات ہوگی، مجھے شبید کہتے تھے۔ (ابن سیرین نے بیان کیا کہ کہم عبد الله بن عامر سے ملا اور ان سے یہ ان کہا کہ آپ نے عبد الله بن معود رضی الله تن عامر سے ملا اور ان سے بیا کہا کہ آپ نے عبد الله بن معود رضی الله تن عامر سے ملا اور ان سے بیا کہا کہ آپ نے عبد الله بن معود رضی الله تن عنہ کی خدت کی خدت کی خدمت میں حاضر ہے تو آپ نے فرمایا: کیا ہم سیاں اکوان قال ہور ہا ہے ) اور وہ حالمہ ہو، عدت کی مدت کوطول دے کر خوا کہا کہا وافر مایا کہا وافر مایا کہا والیوں کی میادان کا حمل بیدان وہ کی کہ موادان کا حمل بیدانون کے حسان کہوں نے ۔

## تشريح

حاملہ جس کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت میں اختلاف ہے۔ جمہور اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہوجاتی ہے،اس کے بعد دوسرا نکاح کرسکتی ہے، تمل کی مدت طویل ہویا قصیر،اس کونہیں دیکھا جائے گا۔

# سُورَةُ التَّحْرِيمِ .

٣٨٦ - باب: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَٱللهُ غَفُورٌ رحيم ٣٨٦ .

''جس چیز کواللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کررہے ہیں اپنی بیوی کی خوشی حاصل کرنے کے لئے ،اوراللہ بڑامغفرت والا اور بڑارحمت والا ہے''۔

١٩٢٧ : حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيِيٰ ، عَنِ ٱبْنِ حَكِيمٍ ، هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ : أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ في الْحَرَامِ : يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ : أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ في الْحَرَامِ : يُكفَّرُ . وَقالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» . [٤٩٦٥]

ترجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی نے اپنے او پر کوئی چیز حرام کر لی تواس کا کفارہ دینا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: بے شک تمہارے لئے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین ممہونہ ہے۔

٤٦٢٨ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِللّٰهِ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، ويَمْكُثُ عِنْدَهَا ، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى : أَيَّنَا دَخَلَ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، ويَمْكُثُ عِنْدَهَا ، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى : أَيَّنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ : أَكُلْتَ مَغَافِيرَ ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، قالَ : (لَا ، وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ ، لَا تُخْبِرِي بِذَٰلِكَ أَحَدًا) .

[۲۹۲۱ ، ۱۳۱۳ ، وانظر : ٤٩١٨]

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب بنت بحش کے گھر میں شہد لیتے تھے اور وہاں گھہرتے تھے، پھر میر ااور حضرت حفصہ کااس پر اتفاق ہوا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے ہاں شہد پی کرآنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے: کیا آپ نے پیاز کھائی ہے، آپ کے منہ سے پیاز کی بوآتی ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد بوکو بہت ناپند فرماتے تھے، آپ نے فرمایا: میں نے پیاز نہیں کھائی، البتہ زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا تھا، کین اب ہرگر نہیں پیوں گا، میں نے اس کی قتم کھالی ہے، کین تم کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، اس پر

\_\_ مذکورہ بالاآیت نازل ہوئی۔

٣٨٧ – باب : «تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ» /١/. «قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللهُ مَوْلَاكُمْ وَهوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ» /٢/.

تزجمه

'' آپ اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ،اللہ نے تمہارے لئے قسموں کا کھولنا مقرر کیا ہے'۔

٤٦٢٩ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ، حَتَّى خَرَجَ حاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بَبَعْضِ الطَّربقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قالَ : فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ : تِلْكَ حَفْصَةُ وَعائِشَةُ ، قالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ ، قالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، ما ظَنَنْتَ أَن عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَٱسْأَلْنِي ، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ ، قالَ : ثُمَّ قالَ عُمَرُ : وَٱللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ ما نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا ، حَتَّى أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ ، قالَ : فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قالَتِ آمْرَأَتِي : لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا ، قالَ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا ، فِيمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُريدُهُ ؟ فَقَالَتْ لِي : عَجَبًا لَكَ يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ ، ما تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ ، وَإِنَّ ٱبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا : يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ ٱللهِ عِيْلِيِّي حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ : وَٱللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ : تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ ٱللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَلِيلَةٍ ، يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَنَّكِ هٰذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ إِيَّاهَا ، يُريدُ عائِشَةَ ، قالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَم سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : عَجَبًا لَكَ يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ ، دَخَلْتَ في كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى تَبْتَغَى أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض ما كُنْتُ أَجِدُ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا . وَكانَ لي صَاحِبٌ

مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا ، فَقَدِ آمْتَكُمْ تَ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِيي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابَ ، فَقَالَ : اَفْتَحْ اَفْتَحْ ، فَقُلْتُ : جاءَ الْغَسَّانِيُّ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَشَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ الْعَسَّانِيُّ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَشَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَعُلامٌ لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَعُلامٌ لِرَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ أَنْفُ حَفْمَة وَعائِشَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْفُ حَفْمَة وَعائِشَةَ ، فَأَخْرُ بُنُ الخَطَّابِ ، فَأَذِنَ لِي ، قالَ عُمرُ : عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَعُلامٌ لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَعُلامٌ لِرَسُولُ اللهِ عَمْرُ : عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ هُذَا الحَدِيثَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةً بَسَمَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ الخَوْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ أَلْمَ عَلَيْهُ مَنْ أَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ مَنُ الْمَعْلَقِيْقُ مَنْ أَنْ الْمَعْلَقِيْقِ مَنْ أَنْ الْمَعْرَفِي اللهِ عَلَيْكَ مَنْ أَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ أَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ أَنْهُ مَوْنُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ مَ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتَ مَنْ أَنْهُ مَنْ أَنْ الْمَعْرَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچے کیلئے میں ایک سال تک گوگوں میں مبتلا رہا، آپ کا اتنارعب تھا کہ میں آپ سے نہ بوچے سکا، آخر آپ جج کے لئے گئے تو میں آپ کے ساتھ ہولیا، واپسی میں جب ہم راستے میں تھے تو رفع حاجت کے لئے آپ پیلو کے درختوں میں گئے، فر مایا کہ میں آپ کے انظار میں کھڑا رہا، جب آپ فارغ ہوکر آئے تب میں بھی آپ کے ساتھ آیا، اس وقت میں نے کہا: امیر المؤمنین! امہات المؤمنین میں وہ کون تی دوعورتیں ہیں، جنہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے منصوبہ بنایا تھا؟ آپ نے فر مایا: حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میں نے کہا: ایسا سال سے ارادہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے بوچھنے کی عرض کی: بخدا میں میں ہورہی تھی ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: ایسا نہ کیا کر و، جس مسئلہ کے متعلق تہارا دنیال ہو کہ جھے اس کا علم ہوا تو بتا دیا کر وں گا۔ فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان علم ہوا تو بتا دیا کہ وں گا۔ فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کے کہا اللہ تعالی نے ان کے بارے کیا کہ اللہ تعالی نے کہا کہا تھیں تہیں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے کیا کہا کہا تھیں تھیں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے

میں وہ احکام نازل کئے جو کرنے تھے، (یعنی ان کے ساتھ حسن معاشرت اور دوسرے حقوق کے متعلق)، اوران کے حقوق مقرر کئے جوکرنے تھے۔فرمایا کہ ایک دن میں کسی کام میں غور کرر ہاتھا،میری بیوی نے کہا: بہتر ہے اگرتم اس معاملہ کوفلاں فلاں طرح کرو۔ میں نے کہا:تمہارااس میں کیا کام؟ معاملہ مجھے سے متعلق ہے،تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے کہا: حیرت ہے تمہارے اس طرز عمل پر ابن خطاب،تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کرسکتے ہمہاری لڑکی (حفصہ ) تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہے، ایک دن تواس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوغصہ کر دیا تھا،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اوراینی جا دراوڑ ھے کرحفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا: بیٹی! کیاتم حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہتم نے حضور صلی الله عليه وآله وسلم كودن بهرناراض ركها؟ حضرت هضه نے عرض كى: والله! بهم حضور صلى الله عليه وآله وسلم كو جواب ديت ہیں۔(حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فرمایا ) کہ میں نے کہا: جان لوئتہ ہیں اللّٰہ کی سز ااور حضور صلی اللّٰہ علیہ والہ وسلم کی ناراضگی سے ڈرا تا ہوں، بیٹی اُس کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے،آپ کا اشارہ حضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا، پھر میں وہاں سے نکل کرام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللَّه تعالیٰ عنها کے پاس آیا، کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دارتھیں، میں نے ان سے بھی گفتگو کی ،انہوں نے کہا: حیرت ہےا،ن خطاب،آپ ہرمعاملے میں خل اندازی کرتے ہیں اورآپ جاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کی از واج کے معاملے میں دخل دیں، واللہ انہوں نے میری الیی گرفت کی کہ میرے غصے کوتوڑ کرر کھ دیا، میں ان کے گھر سے باہر نكل آيا، مير به ايك انصاري ساتھي تھے، جب ميں حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى مجلس ميں حاضر نه ہوتا تو مجلس كى تمام باتیں مجھے ہے آ کر بتایا کرتے تھے،اس زمانہ میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے خطرہ تھا،اطلاع ملی تھی کہوہ ہم پر چڑھائی کاارادہ کررہاہے، چنانچہ ہمارے دماغ میں ہروقت یہی خطرہ منڈ لاتار ہتاتھا،اچا تک میرے انصاری ساتھی نے درواز ہ کھٹکھٹایا اور کہا: کھولو، کھولو، میں نے کہا:معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے ۔انہوں نے کہا: بلکہ اس سے بھی اہم معاملہ درپیش ہے،حضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے اپنی از واج سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا:هفصہ اور عائشہ کی ناک غبارآ لود ہو، چنانچہ میں نے اپنا کیڑا یہنااور باہرنکل آیا، میں جب پہنچا تو حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے،جس پرسیڑھی سے چڑ ھاجا تا تھا،حضورصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عبثی غلام سیڑھی کے سرے برموجود

قا، میں نے کہا کہ خضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروکہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چا ہتا ہے، پھر
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنا سارا واقعہ سنایا، جب میں ام سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ نے
تہم فر مایا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی
کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی، آپ کے سر کے نیچے چڑ کے کا ایک تکیہ تھا، جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پاؤں
کی طرف سلم کے پتوں کا ڈھر تھا اور سرکی طرف مشکیزہ لئک رہا تھا، میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو
پڑا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! قیصر کی وکسر کی کو دنیا کا ہر طرح کا آرام وراحت حاصل ہے، حالا تکہ آپ اللہ کے
رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر خوش نہیں ہوکہ ان کے حصید س دنیا ہے اور ہمارے حصید س آخرت ہے۔
رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر خوش نہیں ہوکہ ان کے حصید س دنیا ہے اور ہمارے حصید س آخرت ہے۔
مرسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر خوش نہیں ہوکہ ان کے حصید س دنیا ہے اور ہمارے حصید س آخرت ہے۔
مرسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر خوش نہیں ہوکہ ان کے حصید س دنیا ہے اور ہمارے حصید س آخری ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں ہوگئی نہائی میں ہوگئی اللہ کی میں ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئ

تزجمه

الله کاارشاد ہے: ''اور نبی نے جب ایک بات اپنی بیوی سے چپکے سے فرمائی، پھر جب ان کی بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی اور اللہ نے نبی کواس کی خبر دی، تو نبی نے اس کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ کوٹال گئے، پھر جب نبی نے بیوی کو میہ بات بتلا دی تو وہ بولی: آپ کوکس نے اس کی خبر دی؟ آپ نے کہا: مجھے خبر دی علم رکھنے والے نے''۔اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہے۔

٤٦٣٠ : حدَّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ : حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ قالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حَدَّثَنَا قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حَدَّثَنَا قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ المُرْأَتَانِ اللّيَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيلِتِهِ ؟ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قالَ : عَلَيْهُ وَخَفْصَةُ . [ر : ٨٩]

تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے ایک مسکله پوچینے کا ارادہ کیا اور عرض کیا: امیر المؤمنین! وہ کون ہی دوعور تیں تھیں جنہوں نے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منصوبہ بنایا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ آپ نے فرمایا: عائشہاور هفصه (رضی الله عنهما)۔

٣٨٩ - باب : قَوْلُهُ : «إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا» /٤/.

صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ : مِلْتُ . «لِتَصْغَى» /الأنعام: ١١٣/ : لِتَمِيلَ .

«وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللَهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ» /٤/ : عَوْنٌ ، تَظَاهَرَا : تَعَاوَنَا .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ» /٦/ : أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى ٱللَّهِ وَأَدَّبُوهُمْ .

#### تزجمه

الله کاار شاد ہے: ''دونوں بیبیو! اگرتم الله کے سامنے توبہ کرلوتو تمہارے دل اس طرف مائل ہورہے ہیں'۔ ''ور ''صغوث و أَصغیتُ '' میلان کے معنی میں آتے ہیں۔ ''لتصغیٰ '' کے معنی ہیں: تا کہتم مائل ہو۔ الله کاار شاد ہے: ''اور اگر نبی کے مقابلے میں تم کاروائیاں کرتی رہیں تو نبی کارفیق تو اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اوران کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں''۔ ''ظہیر'' بمعنی مددگار ، ایسے ہی ''نظاہر ا'' ''تعاونا'' کے معنی میں ہے۔ امام مجاہد ہے فرمایا کہ شورا انفسکہ و اُھلیکم'' کواورائیس ادب سکھاؤ۔ ''قوا اُنفسکہ و اُھلیکم'' کواورائیس ادب سکھاؤ۔

٤٦٣١ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابْنَ حُنَيْنِ يَقُولُ : شَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتِيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِيَةٍ ، فَمَكُثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حاجًا ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ، ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ : أَدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَجَعَلْتُ كُنَّا بِظَهْرَانَ ، ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ : أَدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ اللّهَ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : مَنِ المَرْأَتَانِ اللّتَانِ تَظَاهَرَتَا ؟ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : مَنِ المَرْأَتَانِ اللّتَانِ تَظَاهَرَتَا ؟ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : مَنِ المَرْأَتَانِ اللّتَانِ تَظَاهَرَتَا ؟ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً . [ر : ٨٩]

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دوعور توں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے اپنے رسول کے لئے پلان بنایا تھا، ایک سال سے اس جیص بیص میں رہاور مجھے کوئی موقعہ نہیں ملا، آخر آپ کے ساتھ حج کے لئے ذکلا، واپسی میں جب ہم مقام'' ظہران' میں تھے،

#### تزجمه

الله کا ارشاد ہے:'' اور اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار تمہارے عوض انہیں تم سے بہتر ہویاں دے گا اسلام والیاں، ایمان والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ بھی اور کنواریاں بھی''۔

٢٦٣٢ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قالَ : قالَ عُمُرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : اَجْتَمَعَ نِسَاءُ النّبِيِّ عَلِيْكِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيةُ . [ر : ٣٩٣]

#### تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج آپ کوغیرت دلانے کے لئے مجتمع ہو گئیں، تو میں نے ان سے کہا: اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں، تو ان کا پروردگار تمہارے وض انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا، چنانچہ ہیآیت نازل ہوئی۔

# ٣٩١ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُلْكِ : «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» /١/.

التَّفَاوُتُ : الِآخْتِلَافُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَاوُتُ وَاحِدٌ . «تَمَيَّزُ» / ٨/ : تَقَطَّعُ . «مَناكِبِهَا» /٥٠/ : جَوَانِبِهَا . «تَدَّعُونَ» /٢٧/ : وَتَدْعُونَ وَاحِدٌ ، مِثْلُ تَذَّكَّرُونَ وَتَذْكُرُونَ . «وَيَقْبِضْنَ» /١٥/ : يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ .

وَقَالَ مُجَاَّهِدٌ : «صَافَّاتٍ» /١٩/ : بَسْطُ أَجْنِحَتِهِنَّ . «وَنُفُورٍ» /٢١/ : الْكُفُورُ .

"التفاوت" بمعنی اختلافات - "التفاوت "اور "التفوُّت "وونوں بهم معنی بیں - " تمیز " کامعنی ہے: کلڑ ہے کلڑ ہے التفاوت " ووجائے (غصے کی وجہ سے ) - "بمنا کبھا " یعنی: اس کے اطراف - " تَدُعُونَ " اور " تَدَّعُونَ " دونوں کامعنی ایک ہے، جیسے: " تَدُعُونَ " دون و تذکّرون " ہم معنی بیں - "یقبضن "کامعنی ہے: پرندے پرول کو بندکرتے ، کھولتے اور پھڑ اتے ہیں - امام

مجابد نفور " کفور " کمعنی میں ہے، یعن ت سے مرادان کا بازول کو پھیلانا ہے۔ "نفور " " کفور " کے معنی میں ہے، یعن ت سے بھا گنا۔

# ٣٩٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «نَ وَالْقَلَمِ» /١/.

وَقَالَ قَتَادَةُ : «حَرْدٍ» /٢٥/ : جِدٍّ فِي أَنْفُسِهِمْ .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : «يَتَخَافَتُونَ» /٢٣/ : يَنْتَجُونَ السِّرَارَ وَالْكَلامَ الْخَفِيَّ . «لَضَالُّونَ» /٢٦/ : أَضْلَلْنَا مكانَ جَنَّتِنَا .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «كَالصَّرِيمِ» /٢٠/ : كَالصُّبْحِ ٱنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَاللَّيْلِ ٱنْصَرَمَ مِنَ النَّهَادِ ، وَهُوَ أَيْضًا المَصْرُومُ ، مِثْلُ : النَّهَادِ ، وَهُوَ أَيْضًا المَصْرُومُ ، مِثْلُ : قَتِيل وَمَقْتُولٍ .

#### تزجمه

امام قنادہ فرماتے ہیں: "حـرد" کے معنی دل وجان سے کوشش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قصداور طے شدہ فیصلے کے لئے بھی مستعمل ہے اور منع کرنے اور نہ دینے کے لئے بھی بولا جاتا ہے، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مستعمل ہے اور منع کرنے اور نہ دینے کے لئے بھی بولا جاتا ہے، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مستحم سویرے جلدی جلدی وہاں گئے، جیسے وہ کھل توڑنے پر قادر ہیں۔ "یننے افتون" کا معنی ہے: راز داری اور آ ہستہ آ ہستہ با تیں کرنا۔ ابن عباس نے فرمایا: "إنا لضالون" کا معنی ہے: ہم اپنے باغ کی جگہ بھول گئے ہیں۔

ابن عباس کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں کہ "صریم" جو کوبھی کہتے ہیں،اس لئے کہوہ رات سے منقطع ہوتی ہے،رات ختم ہوجاتی ہے توضیح آتی ہے اور رات دن سے مقطع ہوتی ہے۔ "صریم" ریت کا وہ حصہ جوتو دے سے الگ ہوتا ہے اور صریم بمعنی مصروم ہے، (ہر معنی میں کٹنے اور علیحدہ ہونے کا مفہوم داخل ہے)، جیسے: "قتیل" یعنی "مقتول".

# ٣٩٣ - باب : «عُتُلِّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ» /١٣/.

#### تزجمه

اللّه کاارشادہے:''سخت مزاج ہےاور بدنسب بھی ہے'۔

٤٦٣٣ : حدّثنا مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يُحِمْوِدُ : حَجَلًا مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبْخِاهِدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : «عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ» . قالَ : رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت''سخت مزاج ہے اور بدنسب بھی ہے'' کے متعلق فر مایا کہ یہ آیت قریش کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی،اس کی گردن میں ایک نشانی تھی،جس طرح بمری میں نشانی ہوتی ہے، (کہ بعض بکریوں میں کوئی عضوزیا دہ ہوتا ہے )۔

٤٦٣٤ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهِبِ الخُزَاعِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْقِ يَقُولُ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ . أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ : كُلُّ عُتُلٍ ، جَوَّاظٍ ، مُسْتَكْبِرٍ ) . مُسْتَكْبِرٍ ) . [ ٢٢٨١ ، ٢٣٨]

تزجمه

حضرت حارثہ بن وہبخزاع گی روایت ہے کہ میں نے حضورصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے شے کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتا دوں، ہر کمز وراور عاجز شخص کہ اگر اللّہ کے بھروسہ کسی بات پر اللّہ کی قسم کھا لے تو اللّہ اسے ضرور پوری کر دے، اور کیا میں تمہیں دوزخ کے متعلق نہ بتا دوں، ہر بدخو، بوجھل جسم والا اور مغرور

٣٩٤ - باب : «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» /٤٢/.

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''وہ دن یا دکرنے کے قابل ہے جب ساق کی بچلی فرمائی جائے گی'۔

٤٦٣٥ : حدّ ثنا آدَمُ : حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَهِي هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي َ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّهُ عَنْ وَيُدْ فَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّهُ يَقُولُ : (يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، وَيَبْقَىٰ كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فَي الدُّنْيَا رِياءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَإِحِدًا) . [ر : ٤٣٠٥]

تزجمه

حضرت ابوسعید کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللّه علیہ وآ لہ وسلم سے سنا، آپ فر مار ہے تھے کہ ہمارارب قیامت کے دن اپنے ساق کی مجلی فر مائے گا،اس وقت ہرمومن مرداورمومن عورت اس کے لئے سجدے میں گر جائے گی،البتہ وہ باقی رہ جائیں گے جود نیامیں دکھاوےاورشہرت کے لئے سجدہ کرتے تھےاور جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیڑھنختہ ہوجائے گی (اوروہ سجدے کے لئے مڑنہیں سکیں گے )۔

### تشريح

یے''متاشبہات''میں سے ہے،جس طرح'' ید''اور'' وجہ'' کالفظآ یا ہے،ان پر بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے،جس طرح اللّٰہ کی دیگر صفات پر ایمان ہے، جب اہل ریا ونفاق سجد ہے پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا بطریق اولی معلوم ہوگیا۔

### ٣٩٥ - بآب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الحَاقَّةِ .

قالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ: «حُسُومًا» /٧/: مُتَتَابِعَةً. «عِيشَةِ رَاضِيَةٍ» /٢١/: يُرِيدُ: فِيهَا الرِّضَا. «الْقَاضِيَةَ» /٢٧/: المَوْتَةَ الْأُولَى الَّتِي مُثُّهَا لَمْ أُحْيَ بَعْدَهَا. «مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» /٤٧/: أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ.

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «الْوَتِينَ» /٤٦/ : نِيَاطُ الْقَلْبِ .

قَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ : «طَنِي» / 1 1 / : كَثُرَ ، وَيُقَالُ : «بِالطَّاغِيَةِ» / ٥ / : بِطُغْيَانِهِمْ ، وَيُقَالُ : طَغَتْ عَلَى الخُزَّانِ كَمَا طَغٰى المَاءُ عَلَى قَوْم نُوحٍ . وَ : «غِسْلِينِ» / ٣٦ / : مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيكِ طَغَتْ عَلَى الخُزَّانِ كَمَا طَغٰى المَاءُ عَلَى قَوْم نُوحٍ . وَ : «غِسْلِينِ» / ٣٦ / : مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيكِ أَهْلِ النَّارِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : «مِنْ غِسْلِينِ» كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِينٌ ، فِعْلِينٌ مِنْ الْغَسْلِ ، مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ . «أَعْجَازُ نَغْلِ» / ٧ / : أَصُولُهَا . «بَاقِيَةٍ» / ٨ / : بَقِيَّةٍ .

#### تزجمه

ابن جبر قرماتے ہیں کہ "حسوم" متواتر کے معنی ہے۔ "عیشة راضیة" بمعنی مزے کی زندگی، لیخی الیی زندگی جس میں رضا ہو۔ "القاضیة" لیعنی: وہ موت جو پہلے آئی تھی، کاش وہی فیصلہ کن ہوتی، میں اس کے بعد زندہ نہ ہوتا۔ "من أحد عنه حاجزین" لفظ اُور احد دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے اور "حاجزین" رو کنے والوں کے معنی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ "و تیت" رگ دل کو کہتے ہیں، جس کے گئے سے موت واقع ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ "طغی" "کٹو" کے معنی میں ہے، یعنی پانی بہت چڑھ گیا۔ "بالطاغیة" ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ "طغی" "کٹو" کے معنی میں ہے، یعنی پانی بہت چڑھ گیا۔ "بالطاغیة" کینی ان کی سرکشی اور کفر میں زیادتی کی وجہ سے کہا گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے: "طغت ....." یعنی ہوا قابو سے باہر ہوگئی، جیسا کہ پانی نوح علیہ السلام کی قوم کے لئے بے قابو ہوگیا تھا۔ "غسلیت" کامعنی ہے: دوز خیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ۔ ابن عباس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کسی چیز کو دھونے سے نکلتی ہے (میل وغیرہ)، اسے "غسلیت" کہتے دین عباس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کسی چیز کو دھونے سے نکلتی ہے (میل وغیرہ)، اسے "غسلیت" کہتے

بین، یہاں مرادز خموں اور پشت سے نظنے والی گندگی ہے۔"أعجاز" بمعنی 'جڑیں' ہے۔"باقیة" باقی کے عنی میں ہے۔ ۳۹۶ – باب : تَفْسِیرُ سُورَةِ الْمَعَارِجِ «سَأَلَ سَائِلٌ» / ۱ / .

الْفَصِيلَةُ : أَصْغَرُ آ بَائِهِ الْقُرْبِي ، إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ آنْتَمَى . «لِلشَّوَى» /١٦/ : الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالْأَطْرَافُ ، وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوَّى . وَالْعِزُونَ : الْجَلَقُ وَالْخَمَاعَاتُ ، وَوَاحِدُهَا عِزَةٌ . «يُوفِضُونَ» /٤٣/ : الْإِيفَاضُ الْإِشْرَاعُ .

### تزجمه

"الفصيلة" اس كآباء ميں سب سے زياده وه قريبى جس سے وه جدا ہوا ہے اور جس كى طرف اس كى نسبت كى جاتى ہے۔ "للشوى" دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، اطراف بدن اور سركا چرا اسب كے لئے "شواة" كالفظ استعال ہوتا ہے، اور جسم انسانى كا ہروہ حصہ جسے كاشے سے موت واقع نہيں ہوتى، اسے "شوى" كہتے ہے۔ "عزين" بمعنى جماعتيں، اس كا واحد "عزة" ہے۔ "يوفضون" كامعنى ہے: جلدى اور دوڑتے ہوئے جانا۔

# ٣٩٧ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ نُوحٍ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ / / .

«أَطْوَارًا» /١٤/ : طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا ، يُقَالُ : عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ . وَالْكُبَّارُ أَشَلَّهُ مِنَ الْكَبَارِ ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ ، مِنَ الْكَبَارِ ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ ، وَكُبَارً الْكَبِيرُ ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ ، وَالْكَبَارِ ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَالٌ ، وَحُسَانٌ ، مُخَفَّفٌ ، وَجُمَالٌ ، مُخَفَّفٌ . «دَيَّارًا» /٢٦/ : مِنْ دَوْرٍ ، وَلٰكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ ٱلدَّورَان ، كَمَا قَرَأَ عُمَرُ : الحَيُّ الْقَيَّامُ . /البقرة : ٢٥٥/ : وَهِي مِنْ قُمْتُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : «دَيَّارًا» أَحَدًا . «تَبَارًا» /٢٨/ : هَلَاكًا .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : «مِدْرَارًا» /١١/ : يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا . «وَقَارًا» /١٣/ : عَظَمَةً .

### تزجمه

"أطوار" يعنى طرح طرح سے - كہاجا تا ہے: "عدا طوره" يعنی اپنے مرتبہ سے تجاوز كر گیا۔ 'ال حُبَّارُ" (تشديد كے ساتھ) ميں "ال كِبَارُ" (تخفيف كے ساتھ) كے مقابلہ ميں شدت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح "جُہَّارٌ" اور (تشديد كے ساتھ) ميں "جہيل" (تخفيف كے ساتھ) كے مقابلے ميں مبالغہ پاياجا تا ہے، يہى حال "حُبَّارٌ" اور "حُبَارٌ" (تخفيف سے) كا بھى ہے، دونوں كا معنی 'بڑا اور عظیم' ہے۔ عرب بولتے ہیں: "رجل حُسَّان و جُمَّال" اس طرح تخفیف كے ساتھ "حُسَان و جُمَّال" كوزن پر اس طرح تخفیف كے ساتھ "حُسَان و جُمَّال" كوزن پر ہيں ہے، دونوں پر ہوتا، اصل ميں "ديوار" تقا، واؤكوياء سے بدل كراد عام كرديا، يہ باكل

ایسی ہی ہے جیسے حضرت عمر نے "الحی القَدَّام" پڑھا ہے، یہ "قدمت" سے مشتق ہے، کین "فعّال" اکوزن پڑہیں ہے، بلکہ "فیعال" کے وزن پر ہے جواصل میں "قیوام" تھا، اس سے "قدّام" بنالیا۔ ان کے غیر نے کہا کہ "دیّارا" کے معنی "أحد" ہیں، لین کسی کو۔ "تبار" بمعنی ہلاکت ہے۔ ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: "مدر ارا" کے معنی ہیں: ایک کے پیچے دوسرا، (لگا تار، موسلاد ھاربارش)۔ "وقارا" بمعنی عظمت و بڑائی۔

٣٩٨ – باب : «وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ» /٢٣/ .

تزجمه

اللَّه كاارشاد ہے: 'نتم (بالخصوص)ود، سواع، بغوث، یعوق اورنسر کو ہر گزنہ چھوڑنا''۔

٤٦٣٦ : حدّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ : عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وُدِّ : كَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا سُواعٌ : كَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لَهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لِهُدَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأَمَّا يَعُوثُ : فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ ، وَأَمَّا يَسُرُ : فَكَانَتْ لِهُمْدَانَ ، وَأَمَّا يَسُرُ : فَكَانَتْ لِهُمْدَانَ ، وَأَمَّا يَسُرُ : فَكَانَتْ لِهُمْدَانَ ، وَأَمَّا يَسُرُ : فَكَانَتْ لِهُمْدَانً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتُهُمْ ، فَفَعَلُوا ، إِلَى قَوْمٍ فَدُ : كَانَتْ الْعِلْمُ عُبُدَتْ . وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبُدَتْ .

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جو بت حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں پو جے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پو جے جانے گئے تھے۔ ''وز' دومۃ الجندل میں بنی کلب کا بت تھا۔ ''سواع'' بنی ہذیل کا تھا۔ ''یعوث'' بنی مراد کا تھا جو بعد میں مراد کی شاخ بنی غطیف کا ہو گیا تھا، جو واد کی جوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ ''یعوق'' بنی ہمدان کا بت تھا۔ ''نسر'' حمیر کا بت تھا جو ذوالکلاع کے آل میں تھے، یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح افراد کے نام تھے، جن کی وفات ہو گئ تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں ڈال دیا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، بت نصب کرلیں اور ان بتوں کے نام اپنے صالح افراد کے نام پر رکھ دیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا میں کیا اس وقت ان بتوں کی عبادت نہیں ہوتی تھی ،کیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے ،جنہوں نے بت نصب کئے تھے اور صورت حال کاعلم لوگوں کو نہ رہا تو ان کی بھی عبادت ہونے گئی۔

. ٣٩٩ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ (الْجِنِّ) : «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ» /١/ . قالَ آبْنُ عَبَّاسِ : «لِبَدًا» /١٩/ : أَعْوَانًا .

حضرت حسن نے کہتے ہیں کہ "جد ر بنا" کامعنی ہے: ہمارے رب کی بے نیازی عکر مہ کہتے ہیں: ہمارے رب کا جلال، اور ابراہیم کہتے ہیں: ہمارے رب کا حکم حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں: "لبدا" سے مراداعوان ومددگار ہیں۔

جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : ٱنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : ٱنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ عَوَالَيْهِ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ ، فَمَالُوا : ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ ، الشَّيَاطِينُ ، فَقَالُوا : ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا ما حَلَثَ ، فَأَصْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَأَنْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَلَثَ . فَأَنْظُرُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَلَثَ . فَأَنْظُرُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَلَثَ . فَا نَظُلُوا ، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، يَنْظُرُونَ مَا هَذَا اللَّهُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، قالَ : فَأَنْطَلَقُوا يَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ بِنَحْلَةٍ ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُو يُصَلِّي بَاصُحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُو يُصَلِّي بَاصُحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً اللهَ وَلَى السَّمَعُ اللهَ عَبْسَلُولُ اللهُ مَنْ وَبِي إِلَى السَّمَعُ اللهِ وَلَنْ أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ السَّمَعَ اللهَ اللهُ أَلْكُولُ اللهُ عَبْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ سوق عکاظ ( مکہ اور طوا کف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں عربوں کا ایک مشہور میلہ لگتا تھا) کا قصد کیا ، اس زمانے میں شیاطین تک آسانوں کی خبریں پہنچنے میں رکاوٹ قائم کردی گئی تھی اور ان پرشہاب ثاقب چھوڑے جاتے تھے، جب شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ؟ انہوں نے بتایا: آسان کی خبروں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کردی گئی ہے اور ہم پرشہاب ثاقب چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً خبروں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کردی گئی ہے اور ہم پرشہاب ثاقب چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آسان کی خبروں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کردی گئی ہے اور ہم پیش آتی ہے، چنانچیشیاطین مشرق ومغرب میں پھیل گئے ،

تا کہ اس بات کا پیۃ لگا کیں کہ آسان کی خبروں سے ان تک پہنچنے میں جورکاوٹ پیدا کی گئی ہے وہ کس عظیم واقعہ کی بنا پر ہے۔ بیان کیا کہ جوشیاطین اس کھوج میں نکلے تھے، ان کا گروہ'' تہامہ'' کی طرف نکلا (جو مکہ معظمہ سے ایک دن کی مسافت پر ہے)، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوق عکا ظ کی طرف جاتے ہوئے کھور کے ایک باغ کے پاس تھہر سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب شیاطین نے قرآن سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوگئے، پھرانہوں نے کہا: یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تمہار سے اور آسان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعدوہ اپنی قوم کی طرف اوٹ آئے اور ان سے کہا: (جیسا کہ قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے)''ہم ہوتی ہے، اس کے بعدوہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا: (جیسا کہ قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے)''ہم نے ایک عجیہ قرآن سنا ہے جوراہ راست بتلا تا ہے، سونہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کا شریک کی کہ جنات نے بنائیں گئے' ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بیآ بیتیں نازل کیں:'' آپ کہیے کہ میرے پاس وی آئی اس بات کی کہ جنات نہ بنائیں گئے' ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بیآ بیتیں نازل کیں:'' آپ کہیے کہ میرے پاس وی آئی اس بات کی کہ جنات نہ بنائیں گئے' ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بیآ بیتیں نازل کیں:'' آپ کہیے کہ میرے پاس وی آئی اس بات کی کہ جنات نے قرآن سنا' ۔ یہی جنوں کا قول (جواو پر بیان ہوا) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم پر وی ہوا تھا۔

گل ایک جماعت نے قرآن سنا' ۔ یہی جنوں کا قول (جواو پر بیان ہوا) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم پر وی ہوا تھا۔

سوال یہ ہے کہ ارسال شہب کا تذکرہ تو دور جاہلیت کے اشعار میں بھی کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، عہد نبوی کے ساتھ اس کوخض کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے جواب میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعثت نبوی سے قبل اس میں شدت نہیں تھی، بعثت کے بعد اس میں شدت آگئی یا بھی بھی ارسال شہب کا معاملہ ہوتا تھا، کین بعثت کے بعد مستقل ہوگیا۔ حضرت وہب بن مذہ گی روایت کے مطابق حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شیاطین پر کوئی پابندی نہیں تھی اور آسمان پر جانے کی ان کومطلقاً آزادی تھی، حضرت عیسیٰ کے بعد او پر چار آسانوں پر ان کی رسائی موقوف ہوگئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد او پر چار آسانوں پر اگیا۔

٠٠٠ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وَتَبَتَّلْ» /٨/ : أَخْلِصْ .

وَقَالَ الحَسَنُ : «أَنْكَالاً» /١٢/ : قُيُودًا . «مُنْفَطِرٌ بهِ» /١٨/ : مُثْقَلَةٌ بهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «كَثِيبًا مَهِيلاً» /١٤/: الرَّمْلُ السَّائِلُ. «وَبِيلاً» /١٦/: شَدِيدًا.

امام بجابد نفر مایا: "تَبَتَّلُ" کامعنی ہے: خالص اسی کے ہوجاؤ۔ امام حسن نفر مایا: أنكالًا" کامعنی ہے: بیڑیاں۔ "منفطر به" بمعنی بھاری اور تقل ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا که "کثیب مهیلا" کامعنی ہے: ریگ رواں، ریزہ دیزہ۔ "وبیلًا" بمعنی شدید بنخت۔

# ٤٠١ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُدَّثِرِ .

قالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ: «عَسِيرٌ» /٩/: شَدِيدٌ. «قَسْوَرَةٍ» /٥١/: رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْأَسَدُ ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ وَقَسْوَرٌ. «مُسْتَنْفِرَةٌ» /٥١/: نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْأَسَدُ ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ وَقَسْوَرٌ. «مُسْتَنْفِرَةٌ» /٥١/: نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً .

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: "عسیسر" کے معنی شدیداور سخت ہے۔ "قسور۔ قابلوگوں کا شور فل حضرت ابو ہر بریا اُن سے معنی دشیر "بتاتے ہیں اور ہر سخت چیز کو "قسور قا" کہد سکتے ہیں۔ "مسته نفر قاس کے معنی دشیر "بتاتے ہیں اور ہر سخت چیز کو تقسور قا" کہد سکتے ہیں۔ "مسته نفر قاس کے معنی دشیر "بتاتے ہیں اور ہر سخت چیز کو تقسور قاس کے معنی دشیر "بتاتے ہیں اور ہر سخت چیز کو تقسور قاس کے معنی دشیر "بتاتے ہیں اور ہر سخت ہیں کے معنی سکتے ہیں۔ "مسته نفر میں کے معنی شدید کے معنی شدید کے معنی سکتے ہیں۔ "مسته نفر کا معنی معنی شدید کی مسته نفر میں کے معنی شدید کے معنی سکتے ہیں۔ "مسته نفر کا معنی معنی شدید کے معنی کے کہ کے

كَثِيرِ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بْنِ الْمَبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيِ كَثِيرٍ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَوَّلِ ما نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قالَ : «يَا أَيُّهَا الْمُدَّنُّرُ». قُلْتُ : يَقُولُونَ : «ٱ قُرْأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ». فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ ذٰلِكَ ، وَقُلْتُ لَهُ مَثْلَ الَّذِي قُلْتَ ، فَقَالَ جابِرٌ : لَا أُحَدِّنُكَ إِلَّا ما حَدَّثَنَا رَسُولُ عَنْهُمَا عَنْ ذٰلِكَ ، وَقُلْتُ لَهُ مَثْلَ الَّذِي قُلْتَ ، فَقَالَ جابِرٌ : لَا أُحَدِّنُكَ إِلَّا ما حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَثْلَ الَّذِي قُلْتَ ، فَقَالَ جابِرٌ : لَا أُحَدِّنُكَ إِلَّا ما حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ مَ عَنْ عَلَيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ أَمْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ مَ عَنْ عَمْ فَلَا مُ وَنَظُرْتُ أَمْ اللهُ وَلَوْدِيتَ ، وَصُبُوا عَلَيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ أَمْ اللهُ يَثِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ أَرُ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ عَلَيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا ، فَأَنْفِرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا ، فَأَنْفِرْتُ أَوْلِي وَصَبُوا عَلَيْ هَا عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَيَوْلُكُ وَلَى اللهُ ال

تزجمه

یکی بن کشر نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون می آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا: ﴿ يَا أَيْهَا المدرُر ﴾ . میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾

سب سے پہلے نازل ہوئی تھی ؟ ابوسلمہ ٹے اس پر کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق بوچھا تھا اور جو
بات ابھی تم نے مجھ سے کہی تھی وہی میں نے ان سے کہی تھی ، لیکن جابر ٹے نے فر مایا تھا: میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا
ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سی تھی ، آپ نے فر مایا کہ میں غار حرامیں ایک مدت تک گوشہ نشین تھا ، جب
گوشہ نشینی کے ایام پورے کر کے یہاں سے اتر اتو مجھے آواز دی گئی ، میں نے اس آواز پر اپنے دا ہے طرف دیکھا ، ادھر
کوئی چیز دکھائی نہیں دی ، پھر سامنے دیکھا ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی ، اب میں نے اپنا سراو پر کی طرف اٹھایا تو مجھ کوئی چیز دکھائی دی ، پھر میں حضرت خدیجہ رضی للہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھ کیڑ ااڑا دواور مجھ پر ٹھنڈ ا
پانی بہاؤ۔ فر مایا کہ پھر انہوں نے مجھے کیڑ ااڑھا دیا اور ٹھنڈ اپانی مجھ پر دھارا۔ فر مایا : پھر فر مایا کہ پھر بی آیت نازل ہوئی :
"اے کیڑے میں لیٹنے والے! اٹھئے ، پھر کا فروں کوڈرائے اور اپنے دب کی بڑائی بیان کیجئے ''۔

# ٤٠٢ – باب : «قُمْ فَأَنْذِرْ » /٢/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''اٹھیے، پھر کافروں کوڈرائیے''۔

١٣٩٩ : حدّ ثني محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي ۗ وَغَيْرُهُ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي ۗ وَغَيْرُهُ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي ۗ وَغَيْرُهُ قَالَا : حَدَّنَا اللهِ رَضِي ٱللهُ عَرْبُ بْنُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَالَ : (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ) . مِثْلَ حَدِيثِ عُنْهَانَ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اللهِ رَضِي اللهَ اللهَارَكِ . [ر : ٤]

تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی للّه تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غارحرا میں گوشنشین رہا۔ عثان بن عمر کی حدیث کی طرح جوانہوں نے علی بن مبارک کے واسطے سے بیان کی۔

> ر : ٦] ٢٠٠ – باب : «وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ» /٣/.

> > تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:''اوراپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے''۔

٤٦٤٠ : حدّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : حَدَّ ثَنَا حَرْبُ : حَدَّ ثَنَا يَحْيِيٰ قَالَ : «يَا أَيُّهَا اللَّدَّرُّ ». فَقُلْتُ : أُنْبِئْتُ قَالَ : «يَا أَيُّهَا اللَّدَّرُّ ». فَقُلْتُ : أَنْبِئْتُ أَنَّهُ : «آقُراً بِآسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ». فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْفِ أَنْهُ : «آقُراً بِآسْمِ رَبِّكَ ». فَقَالَ : لاَ أَيْبَا اللَّدَّرُ ». فَقُلْتُ : أُنْبِئْتُ أَنَّهُ : «آقُراً بِآسْمِ رَبِّكَ ». فَقَالَ : لاَ أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ : هِيَا أَيُّهَا اللَّذَقِّرُ ». قَلْتُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ : (جاوَرْتُ في حِرَاءِ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ أَنْهُ : «آفَرا أَيْهُ وَعَنْ بَعِينِي وَعَنْ بَعِيلِي وَعَنْ بَعِينِي وَعَنْ بَعِيلِي وَعَنْ بَعِيلِي وَعَنْ بَعِيلِيدِ ، فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ ، وَعَنْ بَعِينِي وَعَنْ بَعِيلِي وَعَنْ بَعِيلِي وَعَنْ عَرْشِ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي وَصُبُوا عَلَي مَا عَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ ، فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبَرْ ») . [ر : ٤]

### تزجمه

حضرت کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کہ قرآن مجید کی کون ہی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ کہا: ﴿ یَا اَیھا المدرّ ﴿ میں نے کہا: مجھے معلوم ہوا کہ ﴿ اَقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ابوسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبراللہ رضی للہ تعالی عنہ سے بوچھا تھا کہ قرآن مجید کی کون ہی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ﴿ یَا اَیھا السمدرُ ﴿ کَرُ ' اَلَ پُرُ سِ سِ سِ بِہِ نِی اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اللہٰ علیہ وَ اَن سے بہی کہا تھا کہ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ ﴿ اقر آباسم ربك الذي خلق ﴾ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ ﴿ اقر آباسم ربك الذي خلق ﴾ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی خبر تہمیں دے رہا ہوں جو میں نے حضور سلی اللہ علیہ وآ لہ وہلم نے فرمایا کہ میں وہی خبر تہمیں کوشنی افتیار کی ، جب گوشنینی کی مدت بوری کر چکا اور نے پہار کروادی کے بی بی پہنچا، تو جھے آواز دی گئی ، میں نے اسپنہ آگے پیچے دا کیں با کیں دیکھا تو جھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسان وزمین کے درمیان کری پر بیٹھا ہے ، پھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ فرش آت اللہ ہوئی: ' اے کپڑے میں لیٹنے والے! اٹھے اور فرمین کے درمیان کری پر جھائی بیان کیجے' ۔ کا فرول کوڈرا نے اور اسے بروردگار کی بڑھائی بیان کیجے' ۔ کا فرول کوڈرا نے اور اسے بروردگار کی بڑھائی بیان کیجے''۔

٤٠٤ - باب : «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» /٤/.

تزجمه

اللَّدتعالَى كاارشاد ہے:"اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے"۔

٤٦٤١ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ . وَحَدَّ نَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فَأَخْبَرِنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهٍ ، وَهُو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهٍ ، وَهُو يُحدِّتُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، فَقَالَ في حَديثِهِ : (فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا اللّهَ اللّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ ، جالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَجُرُثْتُ مِنْهُ رُعْبًا ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَذَرَّونِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا فَجُرْهُ فَي وَالرَّجْزَ فَآهُجُرْهُ). قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ ، وَهْيَ الْأَوْنَانُ . [ر : ٤]

### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرض للدتعالی عنه کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وقی کا سلسلہ رک جانے کا حال بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے اپنا سراو پراٹھایا تو وہی فرشتہ موجود تھا جو میرے پاس غار حرامیں آیا تھا اور آسان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے اپنا سراو پراٹھایا تو وہی فرشتہ موجود تھا جو میرے پاس غار حرامیں آیا تھا اور آسان وزمین کے درمیان کری پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے خوف سے گھبراگیا، پھر میں گھروا پس آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑ ااوڑ ھادیا، پھر اللہ تعالی نے پہلے اللہ دئر کے جانے سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔

٥٠٥ – باب : قَوْلُهُ : «وَالرِّجْزَ فَآهْجُرُ» /ه/.

يُقَالُ: الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ الْعَذَابُ.

#### تزجمه

الله كاارشاد ہے:"اور بتوں سے الگ رہ"۔

"الرجز" اور "الرجس" دونول عذاب كمعنى ميں ہيں۔

٢٦٤٧ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ : قالَ ٱبْنُ شِهَابٍ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ فَتُرَةِ الْوَحْي : (فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ ، فَإِذَا اللَّهُ اللَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ ، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجُئِشْتُ مِنْهُ ، حَتَّى هَوَيْتُ اللَّكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ ، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجُئِشْتُ مِنْهُ ، حَتَّى هَوَيْتُ

إِلَى الْأَرْضِ ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي َ زَمِّلُونِي ، فَزَمَّلُونِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا اللَّذَّنُّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ – إِلَى قَوْلِهِ – فَآهْجُرْ » . – قالَ أَبُو سَلَمَةً : وَالرِّجْزَ الْأَوْثَانَ – ثُمَّ حَمِي الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ) . [ر: ٤]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ در میان میں وہی کے سلسلہ کے رک جانے سے متعلق حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسان کی طرف سے آوازشی، میں نے نظر آسان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرامیں آیا تھا، وہ کرسی پر آسان وز مین کے در میان میں بیٹھا ہوا تھا، میں انہیں دیکھ کراتنا گھبرایا کہ زمین پر گر پڑا، پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑ الڑھا دو، تھے کپڑ الڑھا دو، پھر برابروی آتی رہی اورسلسلہ بیں ٹوٹا۔ اللہ دیری تا ہوا ھے جر پہر ایوری آتی رہی اورسلسلہ بیں ٹوٹا۔ اللہ دیری تا ہوا ھے جر پہر ایوری آتی رہی اورسلسلہ بیں ٹوٹا۔ اللہ دیری تا ہوا ھے بیان کیا:"الر جز" بمعنی بت ہے، پھر برابروی آتی رہی اورسلسلہ بیں ٹوٹا۔ اللہ دیری تک دانوسلہ نے بیان کیا:"الر جز" بمعنی بت ہے، پھر برابروی آتی رہی اورسلسلہ بیں ٹوٹا۔ ایشری کوٹا۔ ایسلہ بیل کیا تشریح

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔ حضرت جابر رضی للدتعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، لیکن جمہور کے قول کو ترجیح اس لئے حاصل ہے کہ فرشتے نے کہا: "اقعر اُ". آپ نے فرمایا: "ما اُنا بقار یُ" کیوں فرماتے؟ بلکہ آپ تو اور آیت پڑھ لیتے ، بعض نے یہ تو جیہ کی کوفترت کے بعد دوبارہ وی کا نزول شروع ہوا تو سورہ مدثر نازل ہوئی، اس اعتبار سے اس کواولیت حاصل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ سورہ علق کی آیات کے نزول کے لئے کوئی سبب پیش نہیں آیا، جب کہ سبب پیش آنے کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، اس اکا ہوئی، اس لئے اس کو اُول ما اُنزل' کہا گیا۔

### ٤٠٦ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ.

وَقَوْلِهِ : «لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» /١٦/ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «سُدًى» /٣٦/ : هَمَلاً . «لِيَفْجُرَ أَمامَهُ» /٥/ : سَوْفَ أَتُوبُ ، سَوْفَ أَعْمَلُ . «لَا وَزَرَ» /١١/ : لَا حِصْنَ .

الله تعالی کا ارشاد ہے: '' آپ اس کو (قرآن) جلدی جلدی لینے کے لئے اس پر زبان کو حرکت نہ دیں'۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ''سدا'' کامعنی ہے: آزاد، بے قید۔ ''لیف جو أمامه ''یعنی ہمیشہ گناہ کرتار ہے اور کہتار ہے کہ جلدی ہی تو بہ کرلوں گا، جلدی ہی اچھے اعمال کرلوں گالیکن نہیں کرتا۔ ''لا وزر لا حصن ''یعنی کوئی پناہ گاہ نہیں۔

؟ ١٤٦٤/٤٦٤٣ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِتِهِ إِذَا وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِتِهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ – يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ – يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ – وَوَصَفَ سُفْيَانُ – يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «لَا تُحَرِّكُ

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی للد تعالی عند کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروجی نازل ہوئی تو آپ اس پراپٹی زبان مبارک ہلایا کرتے تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ اس ہلانے سے آپ کا مقصد یا دکرنا ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالی نے بی تیت نازل کی کہ'' آپ قر آن کوجلدی جلدی لینے کے لئے اس برزبان نہ ہلائے''۔

### ٤٠٧ – باب : «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» /١٧/.

(٤٦٤٤) : حدّ ثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ : أَنَّهُ سَنَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «لَا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ» . قالَ : وقالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ يُحرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : «لَا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ» . يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ، «إِنَّ يُحرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : «لَا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ» . يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ، «إِنَّ عَلَيْهَ جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ، «وَقُرْآنَهُ» أَنْ تَقْرَأَهُ ، «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ» يَقُولُ : أُنْزِلَ عَلَيْهِ «فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ » أَنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ » أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ . [ر : ٥]

### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر سے حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد'' آپ قرآن کو لینے کے لئے زبان کو نہ ہلائے'' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی للہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروحی نازل ہوئی تو آپ ہونٹ ہلاتے تھے،اس لئے آپ سے کہا گیا کہ آپ وحی پراپنی زبان نہ

ہلائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے خوف سے ایسا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بلاشبہ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنااوراس کا پڑھوانا، یعنی ہم خود آپ کے دل میں اسے محفوظ کردیں گے اوراس کا پڑھوانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوداسے اپنی زبان سے پڑھ لیں گے۔

٥٠٨ - باب : قَوْلِهِ : «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَٱتَبِعْ قُوْآنَهُ» /١٨/. قالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : قَرَأْنَاهُ : بَيَّنَاهُ ، فَٱتَبِعْ : ٱعْمَلْ بِهِ .

تزجمه

توجب ہم اسے پڑھنے لگیں،مطلب میہ کہ جب وحی نازل ہونے لگےتو آپاس کے تابع ہوجایا سیجئے، پھر اس کابیان کرادیناہمارے ذمہ ہے، لیعنی ہم اس وحی کوآپ کے ذریعہ بیان کرادیں گے۔

(٤٦٤٥): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ آبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، في قَوْلِهِ: «لَا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ». قالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْجَلَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ الآيَةَ الَّتِي في : «لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، «لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فَيْ صَدْرِكَ ، «وَقُوْآنَهُ أَنْهُ اللّهُ الآيَةُ وَأَنّاهُ فَأَنْبَعْ بَيْنَا أَنْ نُجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ، «وَقُوْآنَهُ . قَوَانَاهُ فَآتَبِعْ فَرَانَاهُ فَآتَبِعْ أَوْلَا أَنْزَلُنَاهُ فَآسَتَمِعْ ، «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ . قالَ : فكانَ إِذَا أَتَاهُ جَبْرِيلُ أَطْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ ٱلللهُ . [ر : ٥]

«أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى» /٣٤/: تَوَعُّدُ.

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی للد تعالی عنه کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد'' آپ اس کوجلدی جلدی لینے کے لئے اپنی زبان نہ ہلا ہے'' کے متعلق فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پروحی نازل فرماتے ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے (یاد کرنے کے لئے ، جس کی وجہ سے آپ پر دہرا بار پڑتا تھا) اور آپ پر بہت سخت گزرتا ، یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جوسورہ قیامہ میں ہے کہ آپ اس کوجلدی جلدی جلدی لینے کے لئے اس پر زبان نہ ہلائیں ، یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کردینا اور اس کا پڑھوانا ، پھر

جب ہم پڑھنے لگیں، تو آپ اس کے تابع ہوجایا کیجئے، یعنی جب ہم وحی نازل کریں تو آپ غور سے نیں، پھراس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے، لیعنی بیہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کوآپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کرا دیں۔
بیان کیا کہ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کرآتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوجاتے اور جب چلے جاتے تو پڑھتے ، جبیبا کہ آپ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ﴿أُولَى لَكَ فَاوِلَى ﴾ تہدید ہے۔

٠٩ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ (الْإِنْسَانِ ، الدَّهْرِ) : «هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ» /١/.

يُقَالُ مَعْنَاهُ: أَنِّى عَلَى الإِنْسَانِ ، وَهَلْ : تَكُونُ جَحْدًا ، وَتَكُونُ خَبَرًا ، وَهٰذَا مِنَ الْخَبرِ ، يَقُولُ : كَانَ شَيْئًا ، فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا ، وَذٰلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ . وَفُولُ : كَانَ شَيْئًا ، فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا ، وَذٰلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ . «أَمْشَاج» ٢٧/ : الْأَخْلَاطُ ، ماءُ المَرْأَةِ وَماءُ الرَّجُلِ ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ : مَشْيجُ كَقَوْ لِكَ : خَلِيطٌ ، وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ : مَخْلُوطٍ . وَيُقْرَأُ : «سَلَاسِلاً وَأَغْلَالاً» /٤/ : مَشْيجُ كَقَوْ لِكَ : خَلِيطٌ ، وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ : مَحْلُوطٍ . وَيُقْرَأُ : «سَلَاسِلاً وَأَغْلَالاً» /٤/ : وَمُمْ يُعْرِ بَعْضُهُمْ . «مُشْتَطِيرًا» /٧/ : مُمْتَدًّا الْبَلَاءُ .

وَالْقَمْطَرِيرُ: الشَّدِيدُ، يُقَالُ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيبُ: أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : النَّصْرَةُ فِي الْوَجْهِ وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : «الْأَرَائِكِ» /١٣/ : السُّرُد .

وَقَالَ الْبَرَاءُ : «وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا» /١٤/ : يَقْطُفُونَ كَيْفَ شَاؤُوا .

وَقَالَ مَعْمَرٌ : «أَسْرَهُمْ» /٢٨/ : شِدَّةُ الخَلْقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ وَغَبِيطٍ فَهْوَ مَأْسُورٌ .

### تزجمه

کہا گیاہے کہ اس کامفہوم" آتی علی الإنسان" ہے، کیونکہ" هل' نفی کے لئے بھی آتا ہے اور خرکے لئے بھی ، آیت میں خبر کے لئے ہے۔ ارشاد کیا جاتا ہے کہ" انسان بھی ایک چیز تھا، لیکن قابل ذکر نہیں تھا' یہ مٹی سے اس کی پیدائش کے بعد روح پھو تکنے جانے تک کی مدت کا ذکر ہے۔" اُمشاج" بمعنی ملی ہوئی چیزیں ہے، یہاں اس سے مرادعورت اور مرد کا پانی ہے، پھروہ خون ہوتا ہے، اس کے بعد (علقہ )خون بستہ ہوتا ہے، جب کوئی چیز کسی چیز سے مل جائے تو اس کے لئے"مشید ج" کالفظ استعمال کرتے ہیں، اسے "خدلیط" بھی کہ سکتے ہیں اور "مہ مشدوج" مثل

"مخلوط" کے ہے۔ بعض حفرات نے یوں پڑھا ہے: "سلاسلاً وأغلالاً" یعنی تنوین کے ساتھ ایکن بعض حفرات اسے جائز نہیں سمجھتے۔ "مسته طیرا" کا معنی ہے: اس دن کی آزمائش اور تی پھیلی ہوئی ہوگی۔ "ق مطریر" بمعنی شخت عرب کہتے ہیں: "یوم ق مطریر" ، یوم ق ماطر" یعنی شخت مصیبت والا دن۔ "عبوس ، قمطریر، قماطر اور عصیب" واروں کا ایک ہی معنی ہے ، یعنی شخت شخق والا دن معمر بن عبیلاً نے فرمایا: "و شددنا أسر هم" کا معنی ہے کہ ہم نے ان کی خلقت مضبوطی ہے۔ ہروہ چیز جو کجاوے اور پالان سے مضبوطی کے ساتھ باندھی جائے اسے "مأسور" کہتے ہیں۔

٠١٠ – باب : تَفْسِيرُ : سُورَةِ : «وَالْمُرْسَلَاتِ» .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «جِمَالَاتٌ» /٣٣/ : جِبَالٌ . «اَرْكَعُوا» صَلُّوا «لَا يَرْكَعُونَ» /٤٨/ : لَا يُصَلُّونَ .

وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : «لَا يَنْطِقُونَ» /٣٥/ . «وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» /الأنعام: ٢٣/ . «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ» /يس : 7٥/ . فَقَالَ : إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُخْتُمُ عَلَيْهِمْ .

#### تزجمه

امام بجابد نفر مایا: "جمالات" (جیم کے ضمہ اور کسری کے ساتھ) بمعنی رسیاں۔" او کعو ا" کامعنی ہے:
نماز پڑھو۔ "لا یسر کے عسون" کامعنی ہے: نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت ابن عباس سے اللہ تعالی کے ارشادات "لا
ینطقون" "والله ربنا ما کنا مشر کین" اور "الیوم نختم علیٰ أفواههم" کے متعلق پوچھا (کہ ان میں طبیق کی
کیاصورت ہوگی) تو آپ نے فر مایا: یو مختلف امور مختلف حالات میں ظاہر ہوں گے، ایک مرتبہ تو وہ بولیں گے (اور
ایخ بی خلاف شہادت دیں گے ) اور دوسری حالت بیپیش آئے گی کہ ان پرمہر لگادی جائے گی (اور وہ زبان سے کوئی
بات نہیں نکال سکیں گے)۔

مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتِهِ ، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : «وَالْمُرْسَلَاتِ» . وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَٱبْتَدَرْنَاهَا ، فَسَبَقَتْنَا فَدَحَلَتْ جُحْرَهَا . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتِهِ : (وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا) .

حدّثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ: بِهٰذَا. وَعَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ : مِثْلَهُ . وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عامِر ، عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمانُ بْنُ قَوْم ، عَن

الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ .

قالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللّهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ ٱسْحَٰقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ .

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعودٌ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ پر سور ہ مرسلات نازل ہوئی تھی اور ہم اس کو آپ کے منہ سے حاصل کر رہے تھے کہ اسنے میں ایک سانپ نکل آیا، ہم اس کی طرف بڑھے، لیکن وہ نی نکلا اور اپنے سوراخ میں گس گیا، اس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ تہار بر شے محفوظ ہو گیا اور تم اس کے نثر سے محفوظ رہے ۔ اور ہم سے عبدہ بن عبداللہ نے ازیجی بن آ دم از اسرائیل از منصور نے حدیث بیان کی اسی حدیث کی (اور سند سابق کے ساتھ )۔ دوسری سند: از اسرائیل از اعمش از ابراہیم از علقہ حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ مروی ہے۔ (۱) بیکی بن آ دم کے ساتھ اس حدیث کو اسود بن عامر نے بھی اسرائیل سے روایت کیا ہے۔ (۲) حفص بن غیاث ابومعا و یہ اور سلیمان بن قرم نے بحوالہ اعمش از ابراہیم از اسود روایت کیا ہے۔ (۳) بیکی بن حماد (امام بخار گ کے شخ بیں: ہمیں ابوعوانہ نے بحوالہ مغیرہ بن قسم از ابراہیم از علقہ از عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت سنائی۔ کے شخ بی بن اسود سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ (۳) معمد بن اسود سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔

(٤٦٤٧) : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلِيلًا فِي غَارٍ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : «وَالْمُرْسَلَاتِ» . فَتَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ : «وَالْمُرْسَلَاتِ» . فَتَالَ مَنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم ؛ (عَلَيْكُمُ أَوْتِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا) . قَالَ : فَقَالَ : (وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا) .

#### [ر: ۱۷۳۳]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غارمیں سے کہ آپ پر سور کا مرسلات نازل ہوئی ،ہم نے آیت آپ کے منہ سے حاصل کی ،اس وحی سے آپ کے دہن مبارک کی تازگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ (یعنی آیت کے نازل ہوتے ہی آپ سے سنی اور یاد کی ) استے میں ایک سانپ نکلا،

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسے زندہ نہ چھوڑ و، ہم اس کی طرف بڑھ گئے ، کیکن وہ نکل گیا، اس پر آپ نے فر مایا: تم اس کے شرسے محفوظ رہے اور وہ تنہارے شرسے محفوظ رہا۔

٤١١ - بابَ : قَوْلُهُ : «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ» /٣٢/.

تزجمه

الله تعالیٰ کارشاد ہے:''وہ انگارے برسائے گابڑے بڑے محل جیسے''۔

٤٦٤٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عابِسٍ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ : «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ» . قالَ : كُنَّا نَرْفَعُ الخَشَبَ بِقِصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ شَعِثُ أَبْنَ عَبَّاسٍ : «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ» . قالَ : كُنَّا نَرْفَعُ الخَشَبَ بِقِصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَ ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ ، فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ . [٤٦٤٩]

تزجمه

حضرت عبدالرحمٰن بن عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی للد تعالیٰ عنہ ہے آیت ' وہ انگار بے برسائے گا بڑے بڑے کملے جیسے'' کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا: ہم تین ہاتھ کی لکڑیاں اٹھا کرر کھتے تھے، ایسا ہم جاڑوں کے لئے کرتے تھے، (تا کہ جلانے کے کام آوے ) اور اس کا نام ہم'' قصر''ر کھتے تھے۔

تشريح

جہنم اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں یا جہنم تین ہاتھ کے بقدر چنگاریاں چھینکے گی۔

٤١٢ - باب : قَوْلُهُ : «كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ » /٣٣/ .

تزجمه

الله تعالیٰ کاارشادہے:'' گویاوہ زردزر داونٹ ہیں'۔

١٤٤٩ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عابِسٍ : سَمِعْتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : «تَرْمِي بِشَرَدٍ» . كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَبْنُ عابِسٍ : سَمِعْتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : «تَرْمِي بِشَرَدٍ» . كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَوْنَ عَالِمٌ مَنْ فَعُهُ لِلشَّتَاءِ ، فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ . «كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ» حِبَالُ السُّفُنِ أَوْنَ خَلُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجالِ . [ر : ٢٤٨٤]

حضرت عبدالرطن بن عالبس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے آیت ﴿ إِنْهَا تَرْمِي بِلَّى اللهُ ال

١٢ ع - باب : قَوْلُهُ : «هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقونَ» /٣٥ .

تزجمه

الله تعالی کاارشاد ہے:'' آج وہ دن ہے کہاس میں وہ بول ہی نہ کیں گے''۔

﴿ ٤٦٥ : حدَّثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ فِي غارٍ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ ﴾ . فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَلَيْنَا حَلَيْنَا لَا لَيْ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ : ﴿ وَقِيَتْ شَرَّكُمْ ، حَمَّةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ : ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ﴾ . فَآبُتُهُ فَدَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيّةٍ : ﴿ وُقِيتَ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ﴾ .

قَالَ عُمَرُ : حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي : في غارِ بِمِنِّي . [ر : ١٧٣٣]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ، میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ، علامت نے اس آپ ہی کے منہ سے حاصل کیا ، وحی سے آپ کے منہ کی تازگی اس وقت بھی باقی تھی کہ اسنے میں ہماری طرف ایک سانپ اچھلا ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسل نے فرمایا: اسے مارڈ الو، ہم اس کی طرف بڑھے ، کیکن وہ بھاگ گیا ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ بھی تمہارے شرسے نے نکا جیسا کہم اس کے شرسے نے گئے ۔ عمر نے بیان کیا کہ میں نے بیحدیث اس طرح یا دکی کہ منل کے غارمیں ۔

### ٤١٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّبَأِ : «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» /١/ .

قَالَ تُجَاهِدٌ: «لَا يَرْجُونَ حِسَابًا» /٢٧/: لَا يَخَافُونَهُ. «لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا» /٣٧/: لَا يَخَافُونَهُ إِلَّا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا» /٣٧/: لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ. «صَوَابًا» /٣٨/: حَقًّا فِي ٱلدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ. وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «وَهَّاجًا» /١٦/: مُضَيئًا. «ثَجَّاجًا» /١٤/: مُنْصَبًّا. «أَلْفَافًا» /١٦/: مُلْتَقَّةً.

وَقَالَ غَيْرَهُ : «غَسَاقًا» /٢٥/ : غَسَقَتْ عَيْنُهُ ، وَيَغْسِقُ الجُرْحُ : يَسِيلُ ، كَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسِيقَ وَاحِدٌ . «عَطَاءً حِسَابًا» /٣٦/ : جَزَاءً كافِيًا ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي .

### تزجمه

امام جابد نے فرمایا کہ "لا یہ جون حسابا" کامفہوم ہے کہ یہ لوگ حساب قیامت کاخوف ہی نہیں رکھتے سے۔ "لا یہ سلکون منه خطابا" یعنی اللہ سے کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، بجزان کے جنہیں اللہ اجازت دے۔ "صوابا" کامفہوم ہے کہ جس نے دنیا میں تجی بات کہی تھی اور اس پڑمل کیا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا: "و هاجا" کے معنی ہیں: روش عطاء۔ "شجاجا" بمعنی اوپر سے نیچی کی طرف بہنے والا۔ "الفافا" کامعنی ہے: گنجان دیگر حضرات نے فرمایا: "غسقت عینه" سے نکلا ہے، لیخی اس کی آئھتار یک ہوگئی، اسی سے ہے: "یغسِق الجرح" کہ زخم بہدر ہاہے۔ "غساق "اور "غسیق "دونوں کا ایک معنی ہے۔ "عطاء حسابا" بمعنی پورا پورا بدلہ۔ کہا جاتا ہے: "اعطانی ما أحسبنی" کہ مجھواتنا دیا کہ کافی ہوگیا۔

# ١٥ ٤ - باب : «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» /١٨/: زُمَرًا.

٤٦٥١ : حدّ ثني محمَّدُ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلِيلَتُهِ : (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ . قالَ : قالَ وَاللّٰهِ عَلِيلِتُهُ : (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ . قالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قالَ : أَبَيْتُ ، قالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قالَ : أَبَيْتُ ، قالَ : (ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ : أَبَيْتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ : إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُو عَجْبُ ٱلذَّنَبِ ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

[ر: ۳۳۰٤]

### تزجمه

حضرت ابو ہرریہ کی روایت ہے کہ دوصور پھو نکے جانے کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا۔حضرت ابو ہرریہ رضی للد تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے بوچھا: چالیس دن مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں۔شاگردوں نے بوچھا:

کیا چالیس سال مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا کہ پھر آسان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے، جیسے سبزیاں پانی سے اگتی ہیں، اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے اور اس سے قیامت میں تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔

### ١٦ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «وَالنَّازِعاتِ».

«زَجْرَةٌ» /١٣/ : صَيْحَةٌ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ» /٦/ : هِيَ الزَّلْزَلَةُ . «الآيَةَ الْكُبْرَى» /٢٠/ : عَصَاهُ وَيَدُهُ . «سَمْكَهَا» /٢٨/ : بَنَاهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ . «طَغَى» /١٧/ : عَصٰى .

يُقَالُ : النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ ، مِثْلُ الطَّامِع وَالطَّمِع ، وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخِرَةُ اللَّالِيَةُ ، وَالنَّاخِرَةُ : الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ .

ُ وَقَالَ آَبْنُ عَبَّاسٍ : «الحَافِرَةِ» /١٠/ : إِلَى أَمْرِنَا الْأَوَّلِ ، إِلَى الحَيَاةِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : «أَيَّانَ مُرْسَاهَا» /٤٢/ : مَتَى مُنْنَهَاهَا ، وَمُرْسٰى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي . «الرَّاجِفَةُ» /٧/ : النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ . «الرَّاجِفَةُ» /٧/ : النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ .

### تزجمه

"زجرة" کامعنی زوردارآ وازاور چیخ ہے۔امام مجابد نفر مایا: "تر جف الراجفة" سےمراد 'زلزلہ' ہے اور "الایة الکبری" سےمرادآ پاعصااورآ پاکا ہاتھ ہے۔ "الناخرة" اور "النخرة" دونوں ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں، جے "الطّامع" اور "الطّبع " "الباخل اور "البخِلُ" ایک معنی میں استعال ہوتے ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، شمعنی بوسیدہ ہڈی ہے اور "الناخرة" اس کھوکھی ہڈی کو کہتے ہیں، جس سے اگر ہوا گزر سے قرات کہتے ہیں، النخرة ماتے ہیں کہ "حافرة" سےمرادہ ماری پہلی زندگی ہے۔ان کے غیر نے کہا: "أیان گزر سے قراق آ واز پیدا ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ "حافرة "سےمرادہ ماری پہلی زندگی ہے۔ان کے غیر نے کہا: "أیان مرساھا" کامعنی ہیہے کہ اس کی انتہا کہاں ہے۔ یہ ماخوذ ہے: "مرسی السفینة" سے، جہاں شی لنگرانداز ہوتی ہے۔ الراجفة" سے مراد فی اور "الراحفة" سے مراد فی اور سے مراد فی اور سے مراد فی اور سے مراد فی سے مراد فی سے مراد فی اور "الراحفة" سے مراد فی سے م

كَانَنَا سَهُلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا ، بِالْوُسْطَى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا ، بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِنْهَامَ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . [ ٩٩٥ ، ٢٩٨] قَالَ ابْنُ عَبَّاس : «أَعْطَشَ» /٢٩/ : أَظْلَمَ . «الطَّامَّةُ» /٣٤/ : تَطُمُّ كُلَّ شَيْءٍ .

حضرت ہمل بن سعد ٹنے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ اپنی بچ کی انگی اور انگوشے کے قریب کی انگی کے اشارے سے فرمار ہے تھے کہ میری بعثت اس طرح ہوئی ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنافا صلہ ہے۔ ابن عباس ٹفر ماتے ہیں کہ "أغطش" بمعنی اندھیر اہے اور "الطامة "بمعنی جو ہر چیز پر چھا جائے۔ مطلب بیہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے از اول تا آخر وجود کی تشبیہ انگلیوں سے دی ہے ، مرادیہ ہے کہ اکثر مدت گر رگئی اور جو بچھ مدت باقی رہ گئی ہے وہ اس مدت کے مقابلے میں بہت کم ہے جو گز رچکی۔

### ٤١٧ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «عَبَسَ».

«عَبَسَ وَتَوكَى» // : كَلَحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ : «مُطَهَّرَةٍ» /18 ! لَا يَمَسُّهَا إِلَّا اللَّطَهَّرُونَ ، وَهُمُ اللَّائِكَةُ ، وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ : «فَاللَّدَبِّرَاتِ أَمْرًا» /النازعات: ٥/ : جَعَلَ اللَّائِكَةُ وَالصَّحُفَ مُطَهَّرَةً ، لِأَنَّ الصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الغُلْبُ : الْمُلْتَفَّةُ ، وَالْأَبُ : مَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ . «سَفَرَةٍ» /١٥/ : اللَّلائِكَةُ ، وَاللَّبُكَةُ ، وَالْأَبُ : مَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ . «سَفَرَةٍ» /١٥/ : اللَّلائِكَةُ ، وَاللَّ عُبَامِدٌ : «تَصَدَّى» /٢/ : تَغَافَلُ عَنْهُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : «تَصَدَّى» /٢/ : تَغَافَلُ عَنْهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْمُلَقِيرِ اللَّذِي يُصلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : «تَصَدَّى» /٢/ : تَغَافَلُ عَنْهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لَمُ شَوْرَةً» /٢٣/ : لَا يَقْضِي أَحَدٌ ما أُمِرَ بِهِ . وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : «تَرْهَقُهَا» /٢١ : تَغْشَاهَا هُورَ بِهِ . وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : «تَرْهَقُهَا» /٢١ : تَغْشَاهَا شَرْدَةً» . «مُسفِرَةً» /٣٨/ : مُشْرِقَةً . «بِأَيْدِي سَفَرَةٍ» /١٥/ : وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا ، فَبَرْتُهُ . وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢/ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢/ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢/ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢/ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢/ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفْرٌ . «فَأَقْبَرَهُ» /٢٢ : يُقَالُ : وَاحِدُ الْأَسْفَرَةُ مَا أَلَا الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤْمِلُ . وَاحِدُ الْأَسْفَارُ مِنْهُ . «فَأَنْهُ . وَاحِدُ الْأَسْفَرَةُ مُ أَنْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْهُ أَلُهُ وَاللَّهُ مُنْ الْقُومُ . وَاحِدُ الْمُؤَالُ . وَاحِدُ الْأَسْفَارُ الْمُ الْمُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومِ الْمُؤَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُقَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

### تزجمه

"عبس" بمعنی وہ ترش روہ وااور "تو لّی " بمعنی اعراض کیا اور متوجہ نہ ہوا اور اس کے غیر نے کہا: "مطہر ہ " یعنی اسے سوائے پاکول کے اور کوئی نہیں چھوتا ، مراوفر شتے ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فَ الْسُدُ بِرَّاتِ أَمُراً ﴾ کی طرح ہے کہ جیسے اس آیت میں تدبیر اصل صفت تو راکبین خیل ، یعنی فرشتوں کی ہے ، لیکن چونکہ وہ خیل ان فرشتوں کے حامل ہیں ، اس لئے مجاز اخیل کو بھی مدبرات کہد یا گیا ، یہاں بھی تطہیر اصلاً صحف کی صفت ہے ، لیکن چونکہ ملائکہ عامین صحف ہیں ، اس لئے طہیران کی بھی صفت قرار پائی اور انہیں بھی مطہر کہا گیا۔ "ال خلب " بمعنی گنجان باغ ۔ " سفر ہ " سے مراد ہیں ، اس لئے تطہیران کی بھی صفت قرار پائی اور انہیں بھی مطہر کہا گیا۔ "ال خلب " بمعنی گنجان باغ ۔ " سفر ہ " سے مراد

فرشتے ہیں،اس کا واحد "سافر" ہے۔ کہاجا تا ہے: "سفرت " یعنی میں نے ان میں صلح کرادی۔ وہی نازل کرنے اور اس کو انبیاء تک پنچانے میں فرشتوں کو مثل سفیر کے قرار دیا جو قو موں میں صلح کراتا ہے۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں، "تصدی" کا ترجمہ تغافل ہے، (لیکن میتر جمہ درست نہیں، یہاں اس کے معنی توجہ نہ کرنے اور بے اعتنائی کے ہیں، تغافل "التلقي" کی تفسیر ہے)۔ مجاملاً نے کہا: "لمّا یقض ما أمر" کا معنی بیہ ہے کہ آدمی کوجس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو پوراپوراادانہیں کیا۔ ابن عباس فرمایا: "تر هقها قترة" کا معنی ہے: اس پرشدت اور تخی چھائی ہوگی۔ "مسفرة" بمعنی میں روش اور چیکدار۔ ابن عباس فرمایا: "سفرة" کے معنی کھنے والے کے ہیں۔ اس سے "أسفارا" کتابوں کے معنی میں ہواوراس کا مفرد "سفر" ہے۔ "تلهی "کا معنی ہے: غافل ہونا۔

حضرت عا کشرصد یقه رضی للد تعالی عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس شخص کی مثال جو قر آن پڑھتا ہے اور جو شخص قر آن مجید کو بار بار پڑھتا ہے اور جو شخص قر آن مجید کو بار بار پڑھتا ہے اور وہ اس کے لئے دشوار ہے تواسے دہراا جرملے گا۔

# «أَنْكَدَرَتْ» /٢/ : أَنْتَهَرَتْ . (التَّكُويرِ)

وَقَالَ الْحَسَنُ : «سُجِّرَتْ» /٦/ : ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا تَبْقَىٰ قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «المَسْجُورِ» /الطور : ٦/ : المَمْلُوءِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : «سُجِّرَتْ» أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا . وَالْخُنَّسُ : تَخْنِسُ فِي مَجْرَاهَا : تَرْجِعُ ، وَتَكْنِسُ : تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظّبَاءُ . «تَنَفَّسَ» /١٨/ : اَرْتَفَعَ النَّهَارُ . وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ ، وَالضَّنِينُ يَضِنَّ بِهِ .

وَقَالَ عُمَّرُ: «النَّفُوسُ زُوِّجَتْ» /٧/: يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ: «ٱحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ» /الصافات: ٢٢/. «عَسْعَسَ» /١٧/: أَدْبَرَ.

"انكدرت" كامعنى ہے: گر جائيں گے، گر پڑیں گے۔ حضرت حسن ٹے فرامایا: "سجرت "لیخی اس کا پانی جاتا رہا، بہاں تک کدا یک قطرہ بھی ندرہا ہے باہد نے فرمایا: "مسجود" کامعنی ہے: بھرا ہوا۔ دیگر حضرات نے ہا کہ "سہجرت" کا مطلب بیہ کہ ایک دوسرے میں ال کر بڑا دریا بن گیا۔"السخنس" جو پیچھا پی جگہ پرلوٹ آتے ہیں اور "السجوار" سے سید ھے چلنے والے فرشتے مراد ہیں اور "السکنس" سے وہ ستارے مراد ہیں جو ہرنی کی طرح چیپ جاتے ہیں۔ ( تین صفات ستاروں کی فدکور ہیں، یہ بقول علامہ کر مانی سیع سیارات ہیں اور بقول علامہ قسطان نی "زبل، مشتری، مرتخ، زبیرا ورعطار ن مراد ہیں کہ بھی تو مغرب سے مشرق کی طرف سید ھے چلتے ہیں، بھی پھراس راستے پر لوٹ آتے ہیں اور بھی سورج کے پاس آکر گی دن تک غائب رہتے ہیں، جیسے ہرنی اپنی شاخوں سے بنائے ہوئے گھر میں حجیب جاتی ہے )۔"نہ نفس "کے معنی ہیں اور کھی ہوا گئی ہواور"ضنین " ہمعنی ہیں اور کھی ہیں ۔ "والسطنین ……" کہ "ظنین " ہمعنی ہم ہے، لینی میں حجیب جاتی ہے ہی گئی ہواور"ضنین " ہمعنی ہیں ۔ حضرت عمر نے ﴿السفوس زوّجت ﴾ کی تفسیر میں فرما یا کہ اہل جنت اور اللہ جہنم میں سے ہرایک آدمی کواس کے ہم مثل سے جوڑ دیا جائے گا، پھر آپ نے سورہ صافات کی بی آیت تلاوت فرمائی: ﴿احشروا اللہ ین ظلموا واز واجھم …… ﴾ کہ ملائکہ کو تکم ہوگا کہ جمع کر وظالموں اوران کے ہم مشر ہول کو۔" خصصس" یعنی والیس جائے گا، پیڑھ پھر کر جانے گئے۔

١٩ ٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «إِذَا السَّمَاءُ ٱنْفَطَرَتْ» . (الإنْفِطَارِ) آنْفطَارُهَا : آنْشقَاقُهَا .

وَيُذْكَرُ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ: «بُعْثِرَتْ» /٤/: يَخْرُجُ مَنْ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ.

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ : «فُجِّرَتْ» /٣/ : فاضَتْ .

وَقَرَأً الْأَعْمَشُ وَعاصِمٌ : «فَعَدَلَكَ» /٧/ : بِالتَّخْفِيفِ ، وَقَرَأُهُ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَقَرَأُهُ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَأَرَادَ : مُعْتَدِلَ الخَنْقِ ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي : «في أَيِّ صُورَةٍ» /٨/ : شَاءَ : إِمَّا حَسَنٌ ، وَإِمَّا وَأَرَادَ : مُعْتَدِلَ الخَنْقِ ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي : «في أَيِّ صُورَةٍ» /٨/ : شَاءَ : إِمَّا حَسَنٌ ، وَإِمَّا وَبَعِيرٌ ، وَطَويلٌ أَوْ قَصِيرٌ .

### تزجمه

"انفطارها" لعنی اس کا پیشنا۔ ابن عباس فی فرمایا: "بعثرت" کامعنی ہے کہ جب مرودل کوزندہ کیا جائے گا۔ ربیع بن فلیم فی فی نے فرمایا کہ "فیف کے ساتھ کا۔ ربیع بن فلیم فی فی فی ساتھ کے ساتھ

قراءت کیا ہے، لیکن اہل حجاز تشدید کے ساتھ قراءت کرتے ہیں اور معتدل اکٹلق مراد لیتے ہیں اور جوحضرات تخفیف سے پڑھتے ہیں وہ اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے جس صورت میں چاہا پیدا کیا، چھوٹی، بڑی، کمبی، پیت۔

# ٤٢٠ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» . (الْمُطَفِّفِينَ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «رَانَ» /١٤/ : ثَبَتُ الخَطَايَا . «ثُوِّبَ» /٣٦/ : جُوزيَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمُطَفِّفُ لَا يُوَفِّي غَيْرَهُ . الرَّحِيقُ : الْخَمْرُ . «خِتَامُهُ مِسْكٌ» /٢٦/ : طِينَتُهُ . التَّسْنِيمُ : يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ . «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمِينَ» /٦/ .

### تزجمه

امام مجابد نفر مایا که "ران" کامعنی گناه ان کے دل پرجم گیا۔ "نُـوِّبَ" بمعنی سواب ان کوجزادی گئی۔ دیگر حضرات نے کہا کہ "المطفف" اسے کہتے ہیں جو یورا تول نہ کرے۔

٤٦٥٤ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ : حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ قالَ : («يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» . حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ) . [٦١٦٦]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس دن لوگ دونوں جہانوں کے یانے والے کے ساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے تو کا نوں کی لوتک پسینہ میں ڈوب جائیں گے۔

### ٤٢١ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «إِذَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَّتْ». (الإنْشِقَاق)

قالَ مُجَاهِدٌ : «كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ» /الحاقة: ٥٧/ : يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ . وَأَذِنَتْ» /٢ ، ٥/ : سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ «لِرَبِّهَا» . «وَأَنْفَتْ مَا فِيهَا» مِنَ الْمَوْتَى «وَتَخَلَّتْ» /٤/ : عَنْهُمْ . «وَسَقَ» /١٧/ : جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ . «ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ» /١٤/ : لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا .

### تزجمه

امام مجابد فرمایا: "کتابه بشماله" کامطلب بیه که دوه اپنانامه انتمال اپنی پیچ که یکی سے گا۔ "أذنت" اپنورب کی بات مانی۔ "ألفت" یعنی زمین اپنے مردول کو ذکالے گی۔ "تخلت" یعنی خالی ہوجائے گی۔ "وسق" یعنی رات چو پایول کو جمع کر لیتی ہے کہ رات کوسب اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع ہوجاتے ہیں۔ "ظن أن لن

یحور "یعنی گمان کیا که ہرگز ہماری طرف نہیں لوٹے گا۔

### ٤٢٢ - باب: «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» /٨/.

قَعْمُ : حَدِّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ أَيْكِيْكِ . وَمُنْكُلَةً : سَمِعْتُ عائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِتِكِ .

َ حدَّثنا سُلِيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ .

حدّثنا مُسَدَّدُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِم ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ : (لَيْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ إِلّا هَلَكَ) . قالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاءَكَ ، أَلَيْسَ يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَالَ ) . قالَ : (ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ هَلَكَ) . [ر: ٣:١] ويَعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» . قالَ : (ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ هَلَكَ) . [ر: ٣:١] ويَعَاسَبُ عَنْ يَعَالِي اللهُ عَنْ أُوقِشَ ٱلْحِسَابَ هَلَكَ) . [ر: ٣:١] ويَعَاسَبُ عَنْ يَعَالَى اللهُ عَنْ أَوْقِشَ ٱلْحِسَابَ هَلَكَ) . [ر: ٣:١] ويَعَاسَبُ عَنْ فَوْقَشَ وَقَاسَبُ عَلَى اللهُ عَنْ أَوْقِشَ الْحَيْضُ أَوْقِيْ كَالَكَ عَلَى اللهُ عَنْ أَلْعَرْضُ اللّهُ عَنْ أَلْعَرْضُ أَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ أَلْكَ عَلَى اللّهُ عَنْ أُوقِقَ مَا أُوقِشَ وَالْعَرْضُ أَلْعَرْضُ أَلَاقًا مَنْ أُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ﴾ . [ر: ٣:١] وقَالَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْعَرْضُ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ أُلِهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أُلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### تزجمه

حضرت عثان بن اسود کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی للہ تعالی عنہا سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی ، ان سے حماد بن زید نے ، ان سے ابن ابی ملکیہ نے ، ان سے حضرت عائشہ رضی للہ تعالی عنہا نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ۔ ہم سے مسدو نے حدیث بیان کی ، ان سے کی نے ، ان سے ابو پونس حاتم بن ابی صغیرہ نے ، ان سے ابن ابی ملکیہ نے ، ان سے قاسم نے ، ان سے حضرت عاشہ رضی للہ تعالی عنہا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی کا ملکیہ نے ، ان سے قاسم نے ، ان سے حضرت عاشہ رضی للہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا:

ملکیہ نے ، ان سے قاسم نے ، ان سے حضرت عاشہ رضی للہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کردے ، کیا اللہ تعالی نے بیارشاد نہیں فرمایا کہ جس کسی کا نامہ اعمال اس کے داہنے میں سورسلی سے اسان حساب لیا جائے گا ( کہ آیت میں تو حساب پر بھی چھوٹ جائیں گے اور چھوٹ جائیں گے ، کیار بین جس سے یوری طرح حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

٤٢٣ - باب : «لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ» /١٩/.

٤٦٥٦ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ،

### تزجمه

. ₺

حضرت ابن عباس رضی للدتعالی عنه کی روایت ہے: "لتر کبن طبقاً عن طبق" کہتم کوضر ورایک حالت کے بعدد وسری حالت پے پہنچنا ہے، میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ ہے کہ کا میا بی آ ہستہ ہوگی۔

### ٤٢٤ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبُرُوجِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «الْأُخْدُودِ» /٤/ : شَقُّ في الْأَرْضِ . «فَتَنُوا» /١٠/ : عَذَّبُوا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «الْأُخْدُودِ» /١٤/ : الْحَبِيبُ . «الْمَجِيدُ» /١٥/ : الْكَرِيمُ .

### تزجمه

امام مجامِّرٌ نے فرمایا:"الأحدود" بمعنی خندق، زمین میں گڑھے۔"فتنوا" انہوں نے عذاب دیا۔

### ٢٥ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّارِقِ .

هُوَ النَّجْمُ ، وَمَا أَتَاكَ لَيْلاً فَهُوَ طَارِقٌ . «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» /٣/ : الْمُضِيُّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «النَّاقِبُ» اللَّذِي يَتَوَهَّجُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «ذَاتِ الرَّجْعِ» /١١/ : سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ . «ذَاتِ الصَّدْعِ» /١٢/ : تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «لَقَوْلٌ فَصْلٌ» /١٣/ : لَحَقٌّ . «لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ» /٤/ : إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ .

### تزجمه

امام مجامدٌ فرماتے ہیں کہ "ذات الرجع" سے مرادوہ بادل ہے جو بارش لاتا ہے اور "ذات الصدع" سے مراد زمین جوسبزہ اگانے کے لئے بھٹ جاتی ہے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «قَدَّرَ فَهَدَى» /٣/: قَدَّرَ لِلْإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «قَدَّرَ فَهَدَى» /٣/ : قَدَّرَ لِلْإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِرَاتِعِهَا . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «غُثَاءً أَحْوَى» /٥/ : هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا ."

٧٦٥٧ : حدّثنا عَبْدَانُ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْهِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَٱبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقْرِئُونِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ، ثُمَّ جاءَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْ ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِذَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ : هَذَا رَسُولُ اللّهِ قَدْ جاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتَّى فَرَأْتُ : «سَبِّحِ آسُمَ رَبِّكَ اللّهُ عَلَى » . في سُورٍ مِثْلِهَا . [ر : ٣٧٠٩]

### تزجمه

حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہا جرصحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ آنے والے حضرات معصب بن عمیر رضی للہ تعالی عنہ اور ابن ام کلثوم تھے۔ مدینہ بینج کران حضرات نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا ، پھر عمار ، بلال اور سعد رضی للہ تعالی عنہ م آئے ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی للہ تعالی عنہ بیس صحابہ ساتھ لے کر آئے۔ میں نے بھی مدینہ والوں کو اتنا خوش اور مسروز ہیں دیکھا تھا ، جتنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئے تھے ، پچیاں اور نے بھی کہنے لگے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وری سے پہلے ہی ہسب سب سب ربك الأعلیٰ اور اس جیسی سور تیں پڑھی تھیں۔

٤٢٧ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ». (الْغَاشِيَةِ)
 وقالَ آبْنُ عَبَّاس: «عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ» /٣/: النَّصَارَى.

وَقَالَ نُجَاهِدٌ : «َعَيْنٍ آنِيَةٍ» /٥/ : بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا . «حَمِيمٍ آنٍ» /الرحمن: 18٪ : بَلَغَ إِنَاهُ . «لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً» /١١/ : شتْمًا .

َ وَيُقَالُ : الضَّرِيعُ : نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ ، يُسَمِّيهِ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ ، وَيُقَالُ : الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ ، وَهُوَ شُمُّ . «بِمُسَيْطِرٍ» /٢٢/ : بِمُسَلَّطٍ ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : «إِيَابَهُمْ» /٢٥/ : مَرْجِعَهُمْ .

حضرت ابن عباس رضی للد تعالی عند نے فر مایا که "عاملة ناصبة" سے مراد نصاری ہیں، جس کا معنی ہے:
مخت کر نے والے اور تھے ہوئے۔ امام مجاہد نے کہا: "عیسن آنیة" سے مراد بیہ ہے کہ اس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی اور اس
کے پینے کا وقت آپہنچا۔ "حسیم آن" کا بھی یہی معنی ہے کہ اس کی گرمی حدکو پہنچ گئی۔ "لا تسمع فیہا لاغیة" کہ اس
جنت میں کوئی لغوبات نہیں سنیں گے۔ "لاغیة" سے گالم گلوچ مراد ہے۔ "السفریع" ایک قسم کی گھاس ہے جسے
"شِبُرِقٌ" کہا جاتا ہے اور اہل حجاز اسے "المضریع" اس وقت کہتے ہیں جب وہ خشک ہوجاتی ہے اور وہ زہر ملی ہوتی
ہے۔ "بسمسیطر" یعنی آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ اس لفظ کو صاداور سین دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ابن عباس
رضی للد تعالی عند فر مایا: "إیابهم" کا معنی ہے: ہمارے یاس ہی اس کا لوٹنا ہوگا۔

### ٤٢٨ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالْفَجْرِ» . (الْفَجْرِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «الْوَتْرِ» /٣/ : ٱللهُ . «إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ» /٧/ : يَعْنِي الْقَدِيمَةَ ، وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ . «سَوْطَ عَذَابٍ» /١٣/ : الَّذِي عُذِّبُوا بِهِ . «أَكْلًا لَمَّا» /١٩/ : السَّفُّ . وَ «جَمَّا» /٢٠/ : الْكَثِيرُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّماءُ شَفْعٌ ، وَالْوَتْرُ : ٱللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «سَوْطَ عَذَابٍ» /١٣/ : كَلِمَةُ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْط . «لَبِالْمِرْصَادِ» /١٤/ : إِلَيْهِ المَصِيرُ . «تَحَاضُّونَ» /١٨/ : تُحَافِظُُونَ ، وَ «تَحُضُّونَ» تَأْمُرُونَ بإطْعَامِهِ . «المُطْمَئِنَّةُ» /٢٧/ : المُصَدِّقَةُ بالثَّوَابِ .

وَقَالَ الحَسَنُ : «يَا أَيَّهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ» : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اَطْمَأَنَّتْ إِلَى اللهِ وَاصْمَأَنَّ اللهُ الْجَنَّةَ ، وَاصْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ عَنِ اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا ، وَأَدْخَلَهَا اللهُ الْجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : «جَابُوا» /٩/ : نَقَبُوا ، مِنْ جِيبَ الْقَمِيصُ : قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ ، يَجُوبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا . «لَمَّا» /١٩/ : لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ : أَتَيْتُ عَلَى آخِرهِ .

### تزجمه

امام مجابد نے کہا کہ "الوتر "سے مراد اللہ ہے۔"ارم ذات العماد" کامعنی ہے: قدیم عاد کی قوم۔ "عماد" خیمہ کو کہتے ہیں، مرادیہ ہے کہ وہ اہل خیام تھے، خیموں میں رہتے تھے جس میں عمود، لعنی ستونوں کا استعال ہوتا ہے۔

# ٤٢٩ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «لَا أُقْسِمُ». (الْبَلَدِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وَأَنْتَ حِلُّ بِهٰذَا الْبَلَدِ» /٢/ : مَكَّةً ، لَيْسَ عَلَيْكَ ما عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْم . «وَوَالِدٍ» آدَمَ «وَما وَلَدَ» /٣/ . «لُبَدًا» /٦/ : كثِيرًا . وَ «النَّجْدَيْنِ» /١٠/ : الْخَيْرَ وَالشَّرَّ . «مَسْغَبَةٍ» /١٤/ : السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ ، يُقَالُ : «فَلَا ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ » /١١/ : فَلَمْ يَقْتَحِم الْعَقَبَةَ فِي ٱلدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ : «وَما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ . الْعُقَبَةُ . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمُ ذِي مَسْغَبَةٍ» /١١ – ١٤/ .

### تزجمه

امام مجابدً کہتے ہیں کہ "بھذ البلد" سے مکہ مراد ہے، یعنی آپ پر قبال حلال ہونے میں کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ دوسر بے لوگوں پراس کا گناہ ہے۔ "والد و ما ولد" فتم ہے باپ کی اوراولا دکی۔ "والد "سے حضرت آدم اور "و ماولد" سے ان کی اولا دمراد ہے۔ "لبَداً" بہت سارا۔ "المنجدین" کہ ان کو دونوں راستے " خیر وشر" کے بتلا دیئے۔ "مسعبة" فاقہ و بھوک۔ "متر بة" بمعنی ایس مختی ہی جومٹی میں گراد ہے۔ کہا جاتا ہے: "ف لا اقت میں العقبة" کے فلال شخص گھائی سے نہیں گزرا (دین کے کاموں ، اطاعت وعبادت کو گھائی کہا، اس لئے کہ فنس پر شاق ہیں )، اس نے دنیا میں گھائی نہیں

پھاندی، پھر''عقبہ'' کی تفسیر کی کہ آپ کومعلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن کوچھڑا نا ہے یا کھا نا فاقہ کے دن میں۔

# ٤٣٠ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» . (الشَّمْسِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ضُحَاهَا : ضَوْؤُهَا . «إِذَا تَلَاهَا» /٢/ : تَبِعَهَا . وَ «طَحَاهَا» /٢/ : دَحَاهَا . «دَسَّاهَا» /١١/ : عَرَّفَهَا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ . «بِطَغْوَاهَا» /١١/ : عَرَّفَهَا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ . «بِطَغْوَاهَا» /١١/ : عَقْبِي أَحَدٍ . عَمَاصِيهَا . «وَلَا يَخَافُ عُقْبًاهَا» /١٥/ : عُقْبِي أَحَدٍ .

#### تزجمه

امام مجابلاً نے کہا: "ضحے ہے" بمعنی روشنی ہے۔ " اِ ذا تلاها' کہ جب اس (سورج) کے پیچھے آئے۔ "طحاها" یعنی اس کو بچھا اے دستھا " معنی جس نے اس کو دبادیا، زبردتی داخل کر دیا۔ "الھمھا " یعنی شقاوت وسعادت دونوں کی پیچان کرادی۔ "طغوها " سے گناه مراد ہیں۔ "ولا یخاف عقبلها " کہ اللہ تعالی کوسی کے کام سے اندیشہ نہیں کہ کوئی اس سے بدلہ لے گا۔

٤٦٥٨ : حدّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْلِهِ يَعْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْلِهِ يَعْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةِ : ( ﴿ إِذِ ٱنْبَعْثَ أَشْفَاهَا » : ٱنْبَعْثَ لَهَا رَجُلُ عَزِيزُ عارِمٌ ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ) . وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُم ۚ يَجْلِدُ ٱمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، فَلَعَلَّهُ يُصَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ) . وَقَالَ : ( لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُم مِمَّا يَفْعَلُ ) . وَقَالَ : ( لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُم مِمَّا يَفْعَلُ ) . وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ : وَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَةٍ : وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ : وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ : وَقَالَ النَّبِي وَمُعَةَ عَمِّ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَمِّ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَمِّ الرُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ) . [ د : ٣٩٩]

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی للہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں ۔ پھر آپ نے ارشا وفر مایا: ''إذ انبعث أشقاها'' کہ اس اونٹنی کو مار نے کے لئے ایک مفسد بد بخت جواپنی قوم میں ابوزمعہ کی طرح طاقتور تھا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کا بھی ذکر فر مایا (ان کے حقوق وغیرہ کا)، اور فر مایا: تم میں سے بعض اپنی ہویوں کو غلاموں کی طرح کوڑے مارتے ہیں، حالا نکہ اسی دن کے تم ہونے پر وہ ان سے ہم بستری

بھی کرتے ہیں، (یعنی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ چھے نہیں)، پھرآپ نے انہیں ریاح خارج ہونے پر ہننے سے منع فر مایا اور فر مایا کہ ایک کام جوتم میں سے ہر شخص کرتا ہے، اس پرتم دوسروں پر کس طرح ہنتے ہو؟!! ابو معایہ نے حدیث بیان کی اور ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبداللہ بن زمعہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا لفاظ بیان فر مائے کہ ابوز معہ کی طرح جو حضرت زبیر بن عوام کا چھاتھا۔

# ٤٣١ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» . (اللَّيْلِ)

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى» /٩/ : بِالْخَلَفِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «تَرَدّى» /١١/ : ماتَ . وَ «تَلَظَّى » /١٤/ : تَوَهَّجُ ، وَقَرَأً عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : «تَتَلَظَّى» .

#### تزجمه

ابن عباس فن مایا که "و کذّب بالحسنی" سے مرادیہ ہے کہ اسے یہ یقین نہیں کہ اللہ کی راہ میں جوخر چ کرے گاس کا بدلہ اللہ دے گا۔امام مجابلاً نے کہا کہ "تردی" کے معنی ہیں: ہلاک ہوا۔"تلظّی" کے معنی ہیں: ہمڑ کنا۔

# ٤٣٢ - باب : «وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى» /٢/.

#### تزجمه

الله كاارشادى: دقتم ہےدن كى جبوہ چڑھ جائے''۔

٤٦٥٩ : حدّ ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّنَنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ : دَخَلْتُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّأْمَ ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا ، عَلْقَمَةَ قالَ : دَخَلْتُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّأْمَ ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا ، فَقَالَ : اَقْرَأْ ، فَقَالَ : اللّهُ وَاللّهُ مِنْ فِي اللّهِ مِنْ فِي اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا يَعْشَى . وَالنّهَارِ إِذَا تَجَمَّى . وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَىٰ » . قالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي النّبِي عَلَيْكِمْ ، وَالْأَنْثَىٰ » . قالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النّبِي عَلَيْكِمْ ، وَهُؤُلَاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا . [٤٦٦٠]

### تزجمه

حضرت علقمہ رضی للدتعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی للدتعالی عنہ کے چندشا گردوں کے ساتھ شام پہنچا، ہمارے متعلق ابوالدرداء نے سنا تووہ ہم سے ملئے تشریف لائے اور دریافت کیا کہتم میں سے کوئی قرآن مجید کا

قاری بھی ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں۔ دریافت فر مایا کہ سب سے اچھا قاری کون ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔
آپ نے فر مایا: تلاوت کرو۔ میں نے "والیل إذا یغشیٰ والنهار إذا تبحلیٰ والذکر والأنثیٰ" کی تلاوت کی۔
ابودرداء نے پوچھا: کیاتم نے خودیہ آیت اپنے صاحب عبداللہ بن مسعودرضی للہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اسی طرح سن ہے؟ میں
نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے اس پر فر مایا کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہی آیت اسی طرح سن ہے، کین شام والے ہماری بات نہیں مانتے، بلکہ اس کے بجائے (مشہور) قرائت "و ما خلق الذکر والأنثیٰ" پڑھتے ہیں۔

# ُ ٤٣٣ – باب : «وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَىٰ» /٣/.

تزجمه

''اور قتم ہےاس کی جس نے نراور مادہ پیدا کیا''۔

٤٦٦٠ : حدّ ثنا عُمَرُ : حَدَّ ثَنَا أَبِي : حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ : قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ : عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ : كُلُّنَا ، قالَ : فَأَيْكُمْ أَحْفَظُ ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ ، قالَ : كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ : «وَاللَّيْلِ إِذَا كُلُّنَا ، قالَ : فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيلِهِ يَقْرَأُ هَكَذَا ، يَغْشَى » . قالَ عَلْقَمَةُ : «وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَىٰ» . قالَ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيلِهِ يَقْرَأُ هَكَذَا ، وَهُو اللهِ لَا أَتَابِعُهُمْ . [ر : ٢٥٩٤] وَهُؤُلَاءِ يُرِيدُونَنِي عَلَى أَنْ أَقْرًأً : «وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأُنْثَىٰ» . وَاللهِ لَا أَتَابِعُهُمْ . [ر : ٢٥٩٤]

حضرت ابراہیم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دحضرت ابوالدرداء کے پاس شام آئے، آپ نے انہیں تلاش کیا اور پالیا، پھران سے دریافت فرمایا کہتم میں سے کون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کے مطابق قراءت کر سکتا ہے؟ شاگر دوں نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں، پھر دریافت فرمایا کہ کس کی قراءت نیادہ محفوظ ہے؟ سب نے حضرت علقمہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا: انہیں "والیہ لا إذا یعنشیٰ" کی قراءت کرتے کس طرح سنا ہے؟ علقمہ نے کہا: "والہ ذکر والأنشی " (بغیر ماخلق )۔فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قراءت کرتے سنا ہے، لیکن بیلوگ اہل شام چاہتے ہیں کہ میں دوما خلق اللہ علیہ واللہ میں ان کی بیروی نہیں کروں گا۔

### تشريح

"والىذى والأنشى" والى قراءت منسوخ ہے اليكن حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت ابوالدرداءرضى الله عنهما دونوں كواس كاعلم نهيں تھا،اس لئے وہ "والذكر والأنشى "يڑھتے تھے۔

٤٣٤ - باب : قَوْلُهُ : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ» /٥/.

#### تزجمه

الله کاارشاد ہے: ''سوجس نے دیااوراللہ سے ڈرا''۔

١٦٦١ : حدّ ثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِالِيْهِ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَي بَقِيعِ الْغَرْقِ ، فَقَالَ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ) . فَقَالَ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَقَالَ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاللّهِ ، أَفَلَا تَتَكِلُ ؟ فَقَالَ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاللّهِ ، وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى – إِلَى قَوْلِهِ – لِلْعُسْرَى») . [ر : ١٢٩٦]

### تزجمه

حضرت ابوعبدالرحلن سلمی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی للد تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ' دبقیج الغرقد' (مدینہ منورہ کا مقبرہ) میں ایک جنازے کے سلسلہ میں تھے، آپ نے اس موقعہ پر فرمایا کہتم میں سے کوئی الیا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں نہ کھا جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی اس تقدیر پراعتاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ کمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو اس کے مل کی سہولت ملتی رہتی ہے، (جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے)، پھر آپ نے آیت ' سواجس نے دیا اور اللہ سے ڈر ااور اچھی بات کو سچاسمجھا تا' ''لل عسری' تک تلات کی۔

# ٤٣٥ - باب: قَوْلِهِ: «وَصَدَّقَ بِالحُسْنَي» /٦/.

٢٦٦٧ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْلِهُ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [ر: ١٢٩٦]

حضرت علی رضی للد تعالیٰ عنه کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر سابق حدیث بیان کی ۔

٣٦ - باب : «فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى» /٧/.

تزجمه

''سوہماس کے لئے مصیبت کی چیز آسان کردیں گے'۔

٣٦٦٣ : حدّ ثنا بِشْرُ بْنُ خالِدٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ : عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ : أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ ، فَقَالَ : (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ ). قالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَفَلا نَتَّكِلُ ؟ قالَ : (اَعْمَلُوا فَكُلُّ مَيسَّرٌ . «فَقَالَ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بالحُسْنَى» ) . الآية .

قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ ، فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمانَ . [ر: ١٢٩٦]

### تزجمه

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے، آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس سے زمین پرنشان بناتے ہوئے فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص ایسانہیں جس کا جنت یا جہنم میں ٹھکا نہ نہ کھا جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا پھر ہم اس پر بھر وسہ نہ کریں۔ آپ نے فر مایا: عمل کرتے میں ٹھکا نہ نہ کھا جا گئی ہے اُن اعمال کی جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، پھران آیات کی تلاوت کی: ''سوجس نے دیا، اللہ سے ڈرااور اچھی بات کو پچے سمجھا''، آخر آیت تک۔ شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے سابق حدیث منصور نے بیان کی اور انہوں نے بھی سلیمان اعمش کی حدیث کی موافقت کی۔

٤٣٧ – باب : «وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ» /٨/.

تزجمه

الله كاارشاد ہے: ''اور جس نے بخل كيااور بے پرواہي برتی''۔

١٦٦٤ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ : حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَقَالَ : ( ما مِنْكُمْ وَنَ النَّبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَقَالَ : ( ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ) . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ، أَفَلا نَتَكِلُ ؟ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ) . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ، أَفَلا نَتَكِلُ ؟ قالَ : (لا ، أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ . ثمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى . قَلْ اللهُ مُنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى . فَشُنِيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى» ) . [ر : ١٢٩٦]

#### تزجمه

حضرت علی رضی الله تعالی عند کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایسانہیں جس کا جنت اور جہنم کا ٹھکا نا لکھا نہ جا چکا ہو۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی اس تقدیر پر پھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں فرمایا: نہیں عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے، اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: ''سوجس نے دیا اور اللہ سے ڈرااچھی بات کو سچا سمجھا، سوہم اس کے لئے راحت کی چیز آسان کر دیں گئ ۔ ''فسنیسر ہ للعسری'' تک ۔

٤٣٨ - باب : قَوْلُهُ : «وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى» /٩/ .

### تزجمه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اوراچھی بات کوجھٹلا یا''۔

270 : حدّثنا عُثْهَانُ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ أَيِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَلِا ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلُهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ ، فَنَكَسَ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، فَأَ تَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلُهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ ، فَنَكَسَ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، فَمَ قَالَ : (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ ، إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ﴾ . قال رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَلَدَعُ الْعَمَلُ ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُعِيسَرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، ثُمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بَالحُسْنَى» ﴾ . الآية . [ر : ٢٩٦٩]

حضرت علی رضی للد تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم' دبقیع الغرقد' میں ایک جنازے میں تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے سرجھکایا، پھر چھڑی سے زمین پرنشان بنانے گئے، پھر فر مایا کہتم میں کوئی شخص ایسانہیں، کوئی بیدا ہونے والی جان الی نہیں جس کا جنت اور جہنم میں ٹھکانا نہ لکھا جا چکا ہے کہ کون سعید ہے اور کون بد بخت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیا حرج ہے، اگر ہم اپنی نقد بر پر بھروسہ کرلیں اور عمل چھوڑ دیں، ہم میں جو سعید و نیک ہوگا وہ نیکو کاروں سے جا ملے گا اور جو بد بخت ہوگا اور اس کے بد بختوں جیسے اعمال ہوں گے، تو وہ بر بختوں سے جا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فر مایا: جو سعید ہوتے ہیں انہیں سعید وں ہی جیسے اعمال کی تو فیق اور سہولت ملتی ہے۔ اور جو بد بختوں جیسے اعمال کی سہولت ہوتی ہے، پھر آپ نے اس آ بیت کی تلاوت کی: ''سو جو رہ بوتے ہیں انہیں بد بختوں جیسے اعمال کی سہولت ہوتی ہے، پھر آپ نے اس آ بیت کی تلاوت کی: ''سو جس نے دیا، اللہ سے ڈرااور اچھی بات کو بچے جانا، سوہم اس کے لئے راحت کی چیز آسان کر دیں گئے'۔

### ٤٣٩ - باب: «فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى» /١٠/.

تزجمه

### اللّٰد کاارشادہے: ''سوہم اس کے لئے مصیبت کی چیز آسان کردیں گے''۔

٤٦٦٦ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةٍ فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ) . قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، ثُمَّ قَرَأً : «فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى السَّعَادَةِ ، وَصَدَّقَ بالحُسْنَى») . الآية . [ر: ١٢٩٦]

تزجمه

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے، پھر آپ نے ایک چیز لی اور

پھراس سے زمین پرنشان بنانے لگے اور فرمایا: تم میں سے کوئی شخص الیانہیں جس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانا لکھا نہ جاچکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: پھر ہم کیوں نہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کرلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بمل کرو کہ ہر شخص کوان اعمال کے لئے سہولت اور تو فیق دی جاتی ہے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، جو سعیداور نیک ہوگا، اسے نیکیوں کے ممل کی توفیق ہوتی ہے، پھر آپ نے آبت ' سوجس نے دیا کیا توفیق ہوتی ہے، پھر آپ نے آبت ' سوجس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، اچھی بات کو سے سمجھا، سوہم اس کے لئے راحت کی چیز آسان کردیں گے'' آخر تک تلاوت کی۔

# ٠٤٠ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالضَّحٰي» . (الضَّحٰي)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «إِذَا سَجَى» /٣/ : ٱسْتَوَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَظْلَمَ وَسَكَنَ . «عَائِلاً» /٨/ : ذُو عِيَالٍ .

#### تزجمه

امام مجابد نے کہا کہ "سجی" کامعنی ہے: "استوی" یعنی جبرات دن کے برابر ہوجائے، اوردیگر حضرات نے کہا کہ "سجی" کے معنی ہیں: "أظلم و أسكن" یعنی جبرات تاریک وساکن ہوجائے۔ "عائلا" کے معنی ہیں: عیال دار۔ یہ ابوعبیدہ کی تفییر ہے، جمہور مفسرین "عائلا" کامعنی نادار اور فقیر بتاتے ہیں۔

﴿ ١٩٦٤ : حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ بْنِ قَيْسٍ قالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : اَشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْكُمْ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَخَاءَتِ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْدُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : "وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى . ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى» . [ر : ١٠٧٢]

### تزجمه

حضرت جندب بن ابی سفیان رضی للد تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے اور دویا تین راتوں کو تبجد کے لئے نہ اٹھ سکے، پھرایک عورت (ابولہب کی بیوی ام جمیل) آئی اور کہنے گی: اے محمد! میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، دویا تین راتوں سے میں دیکھر ہی ہوں کہ تمہارے پاس نہیں آیا۔اس پراللہ نے یہ ارتفان کی کہ دفتم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑ ااور

نهآپ سے بیزار ہواہے''۔

### ٤٤١ – باب : قَوْلُهُ : «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى» /٣/.

تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، ما تَرَكَكَ رَبُّكَ ، وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : ما تَرَكَكَ وَبُكَ ، وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : ما تَرَكَكَ وَمُا أَبْغَضَكَ .

### تزجمه

"و دعك" دال كى تشديدا ورتخفيف دونوں كے ساتھ پڑھا جاسكتا ہے اور معنی ایک ہی ہیں، یعنی آپ کوچھوڑا نہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا كہ فعہوم ہیہے كہ نہ آپ کوچھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے۔

١٤٦٨ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ : قالَتِ آمْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى صَاحِبَكَ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ : قالَتِ آمْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكُ ، فَنَزَلَتْ : «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى» . [ر : ١٠٧٢]

### تزجمه

حضرت اسود کی روایت ہے کہ میں نے حضرت جندب بجلی رضی للد تعالی عنہ سے سنا کہ ایک عورت (ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی للد تعالیٰ عنہ) نے کہا: یارسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے صاحب (جبر میل) آپ کے پاس آنے میں در کرتے ہیں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی:'' آپ کے پروردگارنے نہ آپ کوچھوڑ اسے نہ آپ سے بیزار ہواہے'۔

### تشريح

پہلی روایت میں سوال کرنے والی عورت ابولہب کی بیوی ام جمیل اور دوسری روایت میں سوال کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔

# ١٤٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «أَلَمْ نَشْرَحْ» . (الشَّرْحِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وِزْرَكَ» /٢/ : في الجَاهِلِيَّةِ . «أَنْقَضَ» ﴿٣/ : أَنْقَلَ . «مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» /٥ ، ٦/ : قَالَ ٱبْنُ عُيَيْنَةَ : أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ ، كَقَوْلِهِ : «هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيْنِ» /التوبة: ٢٥/ : وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ .

وَقَالَ مُجَاهِدُ : «فَٱنْصَبْ» /٧/: في حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ. وَيُذْكُرُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» /١/: شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام.

#### تزجمه

امام مجاہد نے کہا کہ "وزر ک" سے غیر افضل کام مراد ہیں جوآپ سے نبوت سے پہلے صادر ہوئے، جنہیں یہاں "وزر " سے تعیر کیا گیا۔ "انقض " بمعنی بوجھل کردیا۔

"مع العسر يسرا": ابن عين قرمات بي كماس كامطلب بيه كم شكل كساته ايك اورآساني ب، جيسالله تعالى كارشاد" هيل تربيصون بنا إلا إحدى الحسنيين" مين مومنين كيك تعدد منى كاذكر ب، ايسى اس آيت مين بهي ايك تنكي كساته دوآسانيون كاذكر ب-

امام مجابدٌ نے کہا کہ "فانصب" کے معنی ہیں: "اپنے رب سے اپنی حاجت میں محنت سیجیے"۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے "ألم نشرح لك صدرك" كامفہوم نقل كيا جاتا ہے كہ حضور صلى اللہ عليہ وسلم كادل اللہ نے اسلام كيلئے كھول ديا تھا۔

# ٤٤٣ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالتِّينِ» . (التِّينِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ . يُقَالُ : ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ /٧/ : فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ؟ كَأَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ ؟.

### تزجمه

حضرت مجاہد نے کہا کہ آیت میں وہی تین (انجیر) اور زیتون ذکر ہوئے ہیں جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ "ف سا یہ حضرت مجاہد نے کہا کہ آیت میں وہی تین (انجیر) اور زیتون ذکر ہوئے ہیں جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ "ف سا یہ حک ذبک ....." یعنی کون ہی چیز آپ سے اس کی تکذیب کرارہی ہے کہ لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، گویا مقصد کہنے کا بیہ ہے کہ تواب اور عقاب کے متعلق کون شخص آپ کی تکذیب پرقد رت رکھتا ہے، (پھر کیا وہ چیز جو آپ کی تکذیب پر آمادہ کرتی ہے، اس بارے میں لوگ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے)۔

٤٦٦٩ : حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ . «تَقْوِيم» : الخَلْقِ . [ر : ٧٣٣]

### تزجمه

حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو عشاء کی ایک رکعت میں '' ''سور ۃ النین'' کی تلاوت کی ۔''تقویہ ''معنی بناوٹ ہے۔

# ٤٤٤ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ». (الْعَلَقِ)

وَقَالَ قُتَنْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَتِيقِ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : ٱكْتُبْ فِي المُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الْإِمامِ : بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَٱجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطَّا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «نَادِيَهُ» فِي أَوَّلِ الْإِمامِ : بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَٱجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطًّ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «الرَّجْعٰي» / ٨ / : المَرْجِعُ . «لَنَسْفَعَنْ» / ١٧ / : عَشِيرَتَهُ . «الزَّبَانِيَةَ» / ١٨ / : المَلْأَئِكَةَ . وَقَالَ : «الرَّجْعٰي» / ٨ / : المَرْجِعُ . «لَنَسْفَعَنْ» / ١٥ / : قالَ : لَنَأْخُذَنْ ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ ، وَهِيَ الخَفِيفَةُ ، سَفَعْتُ بِيدِهِ : أَخَذْتُ .

### تزجمه

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ صحف (قرآن مجید) میں سورہ فاتحہ کے شروع میں "بسم الله السر حسن الله السر حسن الله السر حیس، کھواوردوسورتوں میں امتیاز کے لئے صرف ایک خط تھنے لیا کرو۔ (حسن بصری کے قول میں شنروذ ہے)۔ امام مجاہد نے کہا: "نادیه " بمعنی قبیلہ ہے۔ "الزبانیة " سے فرشتے مراد ہیں۔ "الرجعی " بمعنی اوٹنا۔ "لنسفعن " پکڑنے کے معنی میں ہے کہ ہم ضرور پکڑیں گے۔ اس میں نون خفیفہ ہے۔ کہتے ہیں: "سفعت بیدہ " کہ میں نے اس کوہا تھ سے پکڑا۔

٤٦٧٠ : حدَّثنا يَحْييٰ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْل ، عَن آبْنِ شِهَابٍ .

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ : أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح سَلْمُويَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَخْبَرَنِي اَبْنُ شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةً ابْنَ عَرْدُهُ قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ابْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَلِيلَةٍ قَالَتْ : كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ النَّي اللهِ عَلَيلَةِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِينِهِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِينِهِ اللهَ الْحَدْقَ بُنُ بِغَارِ حِرَاءٍ ، فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ – قَالَ : وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ – اللّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَلَادُ قَبْلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا ، حَتَّى الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا ، حَتَّى الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلُهَا ، حَتَى

فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهْوَ فِي غارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : ٱقْرَأْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ : (ما أَنَا بِقَارِئٍ) . قالَ : (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ٱقْرَأْ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي التَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُّهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ٱقْرَأْ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُّهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : «ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ . أَقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» . الآيات إِلَى قَوْلِهِ : «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ») . فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ ، فَقَالَ : (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) . فَزَمَّلُونِي ) . فَزَمَّلُونِي ) . فَزَمَّلُونِي ) . فَزَمَّلُونِي أَمُّلُونِي ) . فَزَمَّلُونُ حَدِيجَةً ما لي ، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي) . فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا ، أَبْشِرْ ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ ٱللَّهُ أَبَدًا ، فَوَٱللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَٱنْطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِ وَرَقَةَ ٱبْنَ نَوْفَلِ ، وَهُوَ ٱبْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أُخِي أَبِيهَا ، وَكَانَ ٱمْرَأَ تَنَصَرَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَميَ ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : يَا ٱبْنَ عَمِّ ، ٱسْمَعْ مِنِ ٱبْنِ أَخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ : يَا ٱبْنَ أَخِي َ ، ماذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَبَرَ مَا ٰرَأًى ، فَقَالَ وَرَقَةُ : هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسٰى ، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ، ذَكَرَ حَرْفًا ، قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : (أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ) . قالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوذِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُونِيِّ ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً ، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلًا . [ر: ٣]

الله عَنْهُمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَادِيَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ ، وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَثْرَةِ الْوَحْي ، قَالَ في حَدِيثِهِ : (بَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي ، فَإِذَا المَلكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءٍ ، جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَفَرَقْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَلَرَّوْهُ ، فَأَنْوَلُ ٱللهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا المُذَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْدِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى : «يَا أَنَّهَا المُذَّتِّرُ . قُمْ فَأَنْورْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ . وَالرَّجْزَ فَاللَّهُ مَعْلَى : "يَا أَنْهَا المُذَّتِّرُ . قُمْ فَأَنْورْ . وَرَبَّكَ فَكَبِرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ . وَالرُّجْزَ فَاللَّهُ مَعْدُرْ » . – قالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَهِي الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ يَعْبُدُونَ – قالَ : ثُمَّ تَتَابِعَ الْوَحْيُ فَى الْوَحْيُ فَلَا اللَّهُ الْمُعَلِيّةِ يَعْبُدُونَ – قالَ : ثُمَّ تَتَابِعَ الْوَحْيُ فَلَولَ . [د : 3]

تزجمه

حضرت عروہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی للہ تعالی عنہانے بیان کیا كه حضور صلى الله عليه وسلم كوسب سے يہلے سيح خواب دكھائے جاتے تھے، چنانچه آپ خواب میں جو چيز بھی ديھے ليتے وہ سفیدہ صبح کی طرح ظاہر ہو جاتی ، پھرآپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی۔اس دور میں آپ غارحرا میں تشریف لے جاتے اور آپ وہاں''تحث'' کرتے۔حضرت عروہ نے کہا کہ''تحث'' سے مراد ہے: چند گئے جنے دنوں میں عبادت گزاری کرنا۔ آپ اس کے لئے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے، (جتنے دن عبادت کے لئے آپ کو غارحرا کی تنہائی میں رہنا ہوتا، آپ حضرت خدیجہؓ کے ہاں دوبارہ تشریف لاتے اوراس طرح توشہ لے جاتے۔ بالآخر جب آپ غار حرامیں تھے کہ ق اچا نک آپ کے سامنے آگیا، چنانچے فرشتہ (حضرت جبرائیل) آپ کے یاس آئے اور کہا کہ بڑھئے،حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑھا ہوانہیں ہوں۔ بیان کیا کہ پھر مجھے فرشتے نے بکڑلیا اوراتنا بھینچا کہ میں ملکان ہوگیا، پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیااور کہا کہ پڑھئے، میں نے اس مرتبہ بھی پیکہا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں،انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پکڑ کراس طرح بھینجا کہ میں ملکان ہو گیااور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھئے، میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں ،انہوں نے تیسری مرتبہاس طرح کیڑ کر جھینجا کہ میں ملکان ہو گیااور کہا کہ "آپ پڑھئے اپنے بروردگار کے نام ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا، آي قرآن برها يجيئ اورآپ كارب براكريم ہے، جس نے قلم كے ذريع تعليم دى ہے، سے 'علم الإنسان مالم یعلم" تک ۔ پھرحضورصلی الله علیه وسلم ان پانچ آیتوں کو لے کرواپس تشریف لائے ،خوف اورگھبراہٹ کی وجہ ہے آپ کا شانة تقرتقرار ہاتھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی للد تعالیٰ عنہا سے فر مایا: مجھے چا دراڑ ھا دو، مجھے چا دراڑ ھا دو، مجھے چا در اڑھا دو، جب خوف اور گھبراہٹ آپ سے دور ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجیرضی للد تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اب کیا ہوگا، مجھے تواپی جان کا خطرہ ہے، پھرآپ نے سارا واقعہ سنا دیا۔حضرت خدیجہ رضی للد تعالیٰ عنہانے کہا کہ ہر گزنہیں،آپ کو بثارت ہو، خدا کی شم! اللہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سے بولتے ہیں، کمزوراورنا تواں کا باراٹھاتے ہیں،جنہیں کہیں سے نہ ملتا ہووہ آپ کے ہاں سے یا لیتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کو ہر داشت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کرورقہ بن نوفل کے یاس آئیں، وہ حضرت خدیجے رضی للد تعالی عنہا کے چیااور آپ کے والد کے بھائی تھے، وہ زمانۂ جاہلیت میں ہی نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، جس طرح اللہ نے جا ہا نہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی، وہ بہت بوڑھے ہو گئے

تھے اور نابینا ہوگئے تھے۔ حضرت فدیج ڈنے ان سے کہا کہ پچا! اپ بھتے کا حال سننے۔ ورقہ نے کہا: بیٹے! تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا جو پچھ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اس پر ورقہ نے کہا: یہی وہ ناموس (جہرائیل) ہیں جو حضرت موکی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کاش! میں تہماری نبوت کے زمانے میں جوان اور تو انا ہوتا! کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاؤں! پھر ورقہ نے پچھ اور کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکا لے گ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا واقعی پیلوگ جھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں، جو وعوت آپ لے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی پیلوگ جھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں، جو وعوت آپ لے کہ مدر کروں گا (بھر پورط یقہ پر)۔ اس کے بعد ورقہ کا نظال ہوگیا اور پچھ ونوں کے لئے وکی کا آنا بند ہوگیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم وتی کے بند ہو نے کی وجہ سے ٹمگین رہنے گے۔ ٹمہیں جا ہوا ہے نظر اٹھا کہ وی کہ انہیں ابوسلم نے خبر دی اور اس سے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ عملی چاس ہے تھے ہوا ہے۔ نظر اٹھا کہ وی کے بند ہو نے کہ وخوں کے لئے دک رک جانے کا ذکر فر مار ہے تھے جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیں چاس اپنے تھا ہوا ہے، بیان کیا کہ عیں چاس اپنے تھا، تمان کی طرف سے ایک آوازشی، میں نے نظر اٹھا کہ دیکھا کہ والوں نے میں نظر اٹھا کہ دیکھا کہ وہ کے گھر والوں نے میں ان سے بہت ڈرا اور میں نے گھر آکر کہا: ججھے چادر اڑھا وی بختے وار اڑھا وی بختے والے! اٹھے، کا فروں کو ڈرا ہے اور ان کے اور اٹھا کی بختے کا فروں کو ڈرا ہے اور ان کی کہ ایک میں کہا تھے۔ بیان کیا کہ چھر وی کے بت مرا دیے کہا وں کو ڈرا ہے اور ان کے اور ہوتی کے بت مرا دیے کہا ور اپول سے انگر رہیے 'کہا ہوتے کہا کہ وہ کیا گھر والوں نے در اگھ کی بیان کیا کہ جس کیا گھر والوں نے بہ حرایات کے بت مرا دیے، جن کی وہ پستش کرتے تھے۔ بیان کیا کہ وقی کا سلہ جاری ہوا۔
در کی بڑائی بیان بچھے اور از ھا کی بیت کیا دیوں کے اور بیا کہ جس کیا کہا کہا کہ جس کیا کہا کہ وہ کیا کہا کہا کہ وہ کیا کہا کہا کہ جستے کے در کیا کہ وہ پستش کرتے تھے۔ بیان کیا کہا کہا کہ وہ پستش کرتے تھے۔ بیان کیا کہا کہا کہا کہا کہ وہ پستش کرتے تھے۔ بیان کیا کہا کہا کہا کہا کہ وہ پستش کرتے تھے۔ بیان کیا کہا کہا کہا کے بعضور کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کی اس کیا

# ه ٤٤ - باب : قَوْلُهُ : «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق» /٢/.

١٩٦٧ : حدّ ثنا أَبْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، فَجَاءَهُ اللَّكُ ، فَقَالَ : «اَقْرَأْ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ» .

Γτ : <sup>γ</sup>7

تزجمه

حضرت عروہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی للہ تعالیٰ عنہانے فر مایا کہ پہلے جو پیغیبری کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ بیتھی کہ آپ ایسے اچھے خواب و کیھنے گئے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے گئے: ﴿اقرأ باسم ربك الله ي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

وربك الأكرم.

# ٤٤٦ - باب : قَوْلُهُ : «ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ» /٣/.

﴿ ٢٦٧٣ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّ ثَنِي عُقَيْلٌ : قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَوَّلُ مَا اللَّيْثُ : حَدَّ ثَنِي عَقَيْلٌ : قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَوَّلُ مَا اللَّهُ عَنْهَا لَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّل

#### تزجمه

حضرت ابن شهاب كہتے ہیں كہ مجھے حضرت عروہ رحمہ اللہ نے بتایا كہ انہوں نے حضرت عائشہ رضى اللہ تعالى عنها سے روایت نقل كى كہ انہوں نے فرمایا: پہلی جو پیغمبرى كى نشانى آپ پرشروع ہوئى وہ سے خواب سے، بعد از ال فرشتہ جبرائيل آپ كے پاس آیا، كہنے لگا: ﴿ اقرأ باسم ربك الله ي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ﴾.

# ٤٤٧ - باب : «الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ» /٤/.

٤٦٧٤ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ : قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : فَرَجَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَقَالَ : (زَمَّلُونِي رَمِّلُونِي ) . فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [ر : ٣]

### تزجمه

حضرت عروہ گہتے ہیں کہ پھرحضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے: مجھے کپڑ ااڑ ھادو، مجھے کپڑ ااڑ ھادو، اوریہی حدیث بیان کی جواو پر گزری ہے۔

١٩٨٠ - باب: «كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ» /١٦ ، ١٥ / ١٦ .
 ١٩٥٥ : حدّثنا يَحْيىٰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَرِيِّ ، عَنْ عَكْرِمَة : قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : قالَ أَبُو جَهْلٍ : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَنْ عَنْقِهِ . فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ فَقَالَ : (لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ اللَاثِكَةُ) .

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَريم .

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابوجہل کہنے لگا کہ اگر میں کعیے کے پاس محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھوں تو میں ان کی گردن ہی کچل ڈالوں۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینچی تو آپ نے فر مایا: اچھا، اگروہ ایسا کرتا تو اس کوفر شتے بکڑ لیتے (اس کی بوٹی بوٹی جدا کر لیتے)۔ عبدالرزاق کے ساتھ اس حدیث کوعمرو بن خالد نے بھی عبیداللہ بن عمر دور تی ہے، انہوں نے عبدالکریم سے روایت کیا ہے۔

# ٤٤٩ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» . (الْقَدْرِ)

يُقَالُ: الْمَطْلَعُ: هُوَ الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلِعُ: الْمُوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿ أَنْزَلْنَاهُۥ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْآنِ، ﴿ أَنْزِلْنَاهُۥ مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ ٱللهُ، وَالْعَرَبُ تُؤَكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ، لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

### تزجمه

"مطلع" لام کے فتحہ کے ساتھ، مصدر ہے اور ' طلوع'' کے معنی میں ہے اور لام کے کسرہ کے ساتھ وہ مقام جہاں سے سورج نکلے۔" إنا أنز لناه "میں ضمیر" ہ "قرآن کی طرف راجع ہے، اگر چیقرآن کا اوپر ذکر نہیں، مگراس کی شان بڑھانے کے لئے اضارقبل الذکر کیا ہے۔'' اُنز لنا'' صیغہ جمع متکلم ہے، حالانکہ اتار نے والا ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، مگرع بی زبان میں واحد کوتا کیوا ثبات کے لئے بہ صیغہ جمع بھی لاتے ہیں۔

# ٠٥٠ – باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «لَمْ يَكُنْ» . (الْبَيِّنَةِ)

" «مُنْفَكِّينَ» /١/: زَائِلِينَ. "هَيِّمَةٌ» /٣/: الْقَائِمَةُ. «دِينُ الْقَيِّمَةِ» /٥/: أَضَافَ ٱلدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ.

### تزجمه

"منفكين" بمعنى چھوڑنے والے "قيمة" بمعنى قائم اور مضبوط، حالانكددين مذكر ہے، كيكن اس كومؤنث، ليخن "قيمة" كى طرف مضاف كيا، (تويہال دين "ملة" كمعنى ميں ہے اور وہ بھى مؤنث ہے) ۔ ليخن "قيمة "كى طرف مضاف كيا، (تويہال دين "ملة" بُن بَشّارِ : حَدَّثَنَا غُندُرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ لِأَبَيِّ : (إِنَّ ٱللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا») . قالَ : وَسَمَّانِي ؟ قالَ : (نَعَمْ) . فَبَكَىٰ .

حدّثنا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ الْقُرْآنَ ) . قالَ أَبَيُّ : آللهُ سَّمَانِي لَكَ ؟ قالَ : (النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِلَيْ اللهُ سَمَّاكِ لِلهُ سَمَّاكِ لِي) . فَجَعَلَ أَبَيُّ يَبْكِي . قالَ قَتَادَةُ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ : «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» .

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ الله تعالی نے جھے بیت کم دیا ہے کہ میں جھے کو "لم یکن الذین کفروا" کی سورت پڑھ کرسناؤں۔ ابی رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ کہا الله جل جلالہ نے میرانام لے کر بیفر مایا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ حضرت ابی میں کررود یئے۔
حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی الله تعالی عند سے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ کو بیا ہے کہ میں جھ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ الله تعالی نے مجھ کو بیا ہے کہ میں جھ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ الله تعالی نے مجھ کو بیا ہے کہ میں جھ کو میاں الله نے تیرانام لیا ہے۔ اس وقت حضرت ابی رضی الله عند رونے گے۔
حضرت قادہ گئے ہیں کہ مجھ کو بیم علوم ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو "لم یکن ……"کی سورت سنائی۔

(٤٦٧٧) : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرِ الْمُنَادِي : حَدَّثَنَا رَوْحٌ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَيَّلِيْكُمْ قَالَ لِأَبِيَ بْنِ كَعْبٍ : (إِنَّ ٱللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرِئَكَ الْقُرْآنَ) . قالَ : آللهُ سَمَّانِي لَكَ ؟ قالَ : (نَعَمْ) . قالَ : وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ قالَ : (نَعَمْ) . فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ . [ر : ٢٥٩٨]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ الله تعالی نے میرانام فرمایا کہ الله تعالی نے میرانام آپ سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔حضرت ابی رضی الله عند نے کہا کہ کیا الله تعالی کے سامنے جوسارے جہاں کا مالک ہے میراذ کرآیا۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ بین کران کی آنھوں سے آنسو بہنے گئے۔

١٥٤ – باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا». (الزَّلْزَلَةِ)
 قَوْلُهُ: «فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» /٧/. يُقَالُ: «أَوْحٰى لَهَا» /ه/: أَوْحٰى إِلَيْهَا ،
 وَوَحٰى لَهَا وَوَحٰى إِلَيْهَا وَاحِدٌ.

"أوحى لها، أوحى إليها، وحي لها، وحي إليها"سبكاايكمعنى بــــــ

٤٦٧٨ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا مالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ قالَ : (الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلُ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلِ سِيْرٌ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ ٱللهِ ، فَأَطَالَ لَهَا في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطْعَتْ طِيلَهَا فَلَسْتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها وَلَوْ أَنَّها قَطْعَتْ طِيلَهَا فَآسَتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها وَلَوْ أَنَّها مَطْعَتْ طِيلَهَا فَآسَتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُها حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها وَلَوْ أَنَّها وَطَعْتُ طِيلَهَا فَاسْتَتَ شَرَبَتْ مِنْهُ وَكُمْ يُونُ أَنْ فَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهِي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ . وَرَجُلٌ مَرَابَ فَعْ لَا لِكَ الرَّعْلَ وَنَوْءً ، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وَرَدُلُ رَبُطُهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً ، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وَرْدٌ ) . فَسُيْلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فِي لَهُ سِيْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً ، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وَزُدٌ ) . فَسُيْلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » . [ر : ٢٢٤٢]

### تزجمه

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کا حال تین طرح پر ہے، کسی کے لئے تغذاب ہوتے ہیں۔ جو جہاد کی نیت سے باند ھے، اس کی رسی لمبی کرے، تا کہ وہ کسی چراہ گاہ یا باغ میں خوب چریں، ایسے خص کے لئے نیکیاں کسی جاتی ہیں، وہ اس رسی کی لمبائی کے مطابق اس باغ یا چراہ گاہ میں جہاں تر چرے، گھوڑے والے کے لئے نیکیاں کسی جاتی ہیں، وہ اس رسی کی لمبائی کے مطابق اس باغ یا چراہ گاہ میں جہاں تر چرے، گھوڑے والے کے لئے نیکیاں کسی جاتیں گی۔ اگر جست اور قدم پر اجر ماتا ہے، جتی کسی جاتیں گی۔ اگر جہیں اس نے رسی توڑ ڈالی اور ایک دوقدم کود گئے، اس کی ہر جست اور قدم پر اجر ماتا ہے، جتی کے ساکے پاؤں کے نشانات جوز مین پر پڑیں، جتنی وہ لید کریں، سب مالک کے لئے نیکیاں شار ہوں گی۔ اسی طرح اگر وہ کہیں ندی میں جاکر پانی پی لیں، گو مالک کی نیت پانی پلانے کی نہ ہو جب بھی مالک کو اجر ہی اجر ملے گا، ایسے شخص کے لئے گھوڑ ابا ندھا اور اللہ کا وہ حق جو گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اس کو سواری نہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑنے کے لئے گھوڑ ابا ندھا اور اللہ کا وہ حق جو گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اس کو سواری نہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑنے کے لئے گھوڑ ابا ندھا اور اللہ کا وہ حق جو گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اس کو سواری نہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑنے کے لئے گھوڑ ابا ندھا اور اللہ کا وہ حق جو گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اس کو سواری نہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑنے کے لئے گھوڑ ابا ندھا اور اللہ کا وہ حق جو گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اس کو

ادا کیا، تو ایسے خص کے لئے گھوڑے کی پرورش باعث پرورش بن جاتی ہے۔ (نہ تو اب ہے نہ عذاب)۔ اب رہاوہ شخص جو گھوڑے کو فخر جتانے، بڑھائی جتانے، لوگوں کو دکھانے اور مسلمانوں کوستانے کے لئے باندھے ایسے خص کے لئے گھوڑوں کے لئے باندھے ایسے خص کے لئے گھوڑوں کے لئے گھوڑوں کے لئے گھوڑوں کے لئے گھوڑوں کے بین ۔ پھر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا: گدھوں کا کیا تھم ہے؟ (کیاوہ بھی گھوڑوں کی طرح بیں)۔ آپ نے فرمایا: گدھوں کے باب میں کوئی خاص تھم مجھ پرنہیں اتر ا، مگریدا کیلی عام آیت گدھوں کو بھی شامل ہے: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِسْنَ يَعْمَلُ مِسْنَالُ ہِنَ اِللّٰہِ عَلَٰ اِللّٰہُ عَلَٰ اِلّٰہُ عَلَٰ اِللّٰہُ عَلَٰ اِللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اِللّٰہُ عَلَٰ اِلّٰہُ اِللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ قَلْمُ اللّٰہُ کَیٰ اِلْمُ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ کَا اِللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مِن يَعْمَلُ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

# ٢٥٢ – باب : «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» /٨/.

١٩٦٧٩ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ وَهْبِ قالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ عَنِ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الحُمُرِ ، فَقَالَ : (لَمْ يُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَٰذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : «فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» ). [ر: ٢٢٤٢]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے گدھوں کے باب میں بوچھا۔ آپ نے فرمایا: گدھوں کے باب میں کوئی خاص حکم مجھ پرنہیں اتر ا، مگرا کیلی عام آیت ان کو بھی شامل ہے: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرة شرايره ﴾ .

# ٤٥٣ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «وَالْعَادِيَاتِ» .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَنُودُ : الْكَفُورُ . يُقَالُ : «فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا» /٤/ : رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا . «لِحُبًّ الْخَيْرِ » مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ «لَشَدِيدٌ» /٨/ : لَبَخِيلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ . «حُصِّلَ» /١٠/ : مُيْزَ .

### تزجمه

امام مجابدٌ نے کہا ہے کہ "کنود" بمعنی ناشکرا ہے۔ "فأثرن به نقعا" لینی میں کے وقت وهول اڑاتے ہیں، گرد اڑاتے ہیں۔ "لے سب النحير" لیعنی مال کی محبت کی وجہ سے۔ "لشدید" بمعنی بخیل بخیل کوشد بدبھی کہتے ہیں۔ "حصّل" کامعنی ہے: جدا کیا جائے، یا جمع کیا جائے۔

# ٤٥٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «الْقَارِعَةُ».

«كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ» /٤/: كَغَوْغَاءِ الجَرَادِ ، يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ . «كَالْعِهْنِ» /٨/: كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ : كَالصُّوفِ .

### تزجمه

"کالفراش المبدوث" یعنی جیسے ٹڑیاں ایک پرایک چڑھ کرامنڈ تی ہیں، اسی طرح آدمی بھی قیامت میں ایک دوسرے پر گرتے ہوں گے، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر، کوئی ایک رخ نہیں ہوگا۔"کالعہن" بمعنی اون کی طرح رنگ برنگ عبداللہ بن مسعود ؓ نے یوں پڑھا ہے:"کالصوف النفوش" یعنی دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی جیسے دھنیا اون یاروئی کودھنک کرایک ایک پھاہا کر کے اڑا دیتا ہے، اسی طرح پہاڑمتفرق ہوکر اڑجا کیں گے۔

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: «التَّكَاثُرُ» /١/: مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.

تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے کہا کہ' نکا ثر'' سے مال اور اولا د کا بہت ہونا مراد ہے۔

وَقَالَ يَحْيَٰ : الْعَصْرُ : ٱلدَّهْرُ ، أَقْسَمَ بهِ .

تزجمه

یجیٰ بن زیاد نے کہا کہ 'عصر' سے زمانہ مراد ہے،اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔

٧٥٧ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ». (الْهُمَزَةِ)

«الحُطَمَةُ» /٤/ : أَسْمُ النَّارِ ، مِثْلُ : «سَقَرَ» /القمر : ٤٨/ و /الْمَدَثَر : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٦/ . وَ : «لَظَى» /المعارج : ١٥/ .

"الحطمة "روزخ كانام مے، جيسے: "سقر "اور "لظي".

٨٥٤ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «أَلَمْ تَرَ» /الفيل: ١/ : أَلَمْ تَعْلَمْ .

قالَ مُجَاهِدٌ : «أَبَابِيلَ» /٣/ : مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : «مِنْ سِجِّيلِ» /٤/ : هيَ سَنْكِ وَكِلْ .

### تزجمه

ا مام عالِدٌ نه كها: "أبابيل" يعنى يدري آن واله الشهامون والعير ندر ابن عباس رضى الله تعالى عندنے کہا:"من سجیل"(پیفارسی معرب ہے، یعنی سنگ (پتھر )اورگل (مٹی) سے، گھنکر ، کنگران کنگریوں کو کہتے ہیں جوتر مٹی کوآگ میں ایکانے سے بنتی ہیں۔

### تشريح

بعض نے کہا بیجیل سے مراد دفتر اور رجٹر ہیں جس میں معذبین کے عذاب کی اقسام درج ہیں۔

(۲) بعض نے کہا کہ بیآ سان دنیا کا نام ہے۔

(٣) بعض نے کہا کہ جہنم کی آگ پر یکائے گئے خاص قتم کے پھر کا نام۔

(۴) اوربعض نے اس کا ترجمہ پخت اور شدید سے کیا ہے۔

٩٥١ - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «لِإِيلَافِ قُرَيْش». (قُرَيْش)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «لِإيلَافِ» /١/ : أَلِفُوا ذٰلِكَ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ. «وَآمَنُّهُمْ» /٤/: مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ في حَرَمِهِمْ .

قَالَ أَبْنُ عُينْنَةَ : لِإِيلَافِ : لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش .

### تزجمه

امام مجامِّزُ نے فرمایا که "لإیلاف قریش" کا مطلب بیرے که قریش کے لوگوں کا دل سفر میں لگار ہتا تھا، گرمی جاڑےکسی میں ان پرسفر کرنا بازہیں ہوتا تھا۔"و آ منہہ، کہان کوحرم میں جگہ دے کرد شمنوں سے بےخوف کر دیا تھا۔ سفیان بن عیبنہ نے کہا کہ "لإیلاف"کامعنی بیہ کر قریش برمیرے احسان کی وجہ۔

# تشرت

قریش سال میں تجارت کی وجہ سے دوسفر کرتے تھے، سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف، کیونکہ مکہ میں بیان غلہ وغیرہ پیدانہیں ہوتا تھا، لہذا قریش تجارت کی غرض سے دوسفر کرتے تھے، بیت اللہ چونکہ مکہ میں ہے، اس کئے ان علاقوں کے جن کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے، ان کی عزت واحتر ام بھی کرتے تھے، تو یہاں اسی انعام کویا د دلایا کہ اس گھر کی وجہ سے تہمیں امن اور سکون دیا ، عزت تھی تو پھر کیوں اس گھر والے کی بندگی نہیں کرتے ؟

# ٤٦٠ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «أَرَأَيْتَ» . (الْمَاعُونِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «يَدُعُّ» /٢/ : يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ : هُوَ مِنْ دَعَعْتُ . «يُدَعُّونَ» /الطور: ١٣/ : يُدْفَعُونَ . «سَاهُونَ» /٥/ : لَاهُونَ . «وَالمَاعُونَ» /٧/ : المَعْرُوفَ كُلَّهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : المَاعُونُ : المَاءُ ، وَقَالَ عِكْرَمَةُ : أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عارِيَّةُ المَتَاعِ .

#### تزجمه

امام جابد نے کہا کہ 'نیسد عُنی ہے: دفع کرتا ہے، یعنی بیٹیم کواس کاحق لینے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ یہ 'دُوعَ سُن سے نکلا ہے، اسی سے سور وَطور میں "نیسد عُنی بیٹی جس دن دوزخ کی طرف لٹائے جائیں گے (دھکیلے جائیں گے)۔"ساعون" بھو لنے والے، غافل۔"ساعون": کہتے ہیں کہ ہر مروت کے اجھے کام کو بعض عرب کہتے ہیں: ماعون بمعنی پانی ہے۔ عکر مہ نے کہا کہ 'ن ماعون' کا اعلی درجہ فرض زکوۃ ادا کرنا ہے اور ادنی درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ مائیگے تو دے، انکار نہ کرے۔

271 - باب: تَفْسِيرُ سُورَةِ: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ». (الْكَوْثَرِ) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس: «شَانِئَكَ» /٣/: عَدُوَّكَ.

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که "شائك" كامعنی ہے: تیراد شمن - يہاں اس سے عاص بن وائل ابوجہل یا عقبه مراد ہیں -

٤٦٨٠ : حَدِّثْنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلِيْكُ إِلَى السَّمَاءِ ، قالَ : (أَتَبْتُ عَلَى نَهَرٍ ، حافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّفًا ، فَقُلْتُ : لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلِيْكُ إِلَى السَّمَاءِ ، قالَ : (أَتَبْتُ عَلَى نَهَرٍ ، حافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّفًا ، فَقُلْتُ :

مَا هَٰذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَٰذَا الْكَوْثَرُ ) . [٦٢١٠]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فر مایا: میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پرخول دارموتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جرائیل سے پوچھا کہ بہنہر کیسی ہے؟ انہوں نے کہا:'' کوژ'' ہے جواللہ نے آپ کودی ہے۔

٤٦٨١ : حدّ ثنا حالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكاهِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ، قالَ : سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ». قالَتْ : نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ عَلِيْكِيْهُ ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرُّ مُجَوَّفٌ ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ . وَمُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ . رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَمُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ .

### تزجمه

حضرت ابوعبیده رضی الله تعالی عنه نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے پوچھا کہ الله نے جو یہ فر مایا ہے: ﴿إِنَا أَعْطِینَاكَ الْكُوثْرِ ﴾ تو'' کوثر''سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ'' کوثر'' ایک نہر ہے جوتمہارے پیغیمرکوملی ہے، اس کے دونوں کناروں پرخولدارموتی کے ڈیرے ہیں، وہاں تاروں کی شار میں کوزے (آبخورے) رکھے ہیں۔اس کو زکریا ابوالاحوص اورمطرف نے ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔

٢٦٨٢ : حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ آبْنُ عِلَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . جُبَيْرِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ في الْكَوْثَرِ : هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . قالَ أَبُو بِشْرٍ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الجَنَّةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الجَنَّةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : النَّهُ اللهُ إِيَّاهُ . [٦٢٠٧]

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے، انہوں نے فر مایا که '' کوژ' سے وہ بھلائی مراد ہے جو الله نے حضور صلی الله علیه وآله وسلم کو دی۔ ابوالبشر کہتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ لوگ تو بیہ کہتے ہیں کہ '' کوژ'' ایک نہر کا نام ہے بہشت میں ۔ سعید نے کہا: نہر جو بہشت میں ہے اس بھلائی میں داخل ہے جواللہ نے

آپ کوعنایت فرمائی۔

### تشريح

'' کوژ'' کے مصداق کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ'' کوژ'' ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، جب کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے 'خیز' مراد ہے۔ علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے نہر کی جوتف سرحدیث میں ہے اسی کورا جح قر اردیا، کیکن راجح میہ ہے کہ اس لفظ کے تحت ہرفتم کی دینی اور دنیوی دولتیں، جسی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں ، جوآپ کویا آپ کے طفیل امت کو ملنے والی تھیں اور اس میں ایک بہت بڑی نعمت حوض کو ثر ہے جس کے یانی سے آب اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔

# ٤٦٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» . (الْكَافِرُونَ)

يُقَالُ: «لَكُمْ دِينُكُمْ» الْكُفْرُ «وَلِيَ دِينِ» /٦/: الْإِسْلَامُ ، وَلَمْ يَقُلْ دِينِي ، لِأَنَّ الآيَاتِ النُّونِ ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ ، كما قالَ: «يَهْدِينِ» /الشعراء: ٧٨/: وَ «يَشْفِينِ» /الشعراء: ٨٠/. وَ وَقَالَ غَيْرُهُ : «لَا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُون» /٢/: الآنَ ، وَلَا أُجِيبِكُمْ فِيما بَتِيَ مِنْ عُمُرِي . «وَلَا أَجْيبِكُمْ فِيما بَتِيَ مِنْ عُمُرِي . «وَلَا أَجْيبِكُمْ فِيما بَتِي مِنْ عُمْرِي . «وَلَا أَجْيبِكُمْ فِيما وَيُهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ طَعْيَانًا وَكُفُرًا» /المائدة: ٦٤ ، ٦٨/ .

### تزجمه

"يقال: "لكم دينكم ولي دين" ليخي تم كوكفر مبارك رہے۔"ديني "نہيں كها، كيونكه اس سور كى آيتيں نونى بين اس لئے يائے متعلم گرادى، جيسے:"يهدين، "يشفين" ہے۔ ديگر حضرات نے كها:"لا أعبد ما تعبدون "معنى يہ ہے كہ ميں اس وقت بھى جس كوتم پوجة ہونہيں پوجتا اور نہ سارى عمر اس كو پوجوں گا، نهتم اس خدا كو پوج والے ہوجس كوميں پوجتا ہوں ۔ يخطاب ان كافروں كے حق ميں سے جن كے حق ميں الله نے فرمايا:"وليه زيدن كثير أمنهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا كفر أ"كما يسے لوگ بدايت پرآنے والے نہيں۔

# ٤٦٣ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «إِذَا جاءَ نَصْرُ ٱللهِ» . (النَّصْر)

؟ ٢٨٤/٤٦٨٣ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَائِشَةُ مَا اللَّهِيُّ عَلَيْكُ صَلَاةً عَنْ اللَّهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : مَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ صَلَاةً

بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ . إِلَّا يَقُولُ فِيهَا : (سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي) .

#### تزجمه

حضرت مسروق في خصرت عائش عروايت كى ہے كه جب "إذا جاء نصر الله والفتح" اترى تو حضور صلى الله عليه وآله وسلى الله عليه وسلى الله وسلى

(٤٦٨٤) : حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ يُكَثِّرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : (سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي) . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ . [ر: ٧٦١] رَجْمَمَ

حضرت عائشهرضى الله تعالى عنهاكى روايت بى كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم سجد يمين بكثرت كهاكرتے سے: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي". آپ قرآن مين جو حكم ديا گيا ہے: "فسبح بحمد ربك واستغفر" اس كانتيل كرتے۔

# ٤٦٤ - باب : قَوْلُهُ : «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجًا» /٢/.

٤٦٨٥ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِي ثَابِي أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَهُمْ عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ» . قالُوا : فَتْحُ اللَدَائِنِ وَالْقُصُورِ ، قالَ : ما تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ؟ قالَ : أَجَلُ ، أَوْ مَثَلُ ضُرِبَ لُحَمَّدٍ عَيِّلِيْ ، نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ . [ر : ٣٤٢٨] تَرْجِمهِ

حضرت سعید بن جبیر الله تعالی عنه سنقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سنقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے لوگوں سے پوچھا: یہ جواللہ نے فر مایا ہے: "إذا جاء نصر الله والفتح" تو" فتح" سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ شہروں اور مکانوں کا فتح ہونا، پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے مجھ سے کہا: اے ابن عباس! تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا: اس سے حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کی وفات مراد ہے، یا یہ ایک مثال ہے، گویا آپ کی وفات کی خبردی گئی۔

370 - باب : قَوْلُهُ : «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» /٣/ . تَوَّابُ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ ٱلذَّنْبِ .

#### تزجمه

"تواب" كامعى بندول كاتو قبول كرنے والا، آوميول ميں "ثواب" اس كوكيں گے جو گنا بول سے تو بكر \_ . حك تُننا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّنَنا أَبُو عَوانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : كانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحَ بَدْرٍ ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ، فَهَالَ : لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءً مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ : لَمَ تُدُخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءً مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ : هَوَ أَنْهُ دَعانِي يَوْمَئِذَ إِلّا لِيُرِيَهُمْ ، قالَ : ما تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ » . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي : أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا آبْنَ عَبَّسٍ ؟ فَقَالَ عُمْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ » . وَسَكَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي : أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا آبْنَ عَبَّسٍ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قالَ : وَسَكَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي : أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا آبْنَ عَبَّسٍ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَلَا عَمْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ » . فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُو أَجَلِكَ . «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» . فَقَالَ عُمَرُ : ما أَعْلَمُ مِنْ إِلَا مَا تَقُولُ . [ر : ٢٤٢٨]

#### تزجمه

حضرت سعید بن جمیر از خصرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند مجھ کو بدر میں جوصحابہ بوڑھے بوڑھے موجود تھے،ان کے ساتھ بلا لیتے تھے، بعض کو بیا گوارگزرا، کہنے گئے:
آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بلا لیتے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ان کے برابر موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے کہا: تم اس کی وجہ جانتے ہو۔ایک روز ایبا ہوا کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے بوڑھے جا بہ مجھ کو بھی ان کے ساتھ بلالیا، میں جھتا ہوں کہ اس روز اس لئے بلایا کہ میراعلم جو حضرت عمر رضی الله تعالی عند دکھے جی ہیں، وہ لوگوں کو کے ساتھ بلالیا، میں بختے ہو، الله بھی دکھلا کیں، خیر جب ہم لوگ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے باس پنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، الله تعالی کاس قول:"إذا جاء نصر الله والفتح" سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ اس کا مطلب میہ ہے کہا گرہمیں فتح عاصل ہوتو ہم اس کی تعریف کریں اور اس سے بخشش مانگیں، اور بعض خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا،اس کے بعد مجھ حاصل ہوتو ہم اس کی تعریف کریں اور اس سے بخشش مانگیں، اور بعض خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا،اس کے بعد مجھ سے کہا: اے ابن عباس! کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا: اے ابن عباس! کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، اس میں تو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا

اشارہ ہے،اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآگاہ کر دیا کہ ابتمہاری وفات کا وقت آپہنچا ہے، یعنی اللہ کی مدد آپہنچی، مکہ فتح ہوگیا، یہی تمہاری وفات کی نشانی ہے،ابتم اللہ کی تعریف کرو،اس سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں بھی یہی سمجھتا ہوں جوتم سمجھتے ہو۔

تزجمه

"تبّ كامعنى ہے:اس نے نقصان اٹھایا۔"تبات "كامعنى ہے: تبابى۔"تبيب "جمعنى تباه-

لفظ "تباب" سورهٔ مومن میں ہے: ﴿وما کید فرعون إلا في تباب ﴾ "اورفرعون كى ہر تدبير غارت ہى گئ"۔ "تبیب" سورهٔ صود میں ہے: ﴿وما زادهم غیر تبیب ﴾ "اورانہوں نے ہلاكت كسواكوئى فاكدہ نہيں دیا"۔ "تبیب" كى مناسبت سے ان دونوں لفظوں كاذكركيا گيا۔

٤٦٨٧ : حدّ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّ ثَنَا عَمْرُو اَبْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا نَزَلْتْ : «وَأَنْذِرْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا نَزَلْتْ : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكُ الْأَقْرَ بِينَ» . وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا ، فَهَتَفَ : (يَا صَبَاحاهُ) . فَقَالُوا : مَنْ هٰذَا ، فَآجْتَمعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحَ هٰذَا الْجَبَلِ ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيّ ) . قالُوا : ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قالَ : (فَإِنِّ يَدِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ) . قالَ أَبُو لَهِبٍ : تَبَّا لَكَ ، ما جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ، وَقَلْ نَا فَي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ ) . قالَ أَبُو لَهِبٍ : تَبَّا لَكَ ، ما جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ، فَمَّا فَا أَبُو لَهِبٍ : تَبَّا لَكَ ، ما جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ، فَمَا مَ فَنَرَلَتْ : «تَبَّتْ يُدَا أَي لَهُبٍ وَتَبَّ » . وَقَدْ تَبَ . هٰكَذَا قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذِ .

[ر: ۱۳۳۰]

تزجمه

حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عند نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے کہ جب سور ہ شعراء کی بیآیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْ ذَرْ عَشِيرَ تَكُ الْأَقْرِبِينَ ، وَرَهُ طَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ ﴾ تو حضور صلی الله علیه وآله وسلم مکه سے باہر نکلے۔ 'صفا'' پہاڑ پر چڑھے، وہاں پکارا: اے لوگو! ہوشیار ہوجاؤ۔ مکہ والے کہنے لگے: یہ کون ہے؟

وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوگئے۔آپ نے فر مایا: بتا وَ توسہی ،اگر میں تم کو یہ خبر دول کہ دشمن سوار اس پہاڑ کے تلے سے نکلنے والے ہیں تو تم میری بات سے مانو گے؟ انہوں نے کہا: بےشک ، کیونکہ ہم نے آج تک بھی آپ کوجھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، (چنا نچہائی وجہ سے آپ کوصادق وامین کا لقب دے رکھا تھا)۔ آپ نے فر مایا: پھرتم میری بات سنو، میں تم کو آگے آنے والے (قیامت کے ) سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں۔ بین کر ابولہب کہنے لگا: تو تباہ ہو، تو نے ہم کواس لئے جمع کیا تھا۔ آخر آپ اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اس وقت اللہ تعالی نے بیسور سے اتاری: "تبت یدا بیاہی بھی پڑھا۔ انہی لھب و تب وقد تب "بھی پڑھا۔

# ٤٦٧ - باب : قَوْلُهُ : «وَتَبَّ . ما أَغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ» ٢/ ، ٣/.

١٨٥٤ : حدّ ثنا محمّدُ بن سكرم : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِهُ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ ، فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى : (يَا صَبَاحَاهُ) . فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، فَقَالَ : (أَرَأَيْمُ إِنْ حَدَّ ثَتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّكُمْ ، أَكُنْمُ تُصَدِّقُونَيِي) . قالُوا : نَعَمْ ، قالَ : (فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّكُمْ ، أَكُنْمُ تُصَدِّقُونَنِي) . قالُوا : نَعَمْ ، قالَ : (فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّكُمْ ، أَكُنْمُ تُصَدِّقُونَنِي) . قالُوا : نَعَمْ ، قالَ : (فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ) . فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبَّا لَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» . إِلَى آخِرِهَا . [ر : ١٣٣٠]

### تزجمه

حضرت سعید بن جیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحاء، یعنی مکہ کی پھر ملی زمین کی طرف نکلے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ نے پکارا: اے لوگو! ہوشیار ہوجاؤ۔ یہن کرقریش کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: بتلاؤ تو سہی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن صبح کو یا شام کوتم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات بچ سمجھو گے؟ انہوں نے کہا: بے شک۔ آپ نے فرمایا: تو میں تم کوآگ سے (دوزخ) سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابولہب کہنے لگا: تیری خرابی ہو، کیا تو نے ہم کواس کام کے لئے جمع کیا تھا۔ اس وقت اللہ نے بہت اتاری: ﴿ نبت یدا اُبی لہب ﴾ اخیر تک۔

# ٤٦٨ - باب : قَوْلُهُ : «سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ» /٣/ .

٤٦٨٩ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : قالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ : «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» . [ر: ١٣٣٠]

تزجمه

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه سے قتل کیا ہے کہ ابولہب کہنے لگا: ارے تیری خرابی ہو، تو نے ہم کواس بات کے لئے جمع کیا تھا۔

٤٦٩ - باب : «وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ» /٤/.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «حَمَّالَةَ الحَطَبِ» /٤/ : تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ . «في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ» /٥/ : يُقَالُ : مِنْ مَسَدٍ : لِيفِ المُقْل ، وَهِيَ السَّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ .

تزجمه

امام مجابدٌ نے کہا: "حمالة الحطب" بمعنی چغل خور ہے۔ "في جيدها حبل من مسد" مسد" سےمراد درخت کی جیمال کی رسی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے: دوزخ کی رسی مراد ہے۔

تشريح

ابولہب کی بیوی ام جمیل مالدارہونے کے باوجودانہائی بخیل تھی ، جنگل سے خود ککڑیاں چن چن کرلایا کرتی تھی اور اور کا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ایک دن لکڑیاں وہ اپنی کمر پرر کھ کرلارہی تھی اور رسی اپنی بیشانی سے باندھ رکھی تھی، سستانے کے لئے راستے میں بیٹھ گئی، فرشتہ بیچھے سے آیا، اس نے وہ لکڑیاں کھپنچیں تورسی اس کی پیشانی سے مرک کر گلے میں آگئی اور گلا گھٹ جانے سے وہ مرگئی۔قرآن نے اسے "حسالة الحطب" کہا۔"مقل" درخت "کے مشابہ ہوتا ہے، یالو ہے کی وہ زنجیر مراد ہے جوجہم میں اس کے گلے میں پڑے گئی، کیکن تعارض نہیں، دونوں مرادہ و سکتے ہیں۔

٠٤٧٠ - باب : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» . (الْإِخْلَاصِ) يُقَالُ : لَا يُنَوَّنُ «أَحَدٌ» أَيْ وَاحِدٌ .

تزجمه

"أحد" پرتنوين بين پرهي جائے گي، (بلكه دال كوساكن پرهناچا ہيے) -احد كامعنى ہے: ايك

• ٤٦٩ : حدّ ثنا أَبُو الْبَمَانِ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيلِهِ قالَ : (قالَ الله : كَذَّبَنِي اَبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَلَيْسَ أَوَّلُ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَنْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اَتَّخَذَ الله وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الخَنْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اَتَّخَذَ الله وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأً أَحَدٌ ). [ر : ٣٠٢١]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں: آ دمی نے مجھے جھٹلایا، اس کو بیدائق نہیں تھا اور مجھے کو گالی دی، اس کو بینیں چاہیے تھا۔ جھٹلایا بیکہ وہ کہتا ہے: میں اس کو دوبارہ پیدانہیں کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور گالی دینا بیہ ہے کہ (معاذ اللہ) کہتا ہے کہ اللہ کی اولا دہے، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز، نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، میر بے تو جوڑ کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔

1/7 - باب : قَوْلُهُ : «اللهُ الصَّمَدُ» 1/7.

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ ، قالَ أَبُو وَائِل : هُوَ السَّيدُ الَّذِي ٱنْتَهٰى سُودَدُهُ .

#### تزجمه

عرب لوگ سرادراورشریف کو "صهد" کہتے ہیں۔ابووائل شقیق بن سلمہنے کہا:" صد" سب سے بڑے سردارکو کہتے ہیں۔

8791 : حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِكُ : (كَذَّبَنِي ٱبْنُ آدَمَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَشَمَنِي وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَأَمَّا شَكْدِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ وَشَتَمَنِي وَكُمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ . إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي لَنْ أُولِدٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ . وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ . « هَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » . « هَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » .

كُفُوًّا وَكَفِيتًا وَكِفَاءً وَاحِدٌ . [ر: ٣٠٢١]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آ دمی نے مجھے

جھٹلایا ہے،اس کو بیزیبانہ تھا کہ مجھکوگالی دیتا،اس کو بیمناسب نہ تھا۔ جھٹلانا تو بہہے کہ کہتا ہے: میں اس کو دوبارہ زندہ نہ کرسکول گا، جیسے شروع میں میں نے اسے پیدا کیا تھا۔ گالی دینا بہہے کہ کہتا ہے: اللہ کی اولا دہے، حالا تکہ میں تو بے نیاز بادشاہ ہوں، نہ مجھکوکسی نے جنا ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میرے جوڑکا کوئی دوسرا ہے۔ "لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد" کی تفییر" کفوا کفیئا و کے فیاءً"سب کے ایک معنی ہیں، یعنی برابروالا، جوڑ۔

# تشريح

حافظ ابن تیمیه ی خرمایا که سورهٔ اخلاص دوم تبه نازل ہوئی ، ایک مرتبہ مکه مکرمه میں جب مشرکین نے آکر آپ سے کیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ ایپ رب کا نسب نامه بیان کیجئے ، اور اس کے بعد مدینه منوره میں یہود نے یہی سوال آپ سے کیا تھا، اس وقت بیدو بارہ اتری ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ مکه مکرمه میں نازل ہوئی لیکن جب یہود نے مدینه منوره میں آکر یہوال کیا تو حضرت جرائیل نے آکر بتا دیا کہ "قل هو الله أحد" براسے لیے گئے۔

# ٢٧٢ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» . (الْفَلَقِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «غَاسِق» اللَّيْلِ «إِذَا وَقَبَ» /٣/ : غُرُوبُ الشَّمْسِ . يُقَالُ : أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ . «وَقَبَ» إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ .

### تزجمه

امام مجامدٌ نے کہا ہے کہ "غاسق" سے مرادرات ہے۔"إذا وقب" کہ جب سورج ڈوب جائے۔ 'فرق' اور خلق " کا ایک معنی ہے، کہتے ہیں: یہ بات فرق صبح یافلق صبح سے زیادہ روش ہے۔ عرب لوگ "وقب" اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز بالکل کسی دوسری چیز میں گھس جائے اوراندھیرا چھا جائے۔

١٩٩٢ : حدّ ثنا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عاصِمٍ وَعَبْدَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللّهِ عَلِيلِيّةٍ فَقَالَ : (قِيلَ لِي قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللّهِ عَلِيلِيّةٍ فَقَالَ : (قِيلَ لِي قَلْتُ) . فَنَحْنُ نَقُولُ كما قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّةٍ . [٤٦٩٣]

### تزجمه

حضرت زید بن حمیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعبؓ سے معوذ تین کے بارے میں پوچھا کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں داخل ہیں یانہیں؟ انہوں نے کہا: میں نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا كه جرائيل عليه السلام كى زبان برمجه كوتكم بواكه يول كه: "قبل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس" بم وبى كهت بين جوحفور صلى الدعليه وآله وسلم في فرمايا-

# تشريح

یعنی آپ نے ان کووجی منلو بنایا اور قر آن کا جزء قرار دیا تو ہم بھی اسے وجی منلو کہتے ہیں اور قر آن کا جزء مجھتے ہیں۔

٤٧٣ - باب : تَفْسِيرُ سُورَةِ : «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» . (النَّاسِ)

وَيُذْكُرُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : «الْوَسْوَاسِ» /٤/ : إِذَا وَلِدَ خَنَسَهُ اَلشَّيْطَانُ ، فَإِذَا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ ، وَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ .

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے: ''وسواس'' کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کوکو نیےالگا تا ہے، اگر اللّٰہ کا نام لیاجا تا ہے تو بھاگ جا تا ہے، ورنہ بچہ کے دل میں جم جا تا ہے۔

299 : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ زِرِّ اللهِ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ زِرِ قالَ : سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ : قُلْتُ : يَا أَبَا المُنذِرِ ، ابْنِ حُبَيْشٍ . وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِ قالَ : سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ : قُلْتُ : يَا أَبَا المُنذِرِ ، إِنَّ أَخَاكُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ أَبِيُّ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لِي : (قِيلَ لِي قَلْتُ ) . قالَ : فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ . [ر : ٢٩٦٤]

### تزجمه

حضرت زید بن وہب کی روایت ہے کہ میں حضرت ابی بن کعب (ابو المنذر) سے پوچھا: ابو المنذر! تہمارے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندالسے کہتے ہیں کہ (معو ذیبین قرآن میں داخل نہیں)۔انہوں نے کہا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فر مایا: مجھے (جبرائیل کی زبان پر) یوں کہا گیا تو میں نے ایسا کہہ دیا۔راوی فر ماتے ہیں کہ پس ہم وہی کہتے ہیں جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

### تشريح

''معو ذین''کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور اس کے قرآن ہونے پرتمام صحابہ رضی اللہ عنہ م اجمعین کا اجماع ہے اور آج تک تو اتر سے ثابت ہے، البتہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف آراء بیں کہ وہ اس کو قرآن کا جزمانے بیں یانہیں، چنانچ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے ہے کہ ان کے دان کے نازل کرنے کا مقصد رقیہ اور علاج ہے۔ معلوم نہیں تلاوت کی غرض سے اتاری گئی بیں یانہیں، اس لئے ان کو مصحف میں درج کرنے میں احتیاط کرتے تھے، باقی قرآن میں شامل ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، البتہ مصحف میں لکھنے کے وہ منکر تھے، لیکن امام نو وی اور ابن حزم طاہری اور فخر اللہ بین رازی وغیرہ علاء نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کو ہی باطل قرار دیا ہے، چنانچ امام نو وی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: "و مانے عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح "اس لئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبحد نبوی میں ہر سال ماہ رمضان میں تر وات کی پڑھتے تھے اور امام اس میں معوذ تین پڑھتا تھا، لیکن آ یا عتراض نہیں کرتے تھے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

# بني إِنَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ الْحُرَّا الْحُرَّا الْحُرَّا الْحُرَّا الْحُرَّا الْحُرَّا الْحُرَّا

# 79 - كتابُ فضائل *القرآ*ن

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفیر کے بعد کتاب فضائل القرآن کو ذکر فرمایا ہے، دونوں میں مناسبت بالکل ظاہر ہے، قرآن کریم کی بعض سورتوں اور خاص آیات کے متعلق جو فضائل وار دہوئے ہیں دوسری صدی ہجری میں جب خلق قرآن کا مسکدا ٹھا اور جمہور اہلسنت نے معتز لہ کے ردمیں کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے کی عقیدہ کی وضاحت کی تو اس وقت یہ مسئلہ سامنے آیا، چنا نچہ قاضی ابو بکر با قلانی احمد بن کلاب اور متاخرین شوافع کا مذہب ہے کہ قرآن کریم میں تفاضل اس وجہ سے نہیں کہ ایک حصے کو افضل قرار دیا جائے تو مفضل علیہ کے ناقص ہونے کا ایہام ہوتا ہے اور قرآن تو ہر فضل ماس وجہ سے نہیں کہ ایک حصے کو افضل قرار دیا جائے تو مفضل علیہ کے ناقص ہونے کا ایہام ہوتا ہے اور قرآن تو ہر فضیلت اور فضل بیان کرنامقصود ہے، جن سورتوں کو یا آیات کو افضل یا اعظم کہا گیا ہے اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ نفسِ فضیلت اور بہتر ہے اور ثواب یا جزا کے اعتبار سے افضل اور اعظم ہونا مراد نہیں ، اور یا ثواب یا جزا کے اعتبار سے افضل میں کسی کا اختلاف نہیں۔

دوسرامسلک جمہورامت کا ہے کہ قرآن کریم کا بعض بعض سے افضل ہے،ان حضرات کا استدلال ان نصوص سے ہے۔ بن عمیں مختلف آیات وسورتوں کی فضیلت وعظمت اور خاص اہمیت بیان کی گئی ہے، یہ کہنا کہ فضل علیہ کے نقص کا ایہام لازم آتا ہے بیہ کوئی وزنی دلیل نہیں،اس لئے اس کا مطلب قطعاً پنہیں ہوتا کہ ایک افضل ہے تو دوسرا ناقص بعض انبیاء دوسر کے بعض انبیاء سے افضل ہیں،لیکن بیم طلب نہیں کہ فضل علیہ میں کمی کوتا ہی یائی جاتی ہے۔

١ - باب : كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْيِ ، وَأُولُ ما نَزلَ .
 قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْمَهَيْمِنُ : الْأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ .

تزجمه

وحی کا نزول کس طرح ہوا اور سب سے پہلے کون ہی آیت نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ "مهیمن" "أمین" کے معنی میں ہے، قرآن اپنے سے پہلے ہر کتابِ ساوی کا امین ہے۔

تشريح

"مهیب نیست نیست کی معانی بیان کئے گئے ہیں، ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا کتب سابقہ کے لئے "میں، ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا کتب سابقہ کے لئے "مہیب نیست نیست ہونا تھے ہے، اللہ کی جوامانت تورات اور انجیل وغیرہ کتب ساویہ میں ودیعت کی گئی تھی وہ مع شے زا کد قرآن نے منسوخ میں محفوظ ہیں اور بعض فروعی چیزیں ان کتابوں میں یا اس مخصوص مخاطبین کے حسب حال تھیں ان کو قرآن نے منسوخ کردیا اور جو تھا کتی ناتمام تھیں ان کی تکمیل فرمادی۔

٤٦٩٤ : حدّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسِي ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيِيٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ : أَخْبَرَتْنِي عائِشَةُ وَٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قالَا : لَبِثَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِاللَّذِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ . [ر: ٤١٩٥]

تزجمه

حضرت ابوسلمہ ٹنے بیان کیا کہ انہیں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس ٹنے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں دس سال تک قرآن نازل ہوتار ہااور مدینہ میں بھی آپ پر دس سال تک قرآن نازل ہوتار ہا۔

٤٦٩٥ : حدّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْاعِيلَ : حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ : لَبِي عُمَّانَ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ قَالَ : أُنْبِثْتُ أَنَّ جَبْرِيلَ أَنْ النَّبِي عَلِيلِهِ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ : (مَنْ هٰذَا) . أَوْ كما قالَ ، قالَتْ : هٰذَا دِحْيَةُ ، فَلَمَّا قامَ ، قالَتْ : وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّمْ سَلَمَةَ : (مَنْ هٰذَا) . أَوْ كما قالَ ، قالَ أَبِي : قُلْتُ إِلَّا إِيَّاهُ ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ ، أَوْ كما قالَ . قالَ أَبِي : قُلْتُ لِلَّا إِيَّاهُ ، حَتَّى سَمِعْتَ هٰذَا ؟ قالَ : مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . [ر : ٣٤٣٥]

تزجمه

ابوعثان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے گئے۔اس وقت ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود تضیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا: یہ کون تھے؟ یااس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ام المومنین ٹے کہا کہ دحیۃ الکلمی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوگئے،ام سلمہ نے بیان کیا خدا گواہ ہے،اس وقت بھی میں انہیں دحیۃ الکلمی ہی محصی رہی، بالآخر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے جبرائیل کی خبر سنائی، تب مجھے سمجھتی رہی، بالآخر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے جبرائیل کی خبر سنائی، تب مجھے

حقیقت حال معلوم ہوئی، یا اس طرح کے الفاظ بیان کئے۔معتمر نے بیان کیا کہ میرے والدسلیمان نے کہا، میں نے ابوعثان سے کہا کہآ یہ نے بیحدیث کس سے پی کھی ،انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن زیدرضی الله تعالیٰ عنہ سے۔

# تشريح

خطبہ کس چیز کے متعلق تھا؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی واضح روایت تو مجھے نہیں ملی ، البت اس کا امکان ہے کہ جبرائیل نے بنوقر بظہ کی طرف جانے کا جو تھم دیا تھا وہ مراد ہو، اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے سواری کی حالت میں حضو صلی اللہ علیہ وسلم کوا کیٹ خص سے بات کر تادیکھا، فارغ ہونے کے بعد آپ سے پوچھا گیا: یہ کون تھے؟ یا آپ نے فر مایا کہ یہ کس طرح تھے تو فرمانے لگیں: دھیہ کی طرح ، تب آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، جنہوں نے مجھے بنوقر بظہ کی طرف جانے کا تھم دیا ہے، کین علامہ عینی نے اس پر ردکیا اور فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، جنہوں نے مجھے بنوقر بظہ کی طرف جانے کا تھم دیا ہے، کین علامہ عینی نے اس پر ردکیا اور فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، جنہوں نے مجھے منوقر بظہ کی طرف جانے کا تھم دیا ہے، کیاستھیں، جبکہ اس روایت میں حضرت عائشہ کا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سواری کی حالت میں باہر باتیں کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ ام سلمہ نے آپ کو گھر میں دیکھا تھا، اس لئے بنوقر بظہ کا واقعہ معلوم نہیں موسکتی، ایکن تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے دیکھا ہو، ہوسکتی، کیکن تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے گھر میں، دوسری نے گھر میں، دوسری نے گھر میں، دوسری نے گھرسے باہر۔

٢٩٩٦ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، عَنْ أَبِيهُ إِلَا أَعْطِيَ مَا مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ اللَّهِ عِنْ أَوْحَاهُ اللّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . وَإِنَّمَا كَانَ اللّهِ عِنْ الْقِيَامَةِ ) . وَإِنَّمَا كَانَ اللّهِ عِنْ أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنبی کوایسے ہی معجز ہے عطاکئے گئے جوان کے زمانے کے مطابق ہوں کہ انہیں ویکھ کرلوگ ان پر ایمان لائیں اور جھے جو معجز ہ دیا گیا وہ وحی قرآن ہے، جواللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس لئے مجھے امید ہے کہ میں تمام انبیاء میں متبعین کی حیثیت سے سب سے بڑھ کررہوں گا۔

تشريح

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو جو مجز ہعطا کیا گیا اس جیسام مجز ہان سے پہلے انبیاء کو بھی عطا کیا جاتار ہا، کیکن میر اعظیم مجز ہ قرآن کریم ہے، یہ ایک ایسام مجز ہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دیا گیا، اس لئے قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

دوسرامطلب میہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو جومعجزے عطا کئے گئے لوگ انہیں جادواور سح سجھنے لگے، کیکن جومعجز ہ مجھے دیا گیااس میں اس طرح کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔

تیسرامطلب بیہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے مجمزے ان کے جانے کے بعد ختم ہوئے ، کین میرام مجمز ہ قر آن کریم کامشاہدہ قیامت تک ہرشخص کر سکتا ہے۔

٤٦٩٧ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ الْبُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱللّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكِ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوفِّي رَسُولُ ٱللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَعْدُ .

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات سے پچھ عرصہ پہلے الله تعالی نے ان پر پے در پے وحی نازل فر مائی ، یہاں تک که آپ کواٹھالیا، یعنی وفات سے پچھ عرصه قبل سے لے کروفات تک کا جوعرصہ ہے، اس میں وحی الہی تواتر کے ساتھ نازل ہوتی رہی ، اس زمانہ میں وحی باقی تمام زمانوں سے زیادہ رہی ، پھراس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی۔

٤٦٩٨ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ : اَشْنَكَىٰ النَّبِيُّ عَيْظِالِهِ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَهُ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا مَحَمَّدُ ، مَا أُرَى يَقُولُ : اَشْنَكَىٰ النَّبِيُّ عَيْظِالِهِ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى» . [ر : ١٠٧٢]

### تزجمه

حضرت جندب رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم بیار ہوئے توایک رات یا دورا تیں تہجیر

کے لئے نہ اٹھ سکے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے گی: اے مجمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں مجھتی ہوں کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، (آپ سے خفا ہو گیا ہے)، چنا نچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل فرمائی: ﴿ وَالصّحى وَالْيُلُ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَعَكَ رَبِكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾.

# تشريح

امام بخاری نے نزول وجی کاباب باندھاہے، جب کہ آغاز میں "کیف کان بدہ الوحی" گزرگیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس باب میں قرآن مجید کی وہ آیات بتلانی مقصود ہیں جوسب سے پہلے نازل ہوئی تھیں اور آغاز کتاب میں وجی کی کیفیت اور وجی کی شرائط بیان کرنی مقصود ہیں اور یہ کہ اس باب میں مطلقاً قرآن مجید کے نزول کی کیفیت بیان کرنی مقصود ہے اور آغاز میں قرآن مجید کی نزول کی کیفیت بیان کرنی مقصود تھی۔

# ٢ - باب : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ .

«قُرْآنًا عَرَبِيًّا» /يوسف: ٧/ . «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبينِ» /الشعراء: ١٩٥/ .

قرآن قریش کے محاور بربی ربی زبان میں نازل ہوا۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ﴿قرآن کُو بِیا ﴾ ﴿بلسان عربی مبین ﴾ قرآن کریم کو کر بی زبان میں نازل کیا۔ایک جگہ فرمایا: ﴿إِنا أنزلنا قرآناً عربیاً ﴾ ، اوردوسری جگہ فرمایا: ﴿إِنا أنزلنا قرآناً عربیاً ﴾ ، اوردوسری جگہ فرمایا: ﴿إِنا أنزلنا قرآناً عربیاً ﴾ ، اوردوسری جگہ فرمایا: ﴿إِنا أنزلنا قرآناً عربیاً ہوئے ہیں ، عیسے ابراہیم ، موسیٰ تو وہ عربی میں بھی استعال ہوئے ہیں ، ان کو غیر عربی کہنا درست نہیں ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ اصلاً عربی زبان میں داخل نہ تھے، لیکن دوسری زبانوں کے ساتھ مخلوط معاشرت کی وجہ سے وہ عربی میں اس طرح داخل ہوگئے کہ وہ عربی الفاظ بن گئے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ قرآن کی عربیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ غیر عربی کی میں استعال ہوئے ہیں ، لیکن اس سے قرآن کی عربیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ غیر عربی کلمات جوقرآن میں استعال ہوئے ہیں ، علامہ تاج اللہ ین ہی رحمہ اللہ نے ستائس الفاظ بتائے ہیں۔ حافظ ابن غیرع بی کلمات جو بیں الفاظ کا اضافہ کیا ہے ، جبکہ علامہ سیوطی نے ان پر ساٹھ سے زیادہ کا اضافہ کیا ہے۔

### تزجمه

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ،سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ، عنہ ، عبد بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عبد اللہ بن زبیر اور عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کو بی تھم دیا کہ قرآن کی آیات کو مصحفوں میں کھوا ئیں ، حضرت عثمان نے بیتھی کہا کہ اگرتم میں اور زید بن ثابت میں (جومدینہ کے رہنے والے تھے ) عربی محاورہ کا اختلاف ہو تو قریش کا محاورہ کھوا ئیں ،اس لئے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے ، چنانچانہوں نے ایسا ہی کیا۔

الله عَلَيْهِ عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً : أَنَّ يَعْلَى كانَ يَقُولُ : لَيْنَي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ حِبْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْلِةٍ بِالجُعْرَانَةِ ، عَلَيْهِ لَيْتِي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ حِبْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْلِةٍ بِالجُعْرَانَةِ ، عَلَيْهِ نَوْبُ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، إِذْ جاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ النَّيُّ عَلِيلَةٍ سَاعَةً ، أَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُو مُحْمَرُ فَجَاءَهُ الْوَجْهِ ، يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ ، فَقَالَ : (أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلِنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا) . وَأَمَّ الطَّيْبُ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا) . وَأَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَآغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : (أَمَّ الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَآغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : (أَمَّ الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَآغْسِلُهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : (أَمَّ الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَآغْسِلُهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : (أَمَّ الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَآغْرِعُهَا ، ثُمَّ اصْغَعْ في عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ في حَجَّكَ ) . [ر : ١٤٦٣]

### تزجمه

حضرت یعلی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت دیکھوں جب آپ پروتی نازل ہورہی ہو۔ ایک بارمقام'' بعر اننہ' میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے اوپر سائے کے لئے ایک کیڑا تان دیا گیا، آپ کے ساتھ کی صحابہ کرام بھی تھے، اسنے میں ایک شخص آیا، خوشبو میں لتھڑا ہوا، کہنے لگا: یارسول اللہ! آپ کیا فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص خوشبولگا کر، جبہ پہن کراحرام باندھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لئے فاموش ہوگئے، دیکھتے ہیں اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے فاموش ہوگئے، دیکھتے رہے، اسنے میں آپ پروتی آنا شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے خطرت یعلی کو بلایا، وہ آئے اور کیڑے کے اندر سرڈ ال کردیکھنے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہوگیا ہے اور خرائے کی سی آواز نکل رہی ہے، ایک گھڑی تک یہی حال رہا، جب بیحالت ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے جواحرام کا مسکدا بھی پوچھتا تھا، اسے تلاش کر لاؤ، چنا نچراسے آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ خوشبو جو

تیرے بدن کولگ گئی ہےاسے تین بارھوڈ الواور جبہا تاردےاور پھرعمرہ اس طرح بجالا جیسے حج کرتا ہے۔ تشریح

علامة مطلانی رحمہ اللہ حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وحی بالقرآن اور وحی بالسنة دونوں کی شان اور دونوں کی زبان ایک ہی ہے۔

# ٣ - باب : جَمْع ِ الْقُرْآنِ .

# قرآن کے جمع کرنے کابیان

قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے، چنانچہ قرآن کریم کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کا انتظام کیا اور اس کے نزول کے لئے الیی قوم کو منتخب فرمایا جو غضب کا حافظ رکھتے ہیں، سینکڑوں اشعار کا قصیدہ ایک مرتبہ من لیتے تو ان کے سینوں میں نقش ہوجا تا، قرآن کے نزول کے وقت آپ کسی کا تب کو بلا کر اسے کھوادیتے جو اسے لوگوں کے سامنے لاتا، ایسے صحابہ کی تعداد چالیس تھی جو اس فریضہ کی ادائیگی پر مامور تھے، لیکن آپ کے زمانہ میں کسی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ سفید چڑے یا سفید پھر کی تراثی ہوئی تختیوں پریا کرئی کی تختیوں رکھے دیا جاتا تھا۔

لیکن اس زمانے میں قرآن کو ایک مصحف میں اس لئے جمع نہیں کیا گیا کہ اس وقت نشخ کا سلسلہ بھی جاری تھا،

ناسخ اور منسوخ دونوں کو کھا جاتا اور بعد میں منسوخ کو زکا لنا اور ناسخ کو برقر ارر کھنے کا عمل مناسب نہ تھا۔ نیز تر تیب نزول

احوال اور واقعات کے مطابق تھی اور آیات سورت کی تر تیب مضامین کے اعتبار سے تھی، اگر عہد نبوی میں قرآن کتا بی
صورت میں مرتب کیا جاتا تو جدید نازل شدہ آیات کو ان کی مناسب سور و آیات سے ملانے میں دشوار کی ہوتی ، لیکن عہد
صدیقی میں حالات بدل گئے، قرآن کا نزول مکمل ہوگیا، حالات اس کے متقاضی تھے کہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا
جائے۔ تو ان کے دور میں جو مصحف تیار کیا گیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، آپ کے بعد حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا اور پھر حضرت ھے مدرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس متقان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت
میں ، لیکن سورتیں غیر مرتب تھیں ، اس میں ساتوں حروف جمع تھے، پھر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت
میں ، جمع کیا گیا۔ چونکہ اسلام سرز مین عرب سے نکل کر روم اور اردگر د کے دیگر مما لک تک پھیل گیا تھا، اسلام میں داخل
میں جمع کیا گیا۔ چونکہ اسلام سرز مین عرب سے نکل کر روم اور اردگر د کے دیگر مما لک تک پھیل گیا تھا، اسلام میں داخل
میں جمع کیا گیا۔ چونکہ اسلام سرز مین عرب کے اختلاف کی وجہ سے عام مسلمانوں میں فتنہ بیدا ہونے کا اندیشہ ہونے لگا

تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ قر آن کریم کے ایسے نسخے عالم اسلام میں پھیلائے اور عام کئے جائیں جن میں اختلاف نہ ہو، چنانچ چھنرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے درج ذیل خصوصیات کا حامل نسخہ تیار کیاا وراس کوعام کیا، اس میں سورتیں بھی مرتب تھیں، وہی چیز اس میں درج تھی جس کے قر آن ہونے کاقطعی یقین ہو۔

٤٧٠١ : حدّثنا مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ : حَدَّثَنَا آبْنُ شِهَابِ ، عَنْ عُبْدِ بْنِ السَّبَاقِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْسَلَ إِنَّ أَبُو بَكْرٍ ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْمُعَامَةِ ، فَإِنَّ أَلَّهُ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ وَالْمَوْرَةِ بَوْمَ الْمُعَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُر بَجَمْعِ الْقُرْآنِ . قُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ ؟ قالَ عُمرُ : هَذَا وَلَلهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَرَلُ عُمرُ يُرَاجِعُنِي حَتَى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلْكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمرُ . قالَ زَيْدٌ : قالَ أَبُو بَكُو : إِنَّكَ رَجُلُّ شَابٌ عَاقِلٌ لَلْكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ ، فَتَتَبَعِ الْقُرْآنِ فَاجْمَعُهُ . فَوَاللهِ لَوْ لَلْ يَهْمُكُ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ ، فَتَتَبَعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ . فَوَاللهِ لَوْ لَكُ نَتَ مَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ ، فَتَتَبَع الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ . فَوَاللهِ لَوْ لَكُنْ تَبَعْفُ اللهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ؟ قالَ : هُو وَاللهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَرَلُ أَبُو بَكُو يَرَاجُعِنِي حَتَى شَرَعَ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَرَلُ الْمُو بَكُو يَعْقَلُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ . فَوَلَلْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمْرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً اللهُ عَنْهُ . فَكَاتَ اللهُ عَنْهُ . فَكُا يَتُهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ . فَكَا عَمْرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً عَمْرَ وَعَالَةً عُمْرَ حَيَاتَهُ هُ اللهُ عَنْمُ عَلَيْهُ مَا عَنْمُ اللهُ عَنْهُ . فَكَانَتِ الصَّحُوفُ عَنْدَ أَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَلَوْدَ اللهُ عَنْدَ عُمْرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَقْصَةً اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَمْرَ عَيَاتَهُ ، فَكَانَتِ الصَّحُوفُ عَنْدَ أَيْفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عَمْرَ حَيَاتَهُ مُ اللهُ عَنْهُ . وَكَانَتِ الصَّحُوفُ عَنْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْمَ عَلَوْهُ اللهُ عَنْمَ عَ

### تزجمه

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے سے فر مایا کہ ابھی عمر نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ بمامہ میں قرآن کر یم کے حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہوگئی، اگر مختلف مقامات پر قرآن کر یم کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کر یم کا ایک بڑا حصہ نا پیدنہ ہوجائے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کر یم کے جمع

٤٧٠٢ : حدّثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنَا آبْنُ شِهَابِ : أَنَّ أَنسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ : أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُنْمانَ ، وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ الْخَيْلافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، مَعْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ الْخَيَلافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ هذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلِ أَنْ يَخْيَلِفُوا فِي الْكِتَابِ ، الْخَيْلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةُ حَفْصَةً : أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحُفِ نَشْسَخُها فِي المَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهُما إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتَ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ الزَّيْثِرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيِينَ النَّلَاثَةِ : إِنَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ طِ الْقُرَشِينِ النَّلَاثَةِ : إِنَا الصَّحُو الصَّعَةِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ اللَّهُ مَنْ الْقُرَشِينِ النَّلَ بِلِسَانِمُ مُ نَقُ إِنَّ مَا نَوْلَ السَّحُونَ إِلَى حَفْصَةً ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَسَانِ قُرَيْشُ ، فَإِنَّا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَسَامِمُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ الصَّحُفَ إِلَى عَنْمَ إِلَى الْمَسَامِ مَنْ الْقَرُسُولِ إِلَى الْمَسَامِ مَا إِلَى الْمَلْوَا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصَّحَفِ إِلَى عَلْمَ الْمَاسَانِ الْمَالِي الْمَلَ الْمَامِلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلَلَ الْمَالِي الْمَامِلُونَ الْمَلْ الْمُنَالِقُ الْمُنَانُ الْمَلْ الْمَلْدَ الْقَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُسَامِ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمَلْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ الْمُوالَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْفُرُولُ الْمُعْلَلُولُ الْمُعْمِلِ

كُلِّ أُفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ .

قالَ أَبْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قالَ : فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَقْرَأُ بِهَا ، فَٱلْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ» . فَوَجَدْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ . [ر: ٢٦٥٧، ٣٣١٥، ٤٤٠٢]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لك رضى اللَّد تعالى عنه فر ماتے ہيں كه حضرت حذيفة اليمان حضرت عثمان رضى اللَّه تعالى عنه کے پاس آئے، وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمینیہ اور آزر ہائیجان فتح کرنے لئے جنگ میں مصروف تھے، حضرت حذیفه اس سے گھبرا گئے کہان لوگوں نے قرآن کی قرأت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے: (خدا کے واسطے )اےامپر المؤمنین! قبل اس کے کہ سلمان یہود ونصاریٰ کی طرح قر آن میں اختلاف کرنےلگیں،اس امت کےاہم مسکلہ کا ادراک فر مائیں۔ یہن کر حضرت عثمان نے ام المؤمنین حضرت حفصہ 'ٹوکہلا بھیجا کہا پنامصحف ہمارے پاس بھیج دیجئے ،ہم اس کی نقل کرا کے آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ام المؤمنین حضرت هفصه رضی الله تعالی عنها نے فوراً بھیج دیا،حضرت عثمان نے زید بن ثابت،عبدالله بن زبیر،سعید بن عاص اورعبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا،انہوں نے اسے قل کیا،حضرت عثان نے نتیوں قریشوں سے کہددیا (عبداللہ،سعیداورعبدالرحمٰن ) کہ اگرکہیںتم میں اور حضرت زیدین ثابت انصاری کی قر أت میں اختلاف ہوجائے تو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیوں کہ قرآن انہی کے محاورے میں نازل ہواہے۔ بہر حال انہوں نے ایبا ہی کیا، جب مصحفوں کو تیار کر چکے تو حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه نے حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها كامصحف انہيں واپس كر ديا اوراس كي نقليس ايك ا بک ہرایک ملک میں بھیجے دیں ،اس کےعلاوہ جتنے الگ الگ ورقوں اور پر چوں میں لکھا ہوالوگوں کے پاس تھاسب کوجلا دینے کا حکم دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے بیان کیا، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللّٰد تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جس زمانے میں ہم صحف ککھا کرتے تھے،اس وقت سورہُ احزاب کی ایک آیت کا پیتہ نہ چل سکا اور میں نے بیآیت بار بارحضور صلی الله علیه وسلم کو پڑھتے سنا تھا، آخر ہم نے اس کی تلاش شروع کی ، وہ ہمیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس کھی ہوئی ملی، وہ آیت یہ ہے: ہمن السؤ منین رجال صدقوا ما عاهدوا

الله عليه ﴾ مم نے اسے سورة احزاب ميں شامل كرديا۔

# ٤ - باب: كاتِبِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ.

# كاتبين قرآن

٧٠٣ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ ٱبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّهِ ، فَٱتَّبِعِ الْقُرْآنَ ، فَتَتَبَعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّهِ ، فَٱتَّبِعِ الْقُرْآنَ ، فَتَتَبَعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَةِ : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ». إِلَى آخِرِهِ . [ر : ٤٤٠٢]

### تزجمه

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کو بلا بھیجا، فرمانے لگے کہتم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کھا کرتے تھے، اب بھی تم ہی قرآن کی تلاش کرو، میں نے تلاش کیا اور (جمع کیا) یہاں تک کہ سورہ تو بہ کی آخری آیت ﴿لقد جاء کم رسول من أنفسكم ﴾ آخرتو بہتک، مجھے ابونزیمہ انصاری کے سوااور کسی کے یاس نہیں ملی۔

٤٧٠٤ : حدّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ». قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : (أَكْتُبْ : (أَكْتُبْ : (أَكْتُبْ : (أَكْتُبْ : (أَكْتُبْ : (أَكْتُبْ : يَا رَسُولَ وَلَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ») . وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمٰى ، قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُمْنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» . [ر : ٢٦٧٦]

### تزجمه

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كتم بين كه جب بيآيت نازل بموئى: ﴿لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ توحضور صلى الله عليه وسلم في مجمع عن فرمايا كه زيد بن ثابت كو بلالو، ان سے

کہوکہ تختی دوات اور کندھے کی ہڈی لے کرآئیں، (غرض وہ یہ چیزیں لے کرحاضر ہوئے) آپ نے فرمایا: ککھو:

﴿ لایستوی القاعدون من المؤمنین ﴾ آخرتک، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمر و بن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جونا بینا تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ میرے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ میں تو نابینا آ دمی ہوں (جہاد میں جانہیں سکتا)، اب مجھے مجاہدین کا درجہ ملے گایا نہیں؟ اس وقت بیآیت اس طرح نازل ہوئی: ﴿ لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولیٰ الضرر والمجاهدون فی سبیل الله ﴾ (گویا"غیر اولیٰ الضرر والمجاهدون فی سبیل الله ﴾ (گویا"غیر اولیٰ الضرر» کا لفظ بڑھا دیا گیا)۔

# ه - باب: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ. قرآن سات طرح يراترا بي

٤٧٠٥ : حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ : حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ قالَ : حَدَّ ثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : حَدَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّ ثَهُ : أَنَّ رَسُولَ شَهَابٍ قالَ : رَأَقُرَأَنِي عَبَيْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ : فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي ، حَتَّى اللهِ عَلِيلِهُ قالَ : رَأَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي ، حَتَّى اللهِ عَلِيلِهُ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبرائیل علیه السلام نے مجھے (پہلے )عرب کے ایک ہی محاور بے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا: (اس میں بہت دقت ہوگی) میں برابران سے کہتار ہاکہ دیگر محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دیجئے ، یہاں تک کہ سات محاوروں کی اجازت ملی۔

٤٧٠٦ : حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي عُفَيْلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرأُ سُورَةَ الْفُرْقانِ فِي حَدَّثَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرأُ سُورَةَ الْفُرْقانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلِةٍ ، فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرأُ عَلَى حُرُونٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثِنِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِةٍ ، فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَبَّبُتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأُكَ هَلْتُ وَسُولَ اللهِ عَيْقِيلِةٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلِةٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلِةٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِهِ اللهِ عَلَيْقِهِ اللهُ وَالْعَلَاقِ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللهِ عَلَيْكِيْ قَدْ أَفْرَأَنِهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِمْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ هَٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تُقْرِفْنِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ : (أَرْسِلْهُ ، أَقْرَأُ يَا هِشَامُ) . فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ) . ثَمَّ قَالَ : (آقرَأُ يَا عُمَرُ) . فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ : (كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عُمْرُ) . فَقَرَأُتُ القِرَاءَةَ الْقُرْأُولِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) . [ر : ٢٢٨٧]

### تزجمه

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے ہشام بن علیم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا، میں سنتار ہا، دیکھا تو وہ کی طرز وں میں پڑھ رہے ہیں، جن طرز وں پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورت نہیں پڑھائی تھی، میں تو عین نماز کی حالت میں ان پرحملہ کرتا ، لیکن نماز سے فراغت تک میں نے صبر کیا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے چا در ان کے گلے میں ڈال دی، میں نے پوچھا: بیسورت تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا: حصور سلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ سورت اور طرز پر پڑھائی ہے، (منہمیں اس کے خلاف کیسے پڑھا سکتے ہیں)، آخر میں انہیں گھیٹنا ہوا در بار رسالت میں سورت اور طرز پر پڑھائی ہے، (منہمیں اس کے خلاف کیسے پڑھا سکتے ہیں)، آخر میں انہیں گھیٹنا ہوا در بار رسالت میں لایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیسورہ فرقان کسی اور طرز پر پڑھتے ہیں جس طرز پر آپ نے مجھے نہیں پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا! ہشام کوچھوڑ دو، پھران سے فرمایا: ہشام اب پڑھو، انہوں نے اس طرز پر پڑھی جس پڑھا جس طرز پر میں نے انہوں نے اس طرز پر پڑھی جس پڑھا اس طرز پر پڑھی جس پڑھی ہو کے تو حضور طبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیس اس طرز پر پڑھی جس پڑآ ہے۔ اس طرز پر پڑھی جس پڑھی ہوں کو حضور طبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باں، اس طرح ناز ل ہوئی ہے ( اس نے جھے پڑھا)، پھر مجھے سے فرمایا: باں، اس طرح ناز ل ہوئی ہے ( تو نے بھی سے مجھے سکھائی تھی )، جب میں پڑھی چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باں، اس طرح ناز ل ہوئی ہے ( تو نے بھی سے پڑھا)، پھر فرمایا: ''دریم آن سات محاور وں پرناز ل ہواہے، جو محاورہ تم پرآسان ہواس طرح پڑھو، '

## ٦ - باب: تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ.

### سورتوں یا آیتوں کی ترتیب کابیان

امام بخاریؓ کے اس ترجمہ اور اس سے ماقبل''باب جمع القرآن'' کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں، کیکن''باب جمع القرآن'' کے ترجمہ میں امام بخاریؓ نے قرآنی آیات اور سورتوں کو مطلقاً جمع کرنا بیان کیا ہے اور اس ترجمہ میں امام بخاری سورتوں کی ترتیب کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ سورتوں کو ترتیب وار مصحف میں جمع کیا گیا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب تو قیفی ہے، البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب صحابہ کرام کے اجتہاد سے قائم ہوئی ہے، جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آیتوں کی ترتیب بھی توقیقی ہے، اس میں اجتہاد کا دخل نہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری سورتوں کی ترتیب جضور صلی اللہ عالیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوگئ تھی، جیس بع الحوال، حوامیم اور مفصل مصرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور والی اور سورو کی ترتیب قائم کی ہے۔

٤٧٠٧ : حدّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ آبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : وَأَخْبَرَهُمْ أَلَوْمِنِينَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا إِذْ جاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قالَت : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ . قالَ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرِينِي عِرَاقِيٌّ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قالَت : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ . قالَ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ ، قالَت : لِمَ ؟ قالَ : لَعلِي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤلِّفٍ ، قالَت : وَما يَضُرُّكَ أَيَّهُ يُقرَأُ غَيْرَ مُؤلِّفٍ ، قالَت : وَما يَضُرُّكَ أَيَّهُ وَرَأْتَ قَبْلُ ، إِنَّهَا نَزَلَ أَوَّلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ وَرَأْتَ قَبْلُ ، إِنَّهَا نَزَلَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوا عَنْ اللّهُ وَالنَّالِ : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَرْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهُمَى وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى السَّورَةُ الْبَعْرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ ، فَأَمْلَتُ السُّورَةِ . [ر : 890]

### تزجمه

حضرت یوسف بن ما لک کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی طاہوا تھا، استے میں ایک عراقی آ کر یو چھنے لگا: گفن کیسا ہونا چا ہیے؟ (بہتر گفن کونسا ہے)، انہوں نے کہا: افسوس ہے تم پر! اس سے کیا مطلب ہے، کسی کا بھی گفن ہو، تھے کیا نقصان ہوگا؟ پھراس نے کہا: ام المؤمنین! ذراا پنامصحف تو جھے دیکھائے۔ انہوں نے کہا: کہوں؟ (کیا ضرورت ہے)۔ اس نے کہا: میں آپ کا مصحف دیکھ کر سورتوں کی ترتیب معلوم کرلوں گا، کیونکہ بعض لوگ اسے بے ترتیب پڑھتے ہیں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: پھراس میں کیا قباحت ہے؟ جوسورت بیائے پڑھو، جو چا ہے بعد میں پڑھو۔ اگر ترتیب بڑول دیکھنے کا ارادہ ہے تو پہلے مفصل کی ایک سورت نازل ہوئی جس

میں بہشت اوردوز نے کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگیا (اصلاحِ عقائد ہوچکی) تو حلال وحرام کے عقائد نازل ہوئے ، اگر کہیں آغاز اسلام میں بی تھم نازل ہوتا کہ شراب مت پیوتو لوگ کہتے ہم تو بھی شراب پیانہیں چھوڑیں گے، اگر شروع میں ہی بی تھم نازل ہوتا کہ زنا مت کرو، تو لوگ کہتے زنا ہم بھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پراس وقت جب میں بی تی تھی اور کھیلا کرتی تھی ، بیآ بیت نازل ہوئی: ﴿الله الله علیہ وسلم یا الله علیہ وسلم یا کہ میں سوعد هم والساعة أدهی وأمر ﴿ المیکن سورة بقرہ اور سورة نساء (جن میں احکام ہیں) اس وقت نازل ہوئی جب میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی فرمایا کہ پھرآپ نے اس عراقی کیلئے صحف نکا لا اور ہر سورت کی آبت کی تفصیل کھوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی فرمایا کہ پھرآپ نے اس عراقی کیلئے صحف نکا لا اور ہر سورت کی آبت کی تفصیل کھوائی۔ کرنے بد کہ میں افرانی میں میٹو دی نقول اُن فی بنی اِسْرائیل والْکھف و مَمَوْیَمَ وَطَٰهَ وَالْأَنْبِیاءِ : إِنَّهُنَّ مِنْ قَلْدِ بِ وَهُنَّ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَّ مِنْ قَلَادِي ، وَهُنَّ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مَنْ قَلْدِ عَالَ الله قَلْدُ وَمُوْرَبَمَ وَطَٰهَ وَالْأَوْلِ ، وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَهُنَ مِنْ قَلَادِي . وَمُنْ مَنْ قَلْدُ عِنْ قَلْدِی . وَدِ : [د : ۲۹۳۱ کی الله قَلْدُ وَمُوْرَبَمَ وَطَٰهَ وَالْأُولِ ، وَهُنَ مِنْ قِلَادِي . وَمُنْ مِنْ قِلَادِي . وَمُنْ قَلْدُ وَالْمُونِ وَلَادُ وَالْمُونِ وَا

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے سور ہ بنی اسرائیل ،سور ہ مریم ،سور ہ کہف ،سور ہ طہ اور سور ہ انبیاء کے متعلق فرمایا که پانچ سورتیں سب سے عمدہ ہیں ، جو ابتداء میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا نزول ابتدا ہی میں ہوا تھا، (لیکن اس کے باوجو دتر تیب کے اعتبار سے بیمؤخر ہیں )۔

### تشرت

"عتاق" "عتيق" كى جَمْع ہے، بمعنى عمره چيز - "أول" كى جَمْع ہے - "تلاد" قديم وموروثى مال - وروي الله على الله ع

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے سنا کہ میں نے سور ہ اعلیٰ حضور صلی الله علیہ وسلم کے مدینہ منور ہ آنے سے پہلے ہی سکھ لی تھی۔

### تشريح

سورہ اعلی ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے الیکن مصحف عثمانی میں آخری یارہ میں ہے،معلوم ہوا

کەسورتوں كى ترتىپ نزول كى ترتىب سے مختلف ہے۔

٤٧١٠ : حدّثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ قالَ : قالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ عَلِمْتُ النَّيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ : قَدْ عَلِمْتُ النَّيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَتُ النَّيْ عَلْمَةُ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المفصَّلِ ، عَلَى وَدَخَلَ مَعْهُ عَلْقَمَةُ ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المفصَّلِ ، عَلَى تَلْمِي ابْنِ مَسْعُودٍ ، آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ ، حُم الدُّخان ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . [ر : ٧٤٧]

### تزجمه

حضرت شقیق بن سلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: میں ان مماثل سورتوں کو جانتا ہوں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں دودوکر کے پڑھتے تھے، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور گھر چلے گئے ،علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے ، جب علقمہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے بوچھا (انہی سورتوں کے متعلق کہ بیکون سی ہیں؟)۔ آپ نے بیان کیا: بیم فصلات کی ابتدائی ہیں سورتیں ہیں (مصحف ابن مسعود کے مطابق ) جن کے آخر میں حوامیم ، یعنی: سورة الدخان اورغم پیسا کلون ہیں۔

### تشريح

''نظائر'' سے مراد وہ سورتیں ہیں جومضمون کی طوالت واختصار کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس روایت سے بیمعلوم ہوا کہ صحف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحف عثانی کی ترتیب کے خلاف تھا۔

# ٧ - باب : كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَ .

وَقَالَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ : أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَيَّالَةِ : (أَنَّ جِبْرِ يَلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي) .

حضرت جرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کا وردکرتے تھے، اور مسروق نے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہانے بیان کیا کہ مجھے سے فاطمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے چیکے سے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ہرسال قرآن مجید کا دورکرتے تھے، اس سال انہوں نے مجھ سے دو بارد درکیا ہے، میراخیال بیہ ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ میری مدت حیات پوری ہوگئی ہے۔

٤٧١١ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كانَ النَّيُّ عَلِيلِهُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لِأَنَّ جِبْرِيلَ كانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتُهُ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، كانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيح المُرْسَلة . [ر: 7]

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كى روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم خير كے معامله ميں سب سے زياده تخی شے اور رمضان ميں آپ كى سخاوت كى تو كوئى حدوا نہائييں تھى ، كيونكه رمضان كے مهينوں ميں جرائيل عليه السلام آپ سے ہر رات آكر ملتے تھے ، يہال تك كه رمضان كامهين تم ہوجاتا ، آپ ان راتوں ميں حضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھ قرآن كريم كادور كرتے تھے ، جب جرائيل عليه السلام آپ سے ملتے تواس زمانه ميں آپ تيز ہوا ہے بھى بڑھ كرتنى ہوجاتے تھے ۔ كريم كادور كرتے تھے ، جب جرائيل عليه السلام آپ سے ملتے تواس زمانه ميں آپ تيز ہوا ہے بھى بڑھ كرتنى ہوجاتے تھے ۔ عن أبي حَصِينٍ ، عَنْ أبي صَالِحٍ ، عَنْ أبي حَصِينٍ ، عَنْ أبي صَالِحٍ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ : كانَ يَعْرِضُ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْكِي الْقُرْآنَ كُلَّ عامٍ مَرَّةً ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ في الْعَامِ اللّذِي قُبِضَ فِيهِ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْرًا ، فَاعْتَكُفُ عِشْرِينَ في الْعَامِ اللّذِي قُبِضَ فِيهِ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْرًا ، فَاعْتَكُفُ عِشْرِينَ في الْعَامِ اللّذِي قُبِضَ فِيهِ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْرًا ، فَاعْتَكُفُ عِشْرِينَ في الْعَامِ اللّذِي قُبِضَ فِيهِ . [د : ١٩٣٩ ، ١٩٣٨]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قر آن مجید کا دور کیا کرتے تھے، کین جس سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دومرتبہ دور کیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن اعتکاف کرتے تھے، کیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ہیں دن اعتکاف کیا۔

٨ - باب: الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ .
 حضور صلى الله عليه وسلم كوه صحابه جوقرآن مجيد كقرأت مين امتياز ركھتے تھے۔
 ٤٧١٧ : حدّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :

ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ يَقُولُ : (خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ ، وَمُعَاذٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ).
[ر: ٨٤٥٣]

#### تزجمه

﴿ ٤٧١٤ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : وَاللّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ عَيَّالِيّهِ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَيِّلِيّهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ . وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَيِّلِيّهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ . قالَ شَقِيقٌ : فَجَلَسْتُ فِي ٱلْجِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ ، فَمَا سَعِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذٰلِكَ .

#### تزجمه

حضرت شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے تقریباً سر سورتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر حاصل کی ہیں۔اللہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں ، حالانکہ میں ان سے افضل اور بہتر نہیں ہوں۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تھا کہ صحابہ کی رائے سن سکوں کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں ، کیکن میں نے کسی سے اس کی تر دیر نہیں سنی۔

٤٧١٥ : حدّ ثني مُحمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ : كُنَّا بِحِمْصَ ، فَقَرَأً ٱبْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلُ : ما هٰكَذَا أُنْزِلَتْ ، قالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِةٍ فَقَالَ : (أَحْسَنْتَ) . وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِ ، فَقَالَ : قَالَ : أَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَابِ ٱللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الحَدَّ .

#### تزجمه

حضرت علقمہ نے بیان کیا کہ ہم' جمعس' میں تھے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور ہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی۔حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قر اُت کی تحسین فر مائی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس کے منہ سے شراب کی بوآ رہی ہے تو فر مایا کہ اللّٰہ کی کتاب کے متعلق کذب بیانی اور شراب نوشی جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے، پھر آپ نے اس پر حد جاری کروائی۔

### تشرت

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کوحضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکذیبِ کتاب کرتے ہوئے پکڑا، لیکن اس کی تکفیر نہیں کی ، نہ اس کو قل کرنے کا حکم دیا ، کیوں؟ یا تو جہالت کی وجہ سے اس کومعذور قرار دیا ، یا اس لئے کہ ناواقفیت کی وجہ سے تکذیب کرر ہاتھا ، دانستہ تکذیب مقصد نہ تھا ، اس لئے اس کوغیر مکلّف سمجھا۔

### تزجمه

حضرت مسروق کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اس اللہ کی قتم! جس کے سوا
کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جوسورت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور کتاب اللہ ک
جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر مجھے معلوم پڑجائے کہ کوئی شخص مجھ سے
زیادہ کتاب اللہ کاعلم رکھتا ہے اور اونٹ ہی مجھے اس کے پاس پہنچا سکتے ہیں، (یعنی دور کی مسافت ہے) تب بھی میں اس
کے پاس پہنچوں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا۔

٤٧١٨/٤٧١٧ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ ؟ قالَ : أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مَنَ الْأَنْصَادِ : أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ .

تَابَعَهُ الْفَضْلُ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ .

### تزجمه

حضرت قیادہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے بوچھا کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کن حضرات نے جمع کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: چاراصحاب نے اور چاروں انصاری علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کن حضرات نے جمع کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: چاراصحاب نے اور چاروں انصاری تھے: ابی بن کعب، معاذبین جبل، زید بن ثابت اور ابوزیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ۔اس روایت کی متابعت فضل نے حسین بن واقد کے واسطے سے کی ،انہوں نے ثمامہ سے اور ثمامہ نے حضرت انس سے۔

(٤٧١٨) : حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى َّقالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ : ماتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ : أَبُو اَلدَّرْدَاءِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ . قالَ : وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ . [ر : ٣٥٩٩]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللّه تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی وفات تک قر آن مجید کو چارا صحاب کے سوا اور کسی نے جمع نہیں کیا تھا۔ ابو در داء رضی اللّه تعالی عنه، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه، زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه، ابوزید رضی الله تعالی عنه موئے ہیں۔ تعالی عنه، ابوزید رضی الله تعالی عنه حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ ابوزید کے وارث ہم ہوئے ہیں۔

٤٧١٩ : حدّ ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ عُمَرُ : أُبَيُّ أَقْرُؤُنَا ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ عُمَرُ : أُبَيُّ أَقْرُؤُنَا ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ أَنِي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِي فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ ، قالَ ٱللهُ تَعَالَى : لَحَنْ أُبَيِّ مِنْ آبَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» . [ر : ٢١١١]

### ترجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ حضرت علیٰ ہم میں سے سب سے الیجھے قاضی ہیں اور ابی بن کعب ہم میں سب سے الیجھے قاری ہیں ،اس کے باوجود ہم ابی کی قر اُت جھوڑ دیتے ہیں (اگر کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئی ہو)، حالانکہ وہ کہتے ہیں: میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن سے حاصل کیا ہے، میں کسی اور وجہ سے نہیں چھوڑ تا، (بلکہ چھوڑ نے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہوتا ہے کہ آیت منسوخ ہوگئ ہے )،اللہ نے خود فر مایا ہے:''ہم کسی آیت کومنسوخ کردیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تویا اس سے بہتر لاتے ہیں یااس کے مثل''۔

## ٩ – باب : فَضْل فاتِحَةِ الْكِتَابِ .

٤٧٢٠ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى ، فَلَمَّ أَصِبُ فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَلِيْلِلَّهِ فَلَمْ أُجِبْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّى ، قَالَ : (أَلَمْ يَقُلِ اللهُ : «السَّتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ » . ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ غُرُجَ مِنَ المُسْجِدِ ) . فَأَخَذَ بِيدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ غَرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : وَالْقُرْآنِ ) . قَلْمَّا أَرَدْنَا أَنْ غَرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : («الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ» . هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي ، وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ) . [ر : ٤٧٠٤]

### تزجمه

ابوسعیدگی روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کوکوئی جواب نہیں دیا، (فارغ ہوکر) میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ نے بینہیں فرمایا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول تہمیں پکاریں تو جواب جلدی دو فرمایا: میں تہمیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک سورت بتلاؤں گا جوقر آن کریم کی تمام سورتوں سے افضل ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میر اہاتھ پکڑلیا، جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے درخواست کی: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ میں تہمیں قرآن کی سب سے زیادہ افضل سورت بتلاؤں گا، آپ نے فرمایا: وہ سورت 'الحمد للہ رب العالمین' ہے، اسی کانام' دسیع مثانی' اور' قرآن عظیم' ہے، جو مجھے دی گئی ہے۔

٤٧٢١ : حدّ ثني محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا وَهْبٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمدٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ : كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا ، فَجَاءَتْ جارِيَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ ، سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ ، فَوَقَاهُ فَبَرَأَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً ، وَسَقَانَا لَبَنًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ : أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً ، أَوْ كُنْتَ تَرْقِي ؟ قالَ : لَا ، ما رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ ، قُلْنَا : لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي ، أَوْ نَاهُ لِلنَّيِّ عَلِيلِيمٍ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا أَوْ نَسْأَلُ النَّبِيَّ عَلِيلِيمٍ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا أَوْ نَسْأَلُ النَّبِيَّ عَلِيلِيمٍ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا لَا يَنَ مُ نَا اللَّهِ فَيَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَهُ إِلَيْ عَلَى عَلَيْكُولُوا شَيْنًا لَهُ بَنَا فَتَ مُ الْكَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعَلَى اللَّهُ الْمُقَالَ : اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

رُقْيَةٌ ؟ ٱقْسِمُوا وَٱضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ).

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِهٰذَا . [ر : ٢١٥٦]

### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ ہم سفر میں ایک مقام پر مقیم سے، ایک لونڈی نے آکر کہا کہ اس قوم کے سر دارکوسانپ نے کا طالب اور ہماری آبادی کے لوگ موجو ذہیں ہیں۔ کیاتم میں کوئی منز پڑھنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ہمراہ ہم میں سے ایک شخص گیا جس کو ہم جانتے سے کہ وہ منز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جاکر اس پر منز پڑھا، وہ شخص اچھا ہو گیا، اس نے ہمیں تیں بحریاں دیں اور ہمیں دودھ پلایا، جب وہ واپس ہوا تو ہم نے اس سے بوچھا: کیا تو منز اچھی طرح جانتا ہے یا تو منز کرتا ہے؟ (راوی کوشک ہے)، اس نے جواب دیا: میں نے بھی منز نہیں پڑھا، میں نے صرف" فاتح' پڑھ کر دم کی، چرہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر اس کے متعلق ہم پوچھیں گے، مدینہ پڑھ کر ہم نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے عوض کیا، آپ نے فرمایا: دمتمہیں کس چیز سے شبہ ہوا کہ یہ منز ہو گئی بانٹو اور جھے بھی حصہ دو'۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالوارث نے، انہوں نے ہشام سے اور ہشام سے اور ہشام سے اور انہوں نے ابوسعید خدر گڑسے اس کوروایت کیا۔

### ١٠ - باب : فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ .

# سورهٔ بقرة كى فضيلت كابيان

٤٧٢٢ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْقِهِ قالَ : (مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ) .

وحَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فَي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) . [ر: ٣٧٨٦]

٤٧٢٣ : وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْئُم : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَالَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِكُ - فَقَصَّ الحَدِيثَ - فَقَالَ : إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَآقُرُأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ ٱللهِ حافِظٌ ، وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِكُ : (صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيْطَانٌ) . [ر: ٢١٨٧] حَتَّى تُصْبِحَ . وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِكُ : (صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيْطَانٌ) . [ر: ٢١٨٧]

حضرت ابومسعود حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو مخص سور ہ بقرۃ کی آخری دوآیتیں رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں۔عثمان بن مشیم کہتے ہیں کہ ہم سے عوف نے بید حدیث بیان کی ، وہ محمہ بن سیرین سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے عیدالفطر کے صدقہ کی نگرانی پر مقرر کیا تھا ، ایک شخص اس سے لپ بھر کر لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی ، پھراس نے کہا کہ جب اپنے بستر پر آ رام کروتو پوری آ ہے۔ الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہارا ، بگہبان رہے گا اور ضبح تک شیطان تمہارے پاس نہ بیٹے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے جو پچھ کہا ہے ، لیکن وہ خود جھوٹا ہے شیطان تمہارے پاس نہ بیٹے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے جو پچھ کہا ہے ، لیکن وہ خود جھوٹا ہے وہ کہنے والا شیطان تھا۔

# ١١ - باب : فَضْلُ سُورَةِ الْكَهْفِ. سورة كهف كى فضيات

٤٧٢٤ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَإِلَى جانِبِهِ حِصَانٌ مَرْ بُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ ، فَقَالَ : فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْكَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : (رَيْكُ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ) . [ر : ٣٤١٨]

### تزجمه

حضرت براء سے روایت ہے کہ ایک شخص سور ہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک طرف گھوڑ ارسیوں سے ہندھا ہوا تھا، اس شخص پر بادل چھا گیا اور وہ بادل اس کے قریب آنے لگا تو گھوڑ ابد کنے لگا، صبح کو جب حضور صلی الله علیہ

\_\_\_\_\_ وسلم سے بیوا قعہ بیان کیا گیاتو آپ نے فرمایا:'' وہ سکینہ تھا جوقر آن کے باعث اترا تھا'' ۔ سکینہ، یعنی فرشتہ۔

# ١٢ - باب : فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ . سورةُ فتح كى فضيلت

٤٧٢٥ : حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّ ثَنِي مالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عُمْرُ عَنْ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً ، فَسَأَلَهُ عُمْرُ عَنْ اللهِ عَلِيْ اللهُ عُمْرُ عَنْ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً ، فَسَأَلَهُ عُمْرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِهِ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَمَّ لَيُعِينُ ، فَقَالَ عُمْرُ : ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ ، نَزَرْتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قالَ عُمْرُ : فَحَرَّكْتُ أُمُّكَ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قالَ عُمْرُ : فَحَرَّكْتُ أَمُّكَ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ مَوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مَوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مَا لَكُونَ نَزِلَ فِيَّ قُوْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَعِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ فِي ، قالَ : فَقُلْتُ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُوْآنٌ ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهْيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهْ يَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) . ثُمَّ قَرَأً : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» [ر : ٣٩٤٣]

### تزجمه

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیہ وسلم کسی سفر میں رات کے وقت چل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر بوچھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا: اے عمر! تیری ماں تجھ پر روئے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ وسلم عنہ اللہ علیہ وسلم سے تین بارسوال کیا، کیکن آپ نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم غاراض ہوگئے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو ہٹا کر لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور میں ڈرر ہا تھا کہ میرے تی میں ڈر گیا کہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، میں تھوڑی دیر بھی تھہر نے نہ پایا تھا کہ میں نے سنا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن نداتر اہو، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر سلام کیا، آپ نے فرمایا کہا تی کی رات مجھے پر ایک سورت انزی ہے جو مجھے سب دنیا و مافیہا سے زیاد پسند ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے ساکہ مینا کی فتحا میں اللہ علیہ وسلم نے پہر عیں۔

## ١٣ – باب : فَضْلُ : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ .

فِيهِ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُم . [ر: ٦٩٤٠]

سورہ اخلاص کی فضیلت ،اس باب میں حضرت عمرہ کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقُوأُ : «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» . يُردِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، رَجُلاً سَمَعَ الرَّجُلُ يَقُولُ اللهِ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ) . وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ اللهِ عَيْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَنِي اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰذِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ بَعْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَنِي أَبْسِ عَبْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ : أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيدٍ ، يَقْرُأُ مِنَ السَّحَرِ : «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» . لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنْ رَجُلُ النَّبِي عَيْلِيدٍ ، يَقُرُأُ مِنَ السَّحَرِ : «قُلْ هُو الللهُ أَحَدٌ» . لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنْ رَجُلُ النَّبِي عَيْلِيدٍ ، يَعْرُأُ مِنَ السَّحَرِ : «قُلْ هُو اللّٰهُ أَحَدٌ» . لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنِي رَجُلُ النَّبِي عَيْلِيدٍ ، نَحْوَهُ .

### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ﴿ قال هو الله أحد ﴾ بار بار پڑھتے ہوئے سناہ جن کواس نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آکر بیان کیا ، وہ شخص ﴿ قال ها و الله أحد ﴾ کوچھوٹی سورت ہونے کی وجہ سے کمتر جانتا تھے تو رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''اس ذات کی تشم! جس کے قبضے میں میری جان ہے ، یہ ﴿ قال ها و الله أحد ﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ابو معمر نے مزید بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے ،ان سے مالک بن انس نے اور ان سے عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن ابو صعصعہ نے ان سے ان کے والد نے ،ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے روایت کی کہ مجھے میر سے بھائی قادہ بن نعمان نے خبر دی کہ ایک شخص حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بچھی رات سے اٹھ کر سور کا اخلاص پڑھنے لگا اور اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا ، جب ضبح ہوئی تو اس شخص نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بچھی رات سے اٹھ کر سور کا اخلاص پڑھنے لگا اور اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا ، جب ضبح ہوئی تو اس شخص نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھیلی وسلم کے یاس آگر بہلی حدیث کی طرح بیان کیا۔

### تشرت

سورهٔ اخلاص کو'' ثلث ِقرآن' کے مساوی قرار دینے میں مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے

جس کواحسن قرار دیاہے وہ یہ کو آن کے ایک ثلث میں احکام ہیں، دوسرے ثلث میں وعد ووعیداور تیسرے ثلث میں اساء وصفات پائے جاتے ہیں اور سور ۂ اخلاص اس تیسری صورت پر شتمل ہے، اس لئے اس کو' ثلث قر آن' کہا جاتا ہے۔

ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت تین طرح کی ہے، ذات کی معرفت، صفات کی معرفت اور افعال کی معرفت، اور افعال کی معرفت، اور سور ہ اخلاص جونکہ ذات کی معرفت پر مشتمل ہے، اس لئے اس کو'' ثلث قر آن' کہا جاتا ہے۔ سور ہ اخلاص کی تلاوت کا تواب اس لحاظ سے ثلث قر آن کی تلاوت کے مساوی ہے کہ اس کے مضامین قر آن میں سے ایک قسم پر مشتمل ہیں تو جوا یک مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھتا ہے توا کی ثلث کا ثواب ملے گا، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تواتی ثلث کا ثواب ملے مات ہیں ہوگا۔

(٤٧٢٧) : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ المَشْرِقِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ : (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ ) . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقالُوا : (اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ ) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ ، وَعَنِ الضَّبِحَّاكِ الْمَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ . [٦٩٣٩ ، ٦٢٦٧]

### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا: ''تم میں سے کوئی تہائی قرآن پڑھنے سے رات بھر عاجز ہوجا تا ہے'، تو ان لوگوں کو یہ شکل معلوم ہوا، کہنے گے: یارسول الله! اتن طاقت کس میں ہے؟ تو آپ نے فر مایا: سور ہَ اخلاص جس میں الله واحد کی صفات درج ہیں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ فر بری کہتے ہیں: میں نے ابوجعفر محمد بن ابو حاتم کا تب بخاری سے سنا ہے، ابوعبد الله کہتے ہیں کہ بیحدیث ابراہیم سے''مرسل'' ہے اورضحاک مشرقی سے''مسند'' کے طور پر بیان کی۔

# ١٤ - باب : فَضْل الْعَوِّذَاتِ .

# معوذات كى فضيلت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْقِ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

وَيَنْفُتُ ، فَلَمَّا ٱشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

#### تزجمه

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہو گئے تو معوذ تین پڑھ کراپنے اوپر دم کرتے اور جب بیاری زیادہ بڑھ گئ تو انہی سور توں کو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید کرتے ہوئے آپ پر پھیرتی تھی۔

(٤٧٢٩) : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُولِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا ، فَقَرَأَ فِيهِمَا : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» . وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» . وَ «قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ» . ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقَبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقَبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقَبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَعْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . [ر : ٤١٧٥]

### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روز اندرات کواپنے دونوں ہاتھوں کو ملاکران پر "قیل ہے واللہ أحد" "قل أعوذ برب الفلق" اور "قل أعوذ برب السناس" پڑھ کردم کرتے اور اپناہا تھا پنچاہا تھ بہنچاہا تھ ۔ اس کے بعدا پنے اوپر کے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچاہا تھ بھیرتے ، اور یفل آپ تین بارکرتے تھے۔

١٥ – باب : نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .

# بوفت قر أت سكينه اورنز ول ملائكه كابيان

٤٧٣٠ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حَضَيْرٍ قَالَ : بَيْنَهَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ فَسَكَتَ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَالْمَا الْجَرَّةُ وَكَانَ ٱبْنُهُ يَحْيَىٰ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ ، فَلَمَّا ٱجْتَرَّهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّاءِ حَتَى ما يَرَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَ عَلِيلِكُمْ فَقَالَ : (آفْرَأُ يَا ٱبْنَ حُضَيْرٍ ، آفْرَأُ يَا ٱبْنَ حُضَيْرٍ ، آفْرًا يَا ٱبْنَ حُضَيْرٍ ) .

قَالَ : فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ ٱللّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْبِي ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَٱنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا ، قَالَ : (وَتَدْرِي مَا ذَاكَ) . قَالَ : لَا ، قَالَ : (تِلْكَ اللَّلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يُنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ) .

قَالَ ٱبْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِي هَٰذَا الحَدِيثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنْ أُسِيدٍ بْنِ حُضَيْرٍ .

### تزجمه

محمہ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ اسید بن ضیر ایک رات سورہ بھر ہے تھے اور گھوڑ اان کے پاس بندھا ہوا تھا،
اچا مک گھوڑ ابد کنے لگا، وہ چپ ہو گئے تو گھوڑ ابھی ٹھبر گیا، پھر وہ پڑھے نگے تو گھوڑ ابد کنے لگا، پھر وہ خاموش ہو گئے، تو وہ کھبر گیا، وہ پڑھے نگے گھوڑ ابد کنے لگا، اس کے بعد وہ رک گئے، چونکہ ان کا بیٹا بجی ان کے قریب سور ہا تھا، آئییں ڈر ہوا کہ گھوڑ ااسے کچل نہ دے، جب انہوں نے اپنے لڑکے کو وہاں سے ہٹادیا اور آسمان کی طرف نظر دوڑ ائی تو آسمان دکھائی نہ دیا، بلکہ ایک ابر جس میں روشنیاں چمک رہی تھیں، او پرکوا ٹھتا نظر آیا، شیح کو حضور صلی اللہ علیہ وہم کے پاس آکر پورا قصہ بیان کیا، آپ نے فرمایا: اے ابن حفیر! تم برابر پڑھتے رہتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یکی گھوڑ ے کے قریب تھا، جھے ڈرلگا کہیں کچی کو گھوڑ اگی نہ ڈالے، اس لئے میں کچی کی طرف متوجہ ہوگیا، پھر میں نے آسمان کی طرف متوجہ ہوگیا، پھر میں نے آسمان کی طرف متوجہ ہوگیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سراٹھایا، ایک عجیب چھتری تھی جس میں جراغ گھ ہوئے تھے، پھر جب میں باہرنگل آیا تو وہ مجھنظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' بختے معلوم ہے وہ کیا تھا؟''ابن حفیر نے فرمایا: مجھتے تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہو تین کی کی طرف آئییں صاف د کھتے''۔ابن الحاد کہتے میں کہ مجھ سے بیحد بیٹ عبر اللہ بن خباب نے ابوسعید خدری سے بیان کی، جس کو اسید بن ضیر نے نقل کیا۔

# بَنِ اللَّهِيُّ عَلَيْكُ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفْتَيْنِ . أَنَّاكِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفْتَيْنِ .

قرآن مجید کی جلد کے درمیان جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کااس کے علاوہ کچھ نہ چھوڑنے کا بیان، یعنی قرآن ہی تر کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

٤٧٣١ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قالَ : دَخَلْتُ

أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى ٱبْنِ عِبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النَّبِيُّ عَلِيْلِتُهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفَتَيْنِ . قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مَحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفَتَيْنِ .

### تزجمه

عبدالعزیز کابیان ہے کہ میں اور شداد بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ان سے شداد بن معقل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھکھی ہوئی چیزیں بھی چھوڑی ہیں؟ وہ بولے :جلد قرآن بے درمیان جو کلام الٰہی ہے صرف وہی چھوڑا ہے، پھر ہم محمد بن حفیہ کے پاس گئے، ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی بہی کہا کہ قرآن مجید کی جلد کے درمیان جو پچھ ہے اس کے علاوہ آپ نے پچھ بھی نہیں چھوڑا۔

کیا تو انہوں نے بھی بہی کہا کہ قرآن مجید کی جلد کے درمیان جو پچھ ہے اس کے علاوہ آپ نے پچھ بھی نہیں چھوڑا۔

تشریح

امام بخاری روافض کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بہت ہی آ بیتیں ساقط کر دیں۔
امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دارعبداللہ بن عباس اور اسی طرح ان کے صاحبز ادے حضرت محمد بن
حفیہ سے روایت نقل کر کے روافض کی تر دید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم "مابیس الدفتین "چھوڑ کرتشریف لے گئے ہیں، آ یہ کے بعداس میں نہ کسی کا اضافہ ہوانہ کی۔

# ١٧ - باب: فَضلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكلامِ. قرآن كريم كى سب كلامول يرفضيات

٢٣٢ : حدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ أَبُو خَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قالَ : (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثْرُجَّةِ ، وَمَثَلُ اللَّهِ عَنْ أَلْقُرْآنَ كَالْأَثْرُوقِ ، طَعْمُهَا طَبِّبٌ وَرِيحُهَا طَبِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ وَمَثَلُ الْفَرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الْوَيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلُ الْحَمْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا) . [٢٧٢١ ، ١١١٥ ، ٢١١١]

تزجمه

حضرت ابوموی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترہ کی سی ہے، اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ، قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس مجور کی مانند ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے، کین خوشبونہیں، اور اس فاسق کی مثال جوقرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ خوشبواس کی اچھی اور مزہ کی خونہیں اور اس فاسق کی مثال جوقرآن نہیں پڑھتا ہے اندرائن کے پھل کی ہی ہے جس کا مزہ بھی کڑو وااور بو بھی خراب۔

٣٧٣٣ : حدّ ثنا مُسكَدَّدُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : وَالنَّمَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّيِّ عَلِيلِهُ قَالَ : (إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ اللَّهُمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَعْرِبِ الشَّمْسِ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ الْأَمْمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَعْرِبِ الشَّمْسِ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلِ اَسْتَعْمَلَ عُمَّالاً ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى الْعَصْرِ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُم تَعْمَلُونَ مِنَ فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ إِلَى الْعَصْرِ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعَصْرِ إِلَى الْعَصْرِ اللَّهُ وَلِي الْعَمْلُونَ مِنَ الْعَمْلِ الْعَمْلِ أَوْتِيهِ مَنْ شِئْتُ ) . وَاللّهُ عَلَا : هَلْ طَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالُوا : فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ ) . [ر : ٣٥٥]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری عمر گرشتہ لوگوں کی عمروں کے مقابلہ میں اللہ علیہ میں انہاری مثال عمروں کے مقابلہ میں انہاری مثال الی ہے جسیاا کی مزدور کواجرت پررکھے اور کہے: کون ہے جو دو پہر تک ایک قیراط پر میرا کام کرے، چنا نچہ یہود نے اپنی ہے جو میرا کام دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کر دے تو وہ کام نے کہا: کوئی ہے جو میرا کام دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کر دے تو وہ کام نصار کی نے کیا، پھر تم عصر سے مغرب تک دودو قیراط پر کام کررہے ہو۔ یہود و نصار کی نے کہا: ہمارا کام بہت ہے اور مزدوری بہت تھوڑی ہے، اس شخص نے کہا: کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ وہ بولے: نہیں، پھر اس نے کہا: یہ میر افضال ہے جس کو جا ہوں اس کو دوں۔

# ١٨ - باب : الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . قرآن كى وصيت برعمل كرنے كا بيان

تشريح

حضور صلی الله علیه وسلم نے کسی امارت یا خلافت کی وصیت نہیں کی البت قر آن کریم کی ظاہری اور معنوی وصیت فرمائی اور پیکہ اس کے اور پیٹل کیا جائے ، اس کے اور پیٹل کیا جائے ، اس کے اور پیٹل کیا جائے ، اس کے اور پیٹل کیا جائے ۔ ''وصا ق'' وصیت کے معنی میں ہے اور مصدر ہے۔

٤٧٣٤ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : آوْصٰى النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ ، أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوصِ ؟ قالَ : أَوْضَى بِكِتَابِ ٱللهِ . [ر : ٢٥٨٩]

#### تزجمه

حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن ابی اوفی سے پوچھا: کیا حضور صلی الله علیه وسلم نے کچھ وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا بنہیں ۔ میں نے کہا: پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض ہے؟ ہم لوگوں کو قت حکم دیا گیا ہے حالانکہ حضور صلی الله علیه وسلم نے کتاب الله کو قت حکم دیا گیا ہے حالانکہ حضور صلی الله علیه وسلم نے کتاب الله بی وصیت فرمائی ہے۔

## ١٩ - باب : (.. مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ) .[ر : ٧٠٨٩]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ» /العنكبوت: ١٥/.

كَتْ خُصْ كَا قَرْ آن ہے بے پرواہ ہونے كابيان اور الله تعالى كا قول كه كيا انہيں بيكا فى نہيں ہے كہ ہم نے تجھ پر كتاب اتارى جوان پر پڑھى جاتى ہے۔

### تشريح

''استغناء بالقرآن'' کے کئی مطالب ہیں (۱) جوآ دمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے گزری ہوئی امتوں

کے حالات واقعات کی تحقیق میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم اس کے لئے کافی ہونا چاہیے۔ دوسرا مطلب سے ہے کہ جوقرآن کہ جوشخص قرآن کو سیھنے کے بعد دنیا سے استعناء حاصل نہیں کرتاوہ ہم میں سے نہیں۔ تیسرا مطلب سے کہ جوقرآن کے ساتھ شوق اور شغل ندر کھے وہ ہمارے طریق پرنہیں ہے، ہمارااس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ بعض کے نزدیک اس کے درداور حزن کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔

٤٧٣٦/٤٧٣٥ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ : حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي أَللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (لَمْ يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْلِتَهِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْ آنِ) . وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ : يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ .

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ الله تعالیٰ متوجہ ہوکر کسی چیز کوئہیں سنتے جتنا جتنا قرآن کومتوجہ ہوکر سنتے ہیں، جب اسے خود نبی کریم صلی الله علیہ وسلم عمدہ تلاوت سے پڑھتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ کے ایک دوست نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرادحدیث کے لفظ "یتغنی" سے جہر کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔

(٤٧٣٦) : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (ما أَذِنَ ٱللهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْ آنِ) . قالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ : يَسْتَغْنِي بِهِ . [٧٠٨٩ ، ٧٠٨٩]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور وصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سی چیز کی ساعت اتنی توجہ سے نہیں فرماتے جتنی توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں جب وہ اسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں: "تعنبی "کامعنی" یستعنبی "ہے، یعنی خوش الحانی سے پڑھنا مراد ہے۔

٢٠ - باب: أغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ.

# قرآن پڑھنے والے پررشک کا بیان

٤٧٣٧ : حدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ :

أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : (لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّهُ عَبْدَ ٱللهِ عَلَيْكِ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ ، وَرَجُلٍ أَعْطَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ٱ نَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلٍ أَعْطَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آ نَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلٍ أَعْطَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آ نَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) . [٧٠٩١]

#### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے: صرف دو شخصوں پررشک ہوسکتا ہے، ایک تو وہ شخص جسے اللّٰہ نے قر آن دیا ہے، وہ رات کو بھی اس کو پڑھتار ہتا ہے ( دن کو بھی )، دوسراوہ شخص جسے اللّٰہ تعالیٰ نے (حلال) مال دیا ہے، وہ رات دن ضرورت مندوں پرخرج کرتا ہے۔

٤٧٣٨ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ : سَمِعْتُ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيلِكُ قالَ : (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اَثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ عَلَمَهُ اللّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللّيْلِ وَآنَاءَ النّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللّهُ مالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فَلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللّهُ مالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فَلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلُ ما يَعْمَلُ ) . [٢٠٩٠ ، ٢٨٠٥]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوآ دمیوں پر فقط رشک ہوسکتا ہے، ایک تواس آ دمی پر جسے اللہ تعالیٰ نے قر آن سکھایا، وہ رات دن اسے پڑھتار ہتا ہے، اس کا ہمسایہ اس پر یوں رشک کرسکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح قر آن یا دہوتا تو میں بھی اس طرح پڑھتار ہتا۔ دوسرااس شخص پر (رشک ہوسکتا ہے) جسے اللہ تعالیٰ نے (حلال) مال عنایت فرمایا، وہ اسے اچھے کا موں میں خرچ کرتا (اچھے اور خدمت خلق کے کا موں میں خرچ کرتا (اچھے اور خدمت خلق کے کا موں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ کہ کاش مجھے بھی ایسی دولت ملتی، میں بھی اس طرح خرچ کرتا (اچھے اور خدمت خلق کے کا موں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ کہ کاش مجھے بھی ایسی دولت ملتی، میں بھی اس طرح خرچ کرتا (اچھے اور خدمت خلق کے کا موں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔

### تشريح

لینی اگر حسد جائز اور مستحب ہوتا تو مذکورہ دوآ دمیوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، یا مطلب یہ ہے کہ حسد مجاز أ مطلقاً غبطه اور رشک کے معنی میں ہے کہ قابل رشک مذکورہ دوآ دمی ہیں۔

# ٢١ - باب : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. شخص قرآن سيكتايا سكها تاب وه سب سے بہتر ہے

٤٧٤٠/٤٧٣٩ : حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَلٍ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُنْهَانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَلْهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ وَعَلَّمَهُ ) . قالَ : وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي إِمْرَةِ عُنْهَانَ عَلَيْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) . قالَ : وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي إِمْرَةِ عُنْهَانَ حَتَّى كانَ الحَجَّاجُ ، قالَ : وَذَاكَ الذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هٰذَا .

### تزجمه

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے بہتر وہ شخص ہے، جوقر آن سیمتنا اور سیکھا تا ہے۔ سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ ابوعبدالرحمٰن سلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں لوگوں کوقر آن پڑھایا، ان کا یہ سلسلہ حجاج بن یوسف کے زمانہ تک قائم رہا۔ ابوعبدالرحمٰن کہا کرتے تھے: میں اس حدیث کی وجہ سے (تعلیم دینے کے لئے) بیٹھا ہوا ہوں (دوسراکوئی کا منہیں کرتا)۔

### تشرت

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے ابتدائی دوراور حجاج بن یوسف کے آخری دور کے درمیان تین ماہ کم ۲۲ سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے آخری دوراور حجاج بن یوسف کے ابتدائی دور کے درمیان ۳۸ سال کا فاصلہ ہے۔

(٤٧٤٠) : حدّثنا أَبُو نَعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلَدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) .

### تزجمه

عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضرت محمر صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''تم میں سے افضل وہ مخص ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے''۔

٤٧٤١ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ :

أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكُ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ عَلِيْكُ ، فَقَالَ: (ما لِي في النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ). فَقَالَ رَجُلُّ: زَوِّجْنِيهَا ، قالَ: (أَعْطِهَا ثَوْبًا). قالَ: لَا أَجِدُ ، قالَ: (أَعْطِهَا ثَوْبًا). قالَ: لَا أَجِدُ ، قالَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَآعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ: (ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). قالَ: كَذَا وَكَذَا ، قالَ: (فَقَدْ زَوَّجْنُكُهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). [ر: ٢١٨٦]

### تزجمه

تشريح

سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ،عرض کیا: میں نے اپنانفس خدا اور رسول کے نام پر بخش دیا ہے (اللہ کے رسول جس طرح چاہیں مجھ سے خدمت لیں) ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ۔ ایک صحابی نے فر مایا: ایس اللہ عقد میر سے ساتھ کرد یجئے ۔ آپ نے فر مایا: اسے ایک جوڑا ( کپڑوں کا بطور مہر) دے دو عرض کیا: میر بے پاس تو کپڑ نہیں ۔ آپ نے فر مایا: کوئی چیز (حق مہر) دے دو ،خواہ لو ہے کی انگوشی ہو ۔ اس نے اس سے بھی معذرت ظاہر کی (یہ بھی مجھے میسر نہیں) ۔ آپ نے فر مایا: اچھا تھے قر آن کچھ یا د ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں فلاں فلاں سورتیں یا دہیں ۔ آپ نے فر مایا: اچھا انہی سورتوں کے وض میں نے اس عورت کا نکاح تجھے سے کردیا ۔

"اعتلَّ" كے معنی مملین ہوا، یعنی كوئی چیز نہ پانے كی وجہ سے وہ مملین ہوا۔

# ٢٢ - باب: الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ. قُرآن كريم بغيرد كيه زباني حفظ يرصف كي فضيلت

٤٧٤٢ : حدّثنا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ آمْرَأَةً جاءتْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيْكِمْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، جَنْتُ لِأَهَبَ كَالْتُو عَيْلِيْكِمْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيْكِمْ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِمْ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ لَمْ رَأْتِ اللهِ أَنْ وَاللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَلَمَّ رَجُلٌ مِنْ شَيْءٍ ) . فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَلَمْ وَجَدْ شَيْئًا ، فَذَهَبُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ اللهِ الْ

اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِي – قالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ : (مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ مُولِيَّةً مُولِيَّةً مُولَيّا ، فَأَمَرَ بِهِ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، فَلَمّا جَاءَ قَالَ : (ماذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، عَدَّهَا ، قَالَ : (آذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا كَذَا ، عَدَّهَا ، قَالَ : (آذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا عَنَا الْقُرْآنِ) . [ر : ٢١٨٦]

### تزجمه

## ٢٣ – باب : ٱسْتِذْكارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ .

### قرآن کو ہمیشہ پڑھتے اور یاد کرتے رہنا

٤٧٤٣ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنُ عُمَرَ رَضِيَ

ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْ قالَ : (إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّلَةِ : إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ) .

#### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' قر آن جسے یا دہویا مصحف سے دکھے کر تلاوت کر تا ہواس کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی حفاظت کرے گا تو اس کے یاس رہے گا، اگر بے خبر ہوجائے گا تو وہ اونٹ گم ہوجائے گا''۔

٤٧٤٥/٤٧٤٤ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّنَنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، عَنْ نُسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ نُسِّيَ ، وَاَسْتَذْ كِرُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَمِ) .

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' اگر کوئی آیت بھول جاؤتواسے بیوں نہ کہو کہ میں بھول گیا، بلکہ بیکہنا چاہیے کہ جھے بھلا دی گئی،اور قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قرآن آ دی کے سینے سے اونٹوں سے بھی زیادہ جلدی نکل بھا گتاہے''۔

(٤٧٤٥) : حدّثنا عُمُّانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ مَثْلَهُ . تَابَعَهُ بِشْرٌ عَنِ آبْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ شُغِيةَ . وَتَابَعَهُ ٱبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكَ . عَنْ شَقِيقٍ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكَ .

### تزجمه

ازعثمان از جربرازمنصور سے مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، محمد بن عرعرہ کے ساتھ اس حدیث کو بشر بن عبداللہ نے بھی عبدہ نے بھی مبارک سے، انہوں نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ محمد بن عرعرہ کے ساتھ اس حدیث کو ابن جریج نے بھی عبدہ سے، انہوں نے شقیق بن سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔

٤٧٤٦ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ

الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا).

#### تزجمه

حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: '' قر آن کو ہمیشہ پڑھتے رہو ۔ قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قر آن اس سے بھی جلدی نکل بھا گتا ہے جتنا جلدی اونٹ رسی تو ڈکر بھاگ جاتا ہے''۔

# ٢٤ - باب : الْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلدَّابَّةِ . سوارى يرقر آن يرُ هنا

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مفضل کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر بیٹھے سور ہُ فتح پڑھ رہے تھے۔

# ٢٥ - باب : تعليم الصّبيان الْقُرْآن . بچول وتعليم القرآن دينا

٤٧٤٩/٤٧٤٨ : حدّ ثني مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قالَ : وَقالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : تُوُفِّيَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قالَ : وَقالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ ، وَأَنَا ٱبْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ .

### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قرآن کے جس جھے کوئم مفصل کہتے ہووہ ''محکم'' ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ابن

عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال پایا، میں اس وقت دس برس کا تھااور' دمحکم'' بڑھ چکا تھا۔

(٤٧٤٩) : حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللّٰهِ عَيَّالَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا الْمُحْكَمُ ؟ قَالَ : الْمُفَصَّلُ .

### تزجمه

حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا: محکم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد کر لیا تھا۔ ابوبشر کہتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے یو چھا: محکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مفصّل ۔

٢٦ - باب : نِسْيَانِ الْقُرْآنِ ، وَهَلْ يَقُولُ : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟. وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى . إِلَّا ما شَاءَ اللهُ » /الأعلى : «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى . إِلَّا ما شَاءَ اللهُ » /الأعلى : ، ٧٠ .

### قرآن بھول جانے کا بیان

اور کیا یہ کہنا درست ہے کہ نہیں، میں فلاں آیت بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ سور ہُ اعلیٰ میں فرماتے ہیں: ''ہم مختجے پڑھادیں گے تو نہیں بھولےگا''۔

٠ ٤٧٥١/٤٧٥ : حدّثنا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَخِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (يَرْحَمُهُ اللّهُ ، عَائِشَةَ رَخِيكَ يَقْرُأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : (يَرْحَمُهُ اللّهُ ، عَنْ سُورَةِ كَذَا) .

حدَّثناً محَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ : حَدَّثَنَا عِيسٰى ، عَنْ هِشَامٍ ، وَقَالَ : (أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا) .

تَابَعَهُ عَلَىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ .

### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے فر مایا: ''اس پراللہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں سورتوں کی فلاں آئیں یاد دلا دیں'۔ازمجر بن عبید بن میمون ازعیسلی از ہشام یہی حدیث مروی ہے، اس میں اتنازیادہ ہے: ''جنہیں میں فلاں سورت سے بھول گیا تھا''۔مجمد بن عبید کے ساتھ اس حدیث کوعلی بن مسہراور عبدہ نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے۔

(٤٧٥١) : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ ، هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ الْهَرَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ رَجُلاً يَقْرَأُ في سُورَةٍ عَنْ هِلِللَّهِ فَقَالَ : (يَرْحَمُهُ ٱللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِن سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ) . [ر : ٢٥١٢]

### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص عبداللہ بن یزید کورات کوایک سورت پڑھتے سنا تو فر مایا: ''اس شخص پر اللہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت یا دولا دی جسے میں بھلادیا گیا تھا''۔

١٧٥٢ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدَ ٱللهِ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّهِ : (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ ، يَقُولُ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّي) . [ر : ٤٧٤٤]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' یہ کہنا بری بات ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، اس کے بجائے یوں کہنا جا ہیے کہ وہ بھلادیا گیا''۔

٢٧ - باب: مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا .
 ٣٠ - باب: مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورةُ الْبَقَرَةِ ، وَسُورةُ كَذَا وَكَذَا .

٤٧٥٣ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ : (الآيَتَانِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَ بهمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) . [ر : ٣٧٨٦]

### تزجمه

حضرت ابومسعود انصاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور و بقرۃ کی آخری دوآ بیتیں (آمن

\_\_\_\_\_\_ الرسول سے آخرتک ) جو شخص رات کے وقت ریٹھ لے اس کے لئے کافی ہوں گی۔

٤٧٥٤ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ : أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمْرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرقانِ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، فَاسْتَمَعْتُ لِيقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُو يَقْرُونُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَئِيرَةٍ ، لَمْ يُقْرُثِيهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ ، فَأَنْظُرْنُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبْبُهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأُكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ لَهُو أَقْرَأَنِي السَّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُ ، فَقُلْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّةٍ أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّةٍ لَهُو أَقْرَأَنِي اللهِ عَلِيلِيّةٍ لَهُو أَقْرَأَنِي اللهِ عَلِيلِيّةٍ لَهُو أَقْرَأَنِي اللهِ عَلِيلِيّةٍ لَهُو أَقْرَأَنِي اللهِ عَلَيلِيّةٍ لَهُو اللهِ عَلَيلِيّةٍ لَهُو اللهُ عَلَيلِيّةٍ اللهِ عَلَيلِيّةٍ لَهُو اللهُ عَلَيلِيّةِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَرَأَتُهَا الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَرَأُ مَا اللّهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَرَأُ مَا اللّهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : (هٰكَذَا أُنْزِلَتْ) . فَقَرَأُنُهُ اللّهِ عَلَيْكَ : (إِنَّ الْقُرْأَنِ اللهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (إِنَّ الْقُرْأَنَا أَنْزِلَتَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَقَوْلُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ .

[c: YYYY]

تزجمه

 پڑھی جس آپ نے مجھے پڑھائی تھی، آپ نے فرمایا: یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر فرمایا: دیکھو قر آن سات قر اُتوں پر نازل ہوا ہے جوتم آسانی سے پڑھ سکو، پڑھو۔

٤٧٥٥ : حدّثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ النّبِيُّ عَلِيْكَ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : (يَرْحَمُهُ اللّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا وَشَرَاقًا فَرَادًا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَاسَا فَعَنْ الْعِيْمُ فَعَالَ عَلَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَا وَكَالَا وَكَانَا وَكُونَا وَنَا اللّهُ فَيْ فَالْعَلَاكُ وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَانَا وَكُذَا وَكُونَا وَالْوَالْ وَالْوَالْ وَالْعَالَا وَلَا وَالْوَالِهُ وَالْعَالَا وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَلَا وَالْوَالَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَالَا وَلَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَالَا وَالْعَالَالَا وَالْعَالَالَا

### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مسجد میں ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو فرمانے گئے: ''اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے گئ آئیتیں یا ددلادیں جومیں فلال سورت میں بھول گیا تھا''۔

## ٢٨ - باب : التَّرْتِيلِ في الْقِرَاءَةِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً» /المزمل: ٤/. وَقَوْلِهِ : «وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ» /الإسراء: ١٠٦/. وَمَا يُكُرُهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الْشِّعْرِ.

«يُفْرَقُ» /الدخان: ٤/: يُفَصَّلُ. قالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ: فَرَقْنَاهُ: فَصَّلْنَاهُ.

# قرآن کوصاف صاف اور تھبر تھبر کر پڑھنا (یعنی: ادائیگی مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت)

الله تعالی نے سورہ مزمل میں فرمایا: قرآن تر تیل سے پڑھو (ہرحرف اچھی طرح نکال کراطمینان کے ساتھ)
اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے، فرمایا: ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے بھیجا کہ تو تھہر کھہر کرلوگوں کو پڑھ کرسنائے
اور یہ کہ قرآن کواشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھنا مکروہ ہے۔ "یفُر قُ" جمعنی" یفَطَ سُلُ" ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: "فرقاناہ" بمعنی" فضلناہ " یعنی ہم نے اسے کئی جھے کر کے اتارا ہے۔

٤٧٥٦ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَرَأْتُ اللَّفَصَّلَ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ : هَذَّا كَهُدُ اللهِ عَلْى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَرَأْتُ اللَّفَصَّلَ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ : هَذَّا كَهَذً الشَّعْرِ ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلِيلِيمٍ ،

ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حُمَّ . [ر: ٧٤٧]

#### تزجمه

حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ ایک دن ہم صبح سورے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ایک شخص کہنے لگا: میں نے تو گزشتہ رات مفصل سورتیں ساری پڑھ لیں ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لی ہوں گی؟ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت من چکے ہیں اور جمھے وہ نظائریاد ہیں (طویل اور مختصر سورتوں کی) جن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اٹھارہ سورتیں مفصل کی ہوئیں اور دوسورتیں حمل کی جن سورتوں کے ابتداء میں جم ہے )۔

٤٧٥٧ : حدّ ثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : في قَوْلِهِ : «لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ». قال : كانَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيَّهِ إِذَا نَزَلَ جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ ، فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ ، فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَمَّ بِيَوْمٍ الْقِيَامَةِ» : «لَا تُحرِّكُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ الآيَةَ الَّتِي في : «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمٍ الْقِيَامَةِ» : «لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ » فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ « وَقُوْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَآتَبِع فَوْآنَهُ إِلَيْ عَلَيْنَا بَيْانَهُ». قالَ : إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ . فَالْتَنَ جَمْعَهُ ، فَإِذَا ذَهِبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ ٱللهُ . [ر : ٥]

### تزجمه

حضرت ابن عباس آیت ﴿ لا تحرك لسانك لتعجل به ﴾ كی تفییر میں کہتے ہیں کہ جب جبرائیل امین وجی لے کرنازل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اس کی وجہ ہے آپ کو وحی لینے میں بہت بار پڑھتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے بھی محسوس ہوتا تھا، اس لئے اللہ تعالی نے یہ آیت جو سور ہ قیامت میں ﴿ لا تحرك لسانك لتعجل به ﴾ نازل کی کہ آپ قر آن کوجلدی جلدی لینے کے لئے اس پراپنی زبان نہ ہلائیں ، مارے ذمہ ہے اس کو جم کرنا اور پڑھوانا ، سوجب ہم اس کو پڑھنے گیس تو آپ اس کے تابع ہوجا ئیں ، پھر آپ کی زبان سے بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل امین چلے جاتے تو پڑھتے جبیبا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا۔

### ٢٩ - باب: مَدِّ الْقِرَاءَةِ.

## قرآن كريم يرصن ميس مد كرنا

قَتَادَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النَّيِّ عَلَيْلَةٍ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ مَدًّا .

#### تزجمه

حضرت قنادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرائت قرآن کا طریقہ دریافت کیا تو کہا کہ آپ مدّ کے ساتھ پڑھتے تھے، (یعنی الفاظ کو کینچ کھنچ کر پڑھتے تھے جن سے مدّ ہوتا تھا)۔

(٤٧٥٩) : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عاصِم : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَ : «بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» ، كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَ : «بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» ، يَمُدُّ بِبِسْمِ ٱللهِ ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ .

### تزجمه

حضرت قادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت کیسی تھی؟ آپ نے بیان کیا کہ مد کے ساتھ، پھرآپ نے "بسم الله الرحمن الرحیم" پڑھااور کہا کہ "بسم الله" میں لفظِ اللہ کی لام کومد کے ساتھ بڑھتے۔

# ۳۰ - باب : التَّرْجِيعِ . قراًت كوفت حلق مين آواز همانا

٤٧٦٠ : حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ ٱبْنَ مُغَفَّلٍ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِهُ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ ، أَوْ جَمَلِهِ ، وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ، قِرَاءَةً لَيْنَةً ، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرجِّعُ . [ر : ٤٠٣١]

### تزجمه

حضرت ابوالیاس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مفضل سے سنا ،آپ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کودیکھا، آپ اپنی اونٹی یا اونٹ پرسوار ہوکر سور ہ فتح پڑھ رہے تھے یا اس کا پچھ حصہ پڑھ رہے تھے، اونٹنی آپ کو لے کرچل رہی تھی، آپ زمی کے ساتھ قر اُت کرتے تھے اور آ واز حلق میں گھماتے تھے۔

# ٣١ - باب : حُسنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُوْآنِ . خُسنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُوْآنِ . خُوشِ الحاني كيماته قرأت

٤٧٦١ : حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ ٱلْحِمَّانِيُّ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ٱبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِلهِ الْبُنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِلهِ قَالَ لَهُ : (يَا أَبَا مُوسَى ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ) .

### تزجمه

حضرت ابوموی اشعری رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللّه علیه وسلم نے ان سے فر مایا: ''اے ابوموی! تجھے آل داؤد کی خوش الحانی ہے کچھ حصه عطامواہے''۔

# ٣٢ - باب : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ . جس فرآن مِنْ غَيْرِهِ . جس فرآن مجيدكودوسر عصنا يسندكيا

إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ : (ٱقْرَأُ عَلَيَّ ٱللهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ : (ٱقْرَأُ عَلَيَّ ٱلْقُرْآنَ) . وَمُدَّاتُ : آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) . [ر: ٣٠٦]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے مجھے سے فرمایا: (قرآن تو پڑھ کر سنا): میں نے عرض کیا کہ میں آپ کوقرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ''میں دوسرے سے سننالپند کرتا ہوں''۔

## ٣٣ - باب : قَوْلِ الْمُقْرِئ لِلْقَارِئ : حَسْبُك .

عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : (ٱقْرَأْ عَلَيَّ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،

آ قُرْأً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قالَ : (نَعَمْ) . فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هٰذِهِ الآيَةِ : «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا» . قالَ : (حَسْبُكَ الْآنَ) . فَأَلَّنَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ . [ر : ٤٣٠٦]

# قرآن مجيد برهانے والے كو برهنے والے سے كہنا كه بس كرو

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قرآن مجید سناؤ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں پڑھ کر سناؤں؟! آپ پرتو قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں سناؤ، چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی، جب میں آیت ﴿فَكیف إِذَا جِئنا مِن كُلُ أَمَة بشهید و جئنا بِكُ علی هؤلاء شهیداً ﴾ پر پہنچاتو آپ نے قرمایا کہ ابس کرو، میں نے آپ کی طرف دیکھاتو آپ کی آنکھوں سے آنسوجاری تھے۔

# ٣٤ - باب : في كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآن .

وَقَوْلُ ٱللَّهِ تَعَالَى : «فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» /المزمل: ٢٠/.

# کتنی مدت میں قرآن مجید کمل کرنا جاہیے

اورالله تعالی کارشادہے:''پڑھوجو کچھ بھی اس میں سے آسان ہو'۔

٤٧٦٤ : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ لِي ٱبْنُ شُبْرُمَةَ : نَظَرْتُ كَمْ يَكْنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْراً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْراً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ سُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ : أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْقِيْ : يَرْيدَ : أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْقِيْكَ : (رَ : ٣٧٨٦]

### تزجمه

حضرت علی بن مدینی نے حدیث بیان کی ان سے سفیان نے ،ان سے ابن شبر مدنے (جو کوفد کے قاضی سے ) بیان کیا کہ میں نے غور کیا کہ کتنا قرآن پڑھنا کافی ہوسکتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ ایک سورت میں تین آیتوں سے کم نہیں ہے، اس لئے میں نے بیرائے قائم کی ہے کہ سی کے لئے تین آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں ہے علی بن مدینی نے بیان ہے،اس لئے میں نے بیرائے قائم کی ہے کہ سی کے لئے تین آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں ہے علی بن مدینی نے بیان

کیا کہ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی، انہیں منصور نے خبر دی، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبدالرحمٰن بن بزید نے، انہیں علقمہ نے اور انہیں ابن مسعود نے، علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ سے ملاقات کی تو آپ بیت اللّٰد کا طواف کر رہے تھے، آپ نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے سور و بقر ق کی آخری دوسور تیں رات میں بڑھ لیں وہ اس کے لئے کافی ہیں''۔

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : أَنْكَحْنِي أَبِي اَمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ بَنْعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : أَنْكَحْنِي أَبِي اَمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ بَنْعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، ذَكَرَ لِلنِّيِّ عَيِّلِكُ ، فَقَالَ : (الْقَنِي بِهِ) . فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : (كَيْفَ تَصُومُ) . قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ : (صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي وَاقْرُأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) . قالَ : قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قالَ : (صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي اللّٰهُ وَاقْرُأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) . قالَ : قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قالَ : (صُمْ غَلَاثُهُ أَيَّامٍ فِي الْجَمْعَةِ ) . قُلْتُ : (أَفْطِلُ بَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا) . قالَ : قُلْتُ : أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ : (صُمْ فَلَاثُهُ أَيَّامٍ فِي الْجَمْعَةِ ) . قُلْتُ : (أَفْطِلُ بَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا) . قالَ : قُلْتُ : أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ : (صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ ، صَوْمَ دَاوُدَ ، صِيَامَ يَوْمُ وَإِفْطَارَيَوْمٍ ، وَأَقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالِهِ مَرَّةً فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالِهٍ مَرَّ أَلْهُ اللّٰ مَنْ أَلْفَالًا السَّوْمِ ، صَوْمَ دَاوُدَ ، صِيَامَ يَوْمُ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأَقْرَا أَيْكُ مِنْ فَكُنَ مَنْ النَّهُونَ وَضَامَ أَيَامًا مِثْلُهُنَّ ، كَرَاهِيَةً أَنْ فَكَانُ عَنْ النَّهُونَ النَّذِي يَقُرُقُهُ يَعْضُهُ مِنَ النَّهُونَ النَّهُونَ الْمَالَ مَنْ مُنْ فَارَقَ النَّيِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى النَالِهُ عَلَيْهُ الْمَا مِنْلُمُ مَنْ النَّهُونَ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِقُ اللَّذُولُ الْمُؤْلُولُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ ۚ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ .

### تزجمه

حضرت عبدالله بن عمرو کہتے ہیں کہ میرے والد نے بڑے خاندان کی ایک عورت سے میرا نکاح کر دیا اور ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے رہتے ،اس کے خاوند کو پوچھتے رہتے (یعنی میرا)، کہو: تمہارے خاوند سے کیسی گزرتی ہے؟ اوروہ کہتی: میرا خاوند بہت اچھا نیک آ دمی ہے، البتہ جب سے ہم یہاں آئے انہوں نے اب تک ہمارے بستر پرقدم بھی نہیں رکھا اور نہ ہمارا حال معلوم کیا، جب بہت دن اس طرح ہو گئے تو والد نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ، چنانچے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے فرمایا: قرمایا: قرمایا: قرمایا: قرمایا: قرمان مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا:

ہررات۔اس پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھواور قر آن ایک مہینہ میں ختم کرو۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے تو اس سے زیاہ ہمت ہے۔آپ نے فر مایا کہ دو دن بلا روزے سے رہو، ایک دن روزے سے ۔پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ ہمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھروہ روزہ رکھوجو سے ۔پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ ہمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھروہ روزہ رکھو ایک دن اوفطار کرو، اور قر آن مجید سات دن میں ختم سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کاروزہ ،ایک دن روزہ رکھوایک دن افطار کرو، اور قر آن مجید سات دن میں خر موالی کر لی ہوتی ،کیونکہ اب میں بوڑھا اور کمزور ہوگیا ہوں ، چنا فر آن آپ رات میں بڑھتے اسے پہلے ہوں ، چنا نچہ آپ اپنے ، تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سیس اور جب (قوت ختم ہو جاتی اور نڈھال ہو جاتے ) قوت ماسل کرنا چا ہے تو کئی کئی دن روزہ نہ رکھتے ، پھر ان دنوں کو شار کرتے ، پھر استے ہی دن ایک ساتھ روزہ رکھتے ،کیونکہ ماسل کرنا چا ہے تو کئی کئی دن روزہ نہ رکھتے ، پھر ان دنوں کو شار کرتے ، پھر استے ہی دن ایک ساتھ روزہ رکھتے ،کیونکہ آپ کو ہی ہوئیں۔

امام بخاری گہتے ہیں کہ بعض راویوں نے تین دن میں ختم قر آن کا ذکر کیا ہے اور بعض نے پانچ دن میں کین اکثر نے سات دن میں ختم کی روایت کی ہے۔

(٤٧٦٦) : حدّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ و : قالَ لِي النَّبِيُّ عَيْلِتُهِ : (في كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ) . لَرَّحْمُهُ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و : قالَ لِي النَّبِيُّ عَيْلِتُهُ : (في كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ) . لِرَجْمُهُ

حضرت عبدالله بن عمرو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: تو کتنے دن میں قر آن ختم کیا کرتا ہے۔

(٤٧٦٧) : حدّ ثني إِسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسٰي ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْييٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ : وَأَحْسِبُنِي قالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالَ : وَأَحْسِبُنِي قالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهُ : (ٱقْرَا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ) . وَلُا تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ) . [ر : ١٠٧٩] قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، حَتَّى قالَ : (فَٱ قُرَأُهُ فِي سَبْعٍ ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ) . [ر : ١٠٧٩]

تزجمه

یجیٰ کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ شاید میں نے خود بیر حدیث ابوسلمہ سے سی ہے، بہر کیف ابوسلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: ''ہر مہدینہ میں قرآن کا ایک ختم کیا کرو۔ میں نے فر مایا کہ مجھے تو زیادہ ہمت ہے! فر مایا: اچھا، سات را توں میں ختم کیا کرو، اس سے زیادہ مت پڑھؤ'۔

# ه ٣ - باب: الْبُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

# قرآن يڑھتے وقت رونا

٤٧٦٩/٤٧٦٨ : حدّ ثنا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ : قالَ يَحْيىٰ : بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْكَ . وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ . قالَ الْأَعْمَشُ ؛ وَبَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ . قالَ الْأَعْمَشُ ؛ وَبَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (ٱقْرَأُ عَلَيْ) . قالَ : قُلْتُ ؛ عَنْ أَبِي الضَّمَعَ مِنْ غَيْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ فَقُرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَى إِذَا بَلَغْتُ : «فَكَيْفَ إِذَا جَفْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِفْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا» . قالَ لِي قَالَ لِي أَمْتُهِي أَنْ أَسَّهِ بِشَهِيدٍ وَجِفْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا» . قالَ لِي الضَّد عَلَيْكَ ، أَوْ أَمْسِكُ ) . فَرَأَيْتُ عَيْنَهُ تَذُرفانِ .

# تزجمه

یکی کہتے ہیں: اس حدیث کا ایک حصہ حضرت عمرو بن مروہ سے منقول ہے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا۔ دوسری سنداز مسدداز بجی از سفیان از اعمش از ابراہیم از عبیدہ از عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے۔ اعمش کہتے ہیں: میں نے اس حدیث کا ایک گلڑا تو خود ابراہیم سے سنااور ایک گلڑا اس حدیث کا مجھ سے عمرو بن مروہ نے نقل کیا، انہوں نے ابراہیم سے سفیان توری نے اس حدیث کو اپنے والد سے بھی روایت کیا، جیسے آعمش سے روایت کیا، انہوں نے ابراہیم سے ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے مجھ سے فرایا: قرآن بڑھرکر سنا، میں نے عرض کیا: بھلاآپ کو کیا سناؤں!! آپ برتو قرآن ابراہے (آپ سے بہترکون بڑھ سکتا ہے)۔ آپ نے فرمایا: مجھ دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے، تب میں نے سورہ نساء بڑھنا شروع کی ، جب میں اس سکتا ہے )۔ آپ نے فرمایا: میں شک ہے۔ میں نے دیکھا کہ نے فرمایا: گلاء شہیداً کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری والی علی میں شک ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

(٤٧٦٩) : حدّثنا قَبْسُ بْنُ حَفْسِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِاًللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (اَقْرَأُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قالَ : (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي) . [ر: ٤٣٠٦]

تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود نے بیان کیا کہ مجھ سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے قر آن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی: میں سناؤں!! آپ پر تو قر آن نازل ہوا۔ آپ نے فر مایا: ''میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں''۔

# ٣٦ - باب : إِنْمُ مَنْ راءىٰ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ ، أَوْ فَخَرَ بِهِ . ٣٦ - باب : إِنْمُ مَنْ راءىٰ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ مَا فَي الْخُر كَ طُور بِرِقْرَآن بِرُها

٤٧٧٠ : حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ : قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَقُولُ : (يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ ، حَنْدَثَاءُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ يَتَلَهُمْ أَجْرٌ لِيَنْ قَتَلَهُمْ . [ر : ٣٤١٥]

### تزجمه

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھنو جوان اور کم عقل لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پوری مخلوق کے کلاموں سے افضل کلام، یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے، (پیلوگ نہایت عمدہ اور چیدہ باتیں کریں گے)، لیکن اسلام سے وہ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو یا دکر کے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیخ ہیں اتر ے گا، تم انہیں جہاں بھی یا وقتل کرو، کیونکہ ان کا قتل قواب ہوگا جو انہیں قتل کرے گا۔

٤٧٧١ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ اَبْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةٍ يَقُولُ : (يَغْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ) . وَيَنْظُرُ فِي الْقُوتِ ) .

[ر: ۲٤۱٤]

#### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ پچھ لوگتم میں ایسے پیدا ہوں گے کہتم اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں کم ترسمجھو گے، ان کے روز وں کے مقابلے میں تم اپنے روز بے اور ان کے کہتم اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں کم ترسمجھو گے، ان کے روز وں کے مقابلے میں تم اپنی قرآن ان کے کئیل کے مقابلے میں تمہیں اپنے عمل حقیر اور معمولی نظر آئیں گے، ووقر آن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیخ نیس اتر ہے گا، دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار کو یاد کر کے نکل جاتا ہے، وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیرانداز تیر کے پھل بھی دیکھتا ہے، وہ اس میں بھی شکار کا خون وغیر ہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس کے اوپر ( لکڑی ) کو دیکھتا ہے، وہ اس بھی پچھ نظر نہیں آتا، البتہ سوفار دیکھ کرشک ہوتا ہے کہ پچھ لگا ہے۔

یعنی جس طرح تیر شکارکو لگتے ہی باہرنکل جاتا ہے وہی حال ان لوگوں کا ہوگا کہ اسلام میں آتے ہی تو قف کئے بغیر باہر ہوجائیں گے اور جس طرح تیر میں خون وغیر کا بھی کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا وہی حال ان کی تلاوت قرآن کا ہوگا، بغیر باہر ہوجا کیں گاز۔"نصل "نیک گان سوفار" تیر کے منہ کو کہتے ہیں۔"نکٹ "پہکان۔"فِدُ ٹے" تیر۔ پہکان اور ریش کا درمیانی ڈیڈا۔

٢٧٧٧ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرُةِ ، كَالْأَثْرُجَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ . وَالمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرُّ ، أَوْ خَبِيثٌ ، وَرِيحُهَا مُرُّ ) . [ر : ٢٧٣٢]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جومومن قرآن پڑ ھتا ہے اور اس پڑمل کرتا ہے اس کی مثال سگترہ کی ہے کہ مزہ اور خوشبود ونوں اچھے اور لذیذ، اور وہ مومن جوقر آن پڑ ھتا نہیں، صرف اس پڑمل کرتا ہے اس کی مثال تھجور کی ہے جس کا مزہ تو عمدہ ہے، لیکن خوشبو کے بغیر، اور اس منافق کی مثال جوقر آن پڑ ھتا ہے ریحان کی ہے جس میں خوشبو تو ہوتی ہے، لیکن مزہ کڑوا، اور جومنافق قر آن نہیں پڑ ھتا ہے اس کی مثال اندرائن کی ہے جس کا مزہ بھی کڑواہ وتا ہے۔ راوی کوشک ہے کہ لفظ"مُ۔۔ " ہے، یا

# ٣٧ - باب: (اَقْرَوُوا الْقُرْآنَ مَا اَئْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ). قرآن اس وقت تك يراهو جب تك دل لكارب

٤٧٧٤/٤٧٧٣ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ قالَ : (ٱقْرُؤُوا الْقُرْآنَ مَا ٱثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ) .

#### تزجمه

حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' قرآن مجیداس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل گئے، جب جی احیاٹ ہونے گئے تو پڑھنا بند کر دؤ'۔

(٤٧٧٤) : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ۗ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي ۗ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبٍ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ : (ٱقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ٱثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ) .

تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ . وَكُمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَكَانُ .

وَقَالَ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا ، قَوْلَهُ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَوْلَهُ ، وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ . [٦٩٣١ ، ٦٩٣٠]

### تزجمه

حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قر آن مجیداس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل گئے، جب جی اچاہ ہوجائے تو پڑھنا بند کر دو۔اس روایت کی متابعت حارث بن عبیداور سعید بن زید نے ابوعمران کے حوالے سے کی اور حماد بن سلمہاور ابان نے اپنی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، اور غندر نے بیان کیا، انہوں نے شعبہ نے ابوعمران سے اور انہوں نے جندب سے ان کا قول نقل

کیا، انہوں نے اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، اور ابن عون نے بیان کیا ابوعمران سے، انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قول روایت کیا، (اس روایت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے ) اور جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنداً زیادہ سمجے ہے اور کثر ت طرق میں بھی برطی ہوئی ہے۔

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ روایت میں اختلاف ہے کہ موقوف ہے یا مرفوع؟ اگر مرفوع ہے تو حضرت جندب کے مندات میں شار کی جائے گی اورا گرموقوف ہے تو پھر دوقول ایک بیر کہ موقوف علی جندب ہے دوسرا بیر کہ موقوف علی عمر ہے۔امام بخاریؓ نے''موقوف علی جندب'' کوتر جیح دی ہے۔

٤٧٧٥ : حدّ ثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ اللَّذِيَّ اللَّهِ بَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقِ اللَّهِ خِلَافَهَا ، فَأَجَذَتُ بِيدِهِ ، النَّبِيِّ عَبْدِ اللّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقِ اللّهِ خِلَافَهَا ، فَأَخْرَتُ بِيدِهِ ، فَقَالَ : (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ ، فَآقْرَءَا) . أَكْبَرُ عِلْمِي قالَ : (فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَخْتَلَفُوا فَأُهْلِكُوا) . [ر : ٢٢٧٩]

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کوایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم دونوں صحیح ہو (اس لئے اپنے طریقوں کے مطابق پڑھو)۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اختلاف کیا اسی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ہلاک کیا۔



# بني إِسْفِالْجَالِ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِم الْح

# ٧٠ - كتاب النكاح

# نکاح کی ترغیب، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ' جوعور تیں تہمیں پیند ہیں ان سے نکاح کرو''۔

٤٧٧٦ : حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ الشِّيِّ الطَّوِيلُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، يَشَأْلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِيِّ عَلِيلِةٍ ؟ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصلِي اللّبْلَ النّبِي عَلِيلِيةٍ ؟ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصلِي اللّبْلَ النّبِي عَلِيلِيةٍ فَقَلُوا : وَأَيْنَ أَصُومُ الدّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النّسَاءَ فَلَا أَنَا أَصُومُ اللّهِ وَأَنْقُلُ اللّهِ عَلِيلِيةٍ فَقَالَ : (أَنْتُمُ النّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلْهِ وَأَتْقَاكُمْ فَعَنَ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ) . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ) . لَكُنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصلِي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَرَوَّجُ النّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ) .

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کہتے ہیں کہ (حضرت علی ،حضرت عبدالله بن عمراورعثمان بن مظعون)
تین حضرات حضور سلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات کے گھروں کی طرف حضور سلی الله علیه وسلم کی عبادت کے متعلق
پوچینے آئے ، جب انہیں حضور سلی الله علیه وسلم کا معمول بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور پھر کہنے لگے کہ ہمارا
حضور سلی الله علیه وسلم سے کیا مقابلہ!! حضور سلی الله علیه وسلم کی تمام اگلی بچپلی لغزشیں معاف کردی گئی ہیں۔ایک صاحب
نے کہا کہ آج سے رات بھرنماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور بھی ناغیریں کروں گا،
تیسرے نے کہا: میں عور توں سے کنارہ کشی اختیار کرلوں گا اور بھی نکاح نہیں کروں گا، پھر حضور صلی الله علیه وسلم تشریف
تیسرے نے کہا: میں عور توں سے کنارہ کشی اختیار کرلوں گا اور بھی نکاح نہیں کروں گا، پھر حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف

لائے اوران سے پوچھا گیا کہ کیاتم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس لئے کہ تم سے زیادہ میرے اندر تقویٰ ہے، کیکن اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے زکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں۔

٤٧٧٧ : حدّ ثنا عَلَيُّ : سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَتَوَوَّهُ هَا بَا أَبْنَ أَخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي فَلْ فَلْ فَيْ فَلْ فَيْ فَلْ اللَّهَ وَمَالِهَا ، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُواهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ . [ر : ٢٣٦٢] لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ . [ر : ٢٣٦٢]

### تزجمه

حضرت عروہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا: ''اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بیٹیں سے ،خواہ چار ہے بیں انصاف نہ کرسکو گے تو جو عور تیں تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کرو، خواہ دودو سے ،خواہ تین تین سے ،خواہ چار چار ہے ،لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کرسکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرویا یا اس لونڈی پر جو تبہاری ملک میں ہو، اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے''۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: بیٹے آیت میں ایس میٹم لڑکی کا ذکر ہے جواپنے ولی کے زیر پرورش ہو، وہ لڑک کا دکر ہے جواپنے ولی کے زیر پرورش ہو، وہ لڑک کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہواور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چا ہتا ہو، تو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے چا تھا ہو، تو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے جا گیا ہے۔ ہاں! اگر اس کے ساتھ انصاف کرسکتا ہواور پورا مہرادا کرنے کا ارادہ ہوتو اس اجازت ہے ، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہا پی زیر پرورش بیٹیم لڑکیوں کے سوادوسری لڑکیوں سے شادی کر لیس۔ اجازت ہے ، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہا پی زیر پرورش بیٹیم لڑکیوں کے سوادوسری لڑکیوں سے شادی کر لیس۔

# ٢ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : (مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ) . وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ في النِّكَاحِ .

حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہوا سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ

بی نظر کو نیجی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور کیا ایسا شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو۔

٤٧٧٨ : حدّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسِ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَقِيهُ عُمُّانُ بِمِنِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَخَلُوا ، فَقَالَ عُمُّانُ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ، مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّيِّ عَيْقِيلِهِ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ) . [ر : ١٨٠٦] مَنْ آسَتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجاءً ) . [ر : ١٨٠٦]

#### تزجمه

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا، حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں اللہ عنہ اللہ بن مسعود کے ساتھ تھا، حضرت عثان رضی اللہ عنہ الرحمٰن! مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، پھر دونوں حضرات تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا: ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ منظور کرلیں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئا کہ نیار کیا آپ منظور کرلیں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئا ہوئا ہے اور نام لے کر آواز دی علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو فرمار ہے تھے کہ اگر آپ کا یہ شورہ ہے تو ہم اور نام لے کر آواز دی علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو فرمار ہے تھے کہ اگر آپ کا یہ شورہ ہے تو ہم کے دینا چا ہیے، کو کو کہ بیخواہش نفسانی میں کی کی باعث ہے۔

# ٣ - باب: مَنْ لَمْ يَسْتَطِع ِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ . جونكاح كى استطاعت نه ركهتا بهواسے روزه ركھنا چاہيے

٤٧٧٩ : حدّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ الشَّبَابِ ، مَنْ السَّبَاعِ عَلَيْهِ بِالصَّومِ ، مَنْ السَّبَطَعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) . [ر : ١٨٠٦]

#### تزجمه

عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، وہ کہنے لگے: جب ہم جوان تھے اور ہمارے پاس کچھ مال نہ تھا (کہ شادی کرسکیس) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوانو! جوتم میں نکاح کی قوت رکھتا ہے نکاح کرے، اس لئے کہ نکاح کے بعد دوسری عور توں سے نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جوکوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ بیاس کے لئے خواہشات نفسانی میں کمی باعث ہوگا۔

# ٤ - باب : كَثْرَةِ النَّسَاءِ . كَابوبال ركهنا

٤٧٨٠ : حدّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَٰى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ ٱبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَهُمْ قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَٱرْفُقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ هُذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

#### تزجمه

حضرت عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم کی وضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ ہوسلم کی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مطہرہ ہیں، جبتم ان کے جنازہ کو اٹھاؤتو زورزور سے حرکت نہ دینا، بلکہ آ ہستہ آ ہستہ زمی کے ساتھ جنازے کو لئے میں نوبیویاں تھیں، آٹھ کے لئے آپ نے باری مقرر کر کھی تھی، ایک کے لئے آب نے باری مقرر کر کھی تھی، ایک کے لئے باری ہیں تھی۔

# تشريح

از واج مطہرات میں سے حضرت سودہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری حضرت عا نشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو دےدی تھی، کیونکہ آپ بوڑھی ہوگئ تھی،اس کے علاوہ آپ کی وفات کے وقت حضرت عا کشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا،حضرت خصہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا، زیب بنت جش رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا،ام حبیبہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا،حضرت جو ریبے رضی اللّٰہ تعالیٰ

عنها،حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها اورحضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها موجود تفيس \_

٤٧٨١ : حدّ ثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ . وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِةً كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ . وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ . [ر : ٢٦٥]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں انہی تمام بیویوں کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ہیویاں تھیں اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے سخید نے حدیث بیان کی، ان سے تعادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی من وصلی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہے۔

٧٨٧ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : قَالَ لِي ٱبْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قالَ : فَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً .

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے دریافت کیا: تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے عرض کیا کنہیں۔آپ نے فرمایا کہ شادی کرلو، کیونکہ اس امت میں بہتر وہ شخص ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

# تعددازواج كي حكمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ہویاں تھیں۔اس کی ایک حکمت بیتھی کہ بہت سے احکام اسلام مردوں کی طرح عورتوں سے بھی متعلق ہیں، مرد سے متعلق عورت کی نجی زندگی کے حالات، احکام وتعلیمات کی وضاحت اور ان کی اشاعت کے لئے تعد دِاز واج کا ہونا ضروری ہے۔اس طرح مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کرنے سے ان قبائل کا رجحان اسلام کی طرف ہونے لگا، توبیشا دیاں اسلام کی اشاعت میں معاون ثابت ہوئیں۔

# ه - باب : مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ حَيْرًا لِتَزْوِيجِ أَمْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى . جُوْض بجرت يا كوئى اورنيك كام نكاح كرنے كى غرض سے كرے تواسے نيت كے مطابق بدله ملے گا

٤٧٨٣ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَالِثِ ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ : (الْعَمَلُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِئُ ما نَوَى ، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيلِتِهِ ، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) . [ر : ١]

#### تزجمه

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمل کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر خض کو وہی ماتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اس لئے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ہوگی اس کی ہجرت کا اجراس کے مطابق ملے گا اور جود نیا کمانے یا نکاح کی نیت سے ہجرت کرے اس کی ہجرت کا اجرانہیں کا مول کے بدلے ملے گا، (یعنی اس صورت میں ثوا بہیں ملے گا)۔

# ٦ - باب : تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ .

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . [ر: ٢١٨٦]

تنگدست کا نکاح کرادیناجس کے پاس اسلام اور قر آن کے سوا کچھنہیں

اس باب میں سعد بن مہل کی روایت ہے۔

٤٧٨٤ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ . [ر : ٤٣٣٩]

# تزجمه

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ

بیویاں نہیں تھیں،اس لئے ہم نے کہا کہ یارسول اللہ! ہم اپنے آپ کوخسی کیوں نہ کریں؟! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فر مایا۔

# تشريح

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کا مقصدیہ ہے کہ ہمارے پاس نان نفقہ کا انتظام نہیں تھا، اس لئے بیویاں بھی نہیں تھیں، اس لئے ہم نے چاہا کہ خصی ہوجائیں، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں خصی ہوجائیں، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں خصی ہوجائیں، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں خصی ہوجائیں، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم نے دیا ہے۔

٧ - باب : قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ : ٱنْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا .
 رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ . [ر : ١٩٤٣]

کسی شخص کا اپنے بھائی کے لئے میر کہ جس بیوی کوبھی چا ہو گے میں تمہارے لئے اسے طلاق دے دوں گا۔اس کی روایت عبدالرحمٰن بنعوف سے بھی ہے۔

٥٧٨٥ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قالَ : سَمَعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قالَ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَآخَى النَّبِيُّ عَلِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَنْدَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَلِيهِ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : (مَهْمُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ) . الله لَنْ وَمَالِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فَأَنَى السُّوقَ ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : (مَهْمُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ) . فَقَالَ : رَمَهُمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (أَوْمُ وَلَوْ بِشَاقٍ) . [ر : ١٩٤٤]

# تزجمه

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعد بن رہیج انصاری کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن رہیج کی دوییویاں تھیں، انہوں نے عبدالرحمٰن سے کہا: وہ ان کے اہل (بیوی) اور مال میں سے آدھالے لیں۔ اس پر عبدالرحمٰن نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، جھے تم بازار کا راستہ بتا دو، چنانچہ بازار آئے، یہاں پنیراور تھی کا کچھ نفع کمایا، چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرزردرنگ کی چکناہ کے کااثر دیکھ کر دریافت فرمایا کہ عبدالرحمٰن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر کیا دیا؟

عرض کیا:ایک گھٹلی برابرسونا حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: ''پھرولیمہ کرو،خواہ ایک بکری ہی کا ہو''۔ \*\*\* ب

# تشريح

"أقط": پنیر۔"وضر "خاص تم کی خوشبو۔"مَهُیَمُ": تیراکیا حال ہے؟"سُقُتُ": کھینچنے کے معنی میں ہے۔ "وزن نواۃ"کا مصداق پانچ درہم کے برابرسونا ہے۔

# ۸ - باب : ما یُکْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَٱلْخِصَاءِ . عبادت کے لئے نکاح سے گریز کرنا اور اینے آپ کوضی بنانا مکروہ ہے

٤٧٨٦ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنَ يُونُسَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ : سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ عَلَى عُثْانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَآخُتَصَيْنَا .

حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذٰلِكَ – يَعْنِي النَّبِيَّ عَيِّلِتْهِ – عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ النَّبَتُّلُ لَآخْتَصَيْنَا.

#### تزجمه

حضرت سعید بن میں کہ میں نے ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور میں کہ میں کے لئے نکاح نہ کرنا) کی زندگی سے منع فر مایا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنی شہوانی خواہشات کو دبادیتے۔

ہم نے ابوالیمان سے حدیث بیان کی ، انہیں شعیب نے خبر دی ، ان سے زید نے بیان کیا ، انہیں سعید بن المسیب نے خبر دی اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے «تبت ل"کی اجازت نہیں دی تھی ، لیکھنے وصلی الله علیه وسلم نے حضرت عثمان گواس کی اجازت نہیں دی تھی ، اگر حضور صلی الله علیه وسلم انہیں «تبتل"کی اجازت دیتے تو ہم بھی اپنی شہوانی خواہشات کو دبادیتے۔

٤٧٨٧ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قالَ : قالَ عَبْدُ ٱللهِ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةِ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ،

ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ» . [ر: ٤٣٣٩]

٤٧٨٨ : وَقَالَ أَصْبَغُ : أَخْبَرَنِي آبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي رَجُلُّ شَابٌ ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَنَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَا أَنْتَ لَاقٍ : فَآخَتُ مِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ) .

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو ہے کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لئے ہم نے عرض کی کہ ہم اپنے آپ کوخصی کیوں نہ کرالیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا، پھراس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر (ایک مدت کے لئے) نکاح کرلیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کرسنادی کہ 'اے ایمان والواوہ پا کیزہ چیزیں مت حرام کروجواللہ نے تمہارے لئے حلال کیس ہیں اور حدسے تجاوز نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حدسے تجاوز کرنے والوں کوئیس بین بیند فرماتے''۔ اصبح نے بیان کیا، مجھے ابن وہب نے خبر دی، انہیں یونس بن برید نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابوسلمہ نے اوران سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کی کہ یارسول اللہ! میں جوان ہوں اور جھے اپنے پر زناکا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی چیز ایسی بھی نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بات من کرخاموش رہے، دوبارہ میں نے اپنی بہی بات دہرائی، لیکن آپ خاموش رہے، میں نے چوتھی مرتبہ عرض کی تو آپ نے ارشاد فیرائی ایو ہریرہ! جو پھھی کم رہ بری باز رہو۔

# تشريح

حضور صلی الله علیه وسلم نے ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه کوروزے کا حکم اس لئے نہیں دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے کثیر الصیام تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیسوال انہوں نے کسی غزوے کے موقع پر کیا ہو، جس میں نفلی روزہ رکھنا کمزوری اورضعف کا باعث بنتا ہے۔

# ٩ - باب : نِكاحِ الْأَبْكَادِ . كنوارى عورتول سے نكاح كرنا

وَقَالَ ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ : لَمْ يَنْكِحِ ِ النَّبِيُّ عَيِّلِكَ بِكُرًا غَيْرَكِ . [ر: ٤٤٧٦]

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے آپ کے اور کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں گی۔

٤٧٨٩ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَرَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ : (فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعُ مِنْهَا) . تَغْنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا .

# تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یارسول اللہ!اگرآپ کسی جنگل میں تشریف لے جائیں اوراس میں ایک درخت ایسا ہوجس میں سے کھایا جاچکا ہواور ایک درخت ایسا ہوجس میں سے کھایا جاچکا ہواور ایک درخت ایسا ہوجس میں سے کھے بھی نہ کھایا ہوتو آپ اپنے اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت پر چرائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس درخت میں سے جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا۔ آپ کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سواکسی کواری لڑکی سے شادی نہیں گیا۔

٤٧٩٠ : حدّ ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالت : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ : (أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُّ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ عَائِشَةَ قالت : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ : (أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُّ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ) . [ر : ٣٦٨٢]

#### تزجمه

حضرت عا ئشەرضی اللەتغالی عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے خواب میں دومر تبہتم

د کھائی گئی، ایک شخص تمہاری صورت ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے: یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے ریشمی کپڑے کھولا تو اس میں تم تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اگریہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی کرےگا۔

١٠ - باب : تَزْوِيجِ الثَّيْبَاتِ .

ُ وَقَالَتُ ۚ أَمُّ حَبِيبَةَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلِيلِكُمْ : (لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ). [ر: ٤٨١٣]

بیاہی عورتیں سے نکاح۔ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کومخاطب کر کے فر مایا کہ اپنی بیٹیاں اور بہنیں مجھ سے نکاح کے لئے مت پیش کیا کرو۔

آ كَوْرُونُونُ الشَّعْنِيِّ ، عَنْ الشَّعْمَانِ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا سَيَّالٌ ، عَنِ الشَّعْنِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ مِنْ غَزْوَةٍ ، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُونٍ ، فَلَحِقَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عِيْرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ، فَأَنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي ، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ، فَأَنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْتِهُ ، فَقَالَ : (مَا يُعْجِلُكَ) . قُلْتُ : كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ ، قالَ : (أَبِهِ لِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### تزجمه

حضرت جابرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، میں اپنے ایک ست اونٹ پر جلدی جانے کی کوشش کررہا تھا، اسنے میں پیچھے سے ایک سوار آ ملا اور اپنا نیز ہ میر سے اونٹ کو چھبو دیا، جس کی وجہ سے میرا اونٹ ایسا اچھا چل پڑا، جیسا کسی عمدہ اونٹ کی چال ہم نے دیکھی ہوگ، میر سے اونٹ کو چھبو دیا، جس کی وجہ سے میرا اونٹ ایسا اچھا چل پڑا، جیسا کسی عمدہ اونٹ کی چال ہم نے دیمیں ہوگ، آپ نے دریافت فر مایا: اتنی جلدی کیوں کررہے ہو؟ میں نے عرض کی: میری نئ شادی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کی: شادی شدہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی کنواری سے کیوں نہ کی ہم اس سے کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیاتی (حضرت جابر بھی کنوارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پھر جب ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پھر جب ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تجب داخل ہونا، تا کہ پراگندہ بالوں والی کنگھا کردے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اینے زیرناف بال صاف کرلیں۔

تشريح

اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایارک جاؤاوررات کے وقت گھر میں داخل ہونا اوراس کے بعدایک حدیث آرہی ہے،اس میں ہے: "لا یطرق أحد کم إحلیه لیلاً" کہ گھر والوں کے پاس رات کونہیں آنا چاہیے، تو دونوں میں تطبق ہیہ کہ ممانعت اس وقت ہے جب آدمی اچا نک آئے اور گھر والوں کو پہلے سے آمد کی اطلاع نہ ہواور اگراطلاع ہوتو پھررات میں آنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ "تسمتشط "معنی کنگی کرنا۔" شعشة" پراگندہ بال والی۔ "تستحد" لو ہے کو استعال کرنا زیرناف بال ہٹانے کے لئے۔"المغیبة" وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو۔

(٤٧٩٢) : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قالَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (ما تَزَوَّجْتُ) . فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ ثَبِيلًا ، فَقَالَ : (ما لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِْعَابِهَا) . فَذكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ عَمْرُو : شَياً ، فَقَالَ : (ما لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا) . فَذكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيلِتِهِ : (هَلَّا جارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتلاعِبُكَ) . آدِ : ٢٣٧]

# تزجمه

حضرت جابر بن عبدالله کی روایت ہے کہ میں نے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فر مایا کہ سختے کہ میں سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کی: ایک شادی شدہ عورت سے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سختے کنواری سے اور اس کے کھیل سے رغبت نہیں ۔

محارب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادعمر و بن دینار سے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے جاہر بن عبداللہ سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاداس طرح بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی ، تم بھی اس کے ساتھ کھیل کودکرتے وہ بھی تہارے ساتھ کھیاتی۔

# الكَّنَا الْكِبَارِ . تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ . كَوْ يَجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ . كَمُ عَمر كَي زياده عمر والے سے شادى

٤٧٩٣ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِالِلهِ خَطَبَ عائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ : (أَنْتَ

أَخِي في دِينِ ٱللَّهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ ﴾ .

#### تزجمه

حضرت عروہ کی روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب کے مطابق تم میرے بھائی ہوا ورعائشہ میرے لئے حلال ہے۔

۱۲ – باب : إِنَى مَنْ يَنْكِعُ ، وَأَيُّ النِّسَاءِ حَيْرٌ ، وَما يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ .

کس سے نکاح کیا جائے اور کون می عورت بہتر ہے اور کس عورت کوا پی نسل کے لئے اپنی بیوی بنانامستحب ہے

٤٧٩٤ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِلْهِ قالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ) . [ر : ٣٢٥١]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عور توں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہے، اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال میں عمدہ نگران ۔

# تشريح

یہان عورتوں کی باہمی فضیلت کا بیان ہے جواونٹ پرسواری کرتی ہیں،عرب کی ان عورتوں میں قریش کی عورتیں بہتر ہیں یا قریش کوزمانہ کے اعتبار سے' خیرنساء'' کہا گیا ہے۔

# ۱۳ – باب : ٱتِّخَافِ السَّرَارِيِّ ، وَمَنْ أَعْنَقَ جَارِيَتَهُ نَمَّ تَزَوَّجَهَا . بانديول كوبم بسرى كَ لِيَعْنَ خَلَ رَنااوراس شخص كا ثواب جس نے باندى كوآ زاد كيااور پھر اس عيشادى كرلى

٤٧٩٥ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحِ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَهِ : (أَيُّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدةً ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيُّمَا مَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ .

قَالَ الشُّعْبَيُّ : خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيما دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي جُودَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : (أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا) . [ر: ٩٧]

# تزجمه

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس باندی ہووہ اسے تعلیم دے اور خوب انجھی طرح دے، اسے ادب سکھائے اور پوری نری اور لگن کے ساتھ سکھائے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تواسے دو ہرا اثواب ماتا ہے اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہواور پھر مجھے پر بھی ایمان لائے اسے دو ہرا اثواب ماتا ہے اور جو غلام اپنے آتا قاکے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اور خلام اپنے تا قاکے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرے اسے بھی دو ہرا ثواب ماتا ہے۔ شعبی نے اپنے شاگر دکو یہ حدیث سنانے کے بعد فر مایا کہ بغیر کسی مشقت و محنت کے اسے سکھ لو، اس سے پہلے کے طالب علموں کو اس کے لئے مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابو بر نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے ، ان سے ابو بر دہ نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے باندی کو آزاد کیا (فکاح کرنے کے لئے ) اور یہی آزادی اس کا مہر رکھا۔

تشريح

او پرموسی بن اساعیل کی روایت میں "شم أعتقها و تزوجها" كالفاظ بین، یعنی اس كوآزاد كرد اوراس

سے شادی کرلے، اور ابو بکر کی روایت میں ہے: "أعتقها ثمَّ أصدقها" که اس کوآ زاد کردے، پھراس کا مہرادا کردے۔ اس میں مہر دینے کی تصریح ہے، پہلی روایت سے ظاہراً بیم فہوم ہور ہاہے کہ آزادی اور عتق کو ہی مہر قرار دیا گیا، کین اس روایت میں تصریح کردی گئی کہ عتق کے ساتھ ساتھ اس کومہر بھی دے دیتو اس کے لئے دوہراا جرہے۔

٤٧٩٦ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ تَليدٍ قالَ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ وَهْبٍ قالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ .

حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ مِنَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ – فَذَكَرَ الحَدِيثَ – فَأَعْطَاهَا إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : بَيْنَا إِبْرَاهِيمُ مَنَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ – فَذَكَرَ الحَدِيثَ – فَأَعْطَاهَا هَا جَرَ ، قالَتْ : كَفَّ اللهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَى . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ . [ر: ٢١٠٤]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم سے سلیمان نے حدیث بیان کی ،ان سے جماد بن زید نے ،ان سے ابو ہریرہ نے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی زبان سے تین مرتبہ کے سوابھی ذومعنی بات نہیں نکلی ۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت سے علیہ السلام کی زبان سے تین مرتبہ کے سوابھی ذومعنی بات نہیں نکلی ۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی ہیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، پھر پوری حدیث بیان کی کہ بادشاہ سے آپ نے سارہ سے متعلق یہ کہا کہ وہ آپ کی بہن (دینی بہن) ہیں، اس بادشاہ نے پھر سارہ کو حضرت ہاجرہ دے دی تھیں ۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ تعالی نے کا فر کے ہاتھ کو ہلاک کر دیا اور آخر کار (حضرت ہاجرہ) کومیری خدمت کے لئے دلوایا ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یہی ہا جرہ تمہاری ماں ہے اے آسان کے یانی کے بیٹو! (یعنی اہل عرب)۔

# تشريح

" فتلك أمكم يا بني ماء السماء" يه جمله حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه نے حضرت ہاجره كے متعلق اہل عرب سے خطاب كر كفر مايا، كيونكه حضرت اساعيل حضرت ہاجره كيطن سے تصاور عرب اساعيل كى اولا دہيں، مطلب يہ كہم توا ہے كوظيم سجھتے ہو، جبكہ تمہارى مال باندى تھى اور چونكه حضرت اساعيل كانسب بالكل پاك تھا، اس كئے "بنو ماء السماء" كہا كہ جس طرح آسمان كا پانى ہوتىم كى آلودگى سے پاك ہوتا ہے اہل عرب كى نسل بھى پاك اور طاہر ہے۔

٤٧٩٧ : حدثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْلِهُ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَا يَخْمِ ، أَمِرَ بِالْأَنْطَاعِ ، فَأَلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ : إِحْدَى أَمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَاللَّهُ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهْيَ مِنْ أَمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا النَّاسِ . [ر : ٣٦٤]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان تین دن تک قیام کیا اور یہیں امیر المؤمنین صفیہ بنت جی کے ساتھ خلوت کی ، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی دعوت دی ،اس دعوت میں نہ رو ٹی تھی نہ گوشت تھا، دستر خوان بچھانے کا حکم ہوااور اس میں گجور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ صفیہ امہات المؤمنین میں سے ہیں (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے گھر وگوں نے کہا کہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے کہا یا باندی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ؟ اس پر پچھلوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پر دے کا انتظام کریں تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں اور اگر پر دے کا اہتمام نہ کریں تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ اندی کی حیثیت سے ہیں، پھر جب کوچ کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی اور آپ کے لئے پر دہ ڈالا گیا، تا کہ لوگوں کو نظر نہ آئیں۔ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی اور آپ کے لئے پر دہ ڈالا گیا، تا کہ لوگوں کو نظر نہ آئیں۔

# ١٤ - باب: مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا. جس نے باندی کی آزادی کواس کا مہر قرار دیا

١٠٤٨ : حدّثنا قُتْنَيةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الحَبْحَابِ ،
 عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلَةٍ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . [ر: ٣٦٤]
 مَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلَةٍ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . [ر: ٣٦٤]

حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کوآ زاد کیا اوران کی آ زادی کوان کا مہر قرار دیا۔

تشريح

باندی کی آزادی کوم پر بنانے میں فقہا کا اختلاف ہے۔امام احمد بن عنبل اور قاضی ابو یوسف آزادی کوم پر بنانا جائز ہمیں۔حدیث تو حنابلہ کا متدل ہے، جب کہ ائمہ ثلاثہ کہ خطائشہ کہ تا تا ہے۔ امام احمد بیث تو حنابلہ کا متدل ہے، جب کہ ائمہ ثلاثہ کہ جے تیں کہ بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں داخل ہے اور آپ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں، جب کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ جب آزادی بشرط نکاح ہوتو باندی کی قیمت مہر ثنار ہواکر تی ہے۔

١٥ - باب : تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ .
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» /النور: ٣٢/ .

# تنگ دست کا نکاح کرنا

اللّٰدتعالى كارشاد ہے:''اگروہ تنگدست ہے تواللّٰدانہیں مالدار کردےگا''۔

٤٧٩٩ : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جاءَتِ آمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطاً رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطاً رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ وَلَيْبَ مَنْ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ وَلَمْ عَنْدَا وَمَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيْعٍ) . قالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ : وَادْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَآنظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا) . فَذَهَبَ ثَمْ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْلِيَّةٍ : (ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْلِيَّةٍ : (ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْلِيَّةٍ : (ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْلِيَّةٍ : (ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَوْ فَلَا يَسْفَهُ مُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيَّةٍ : (ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِنْ لَيسِتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِنْ لَيْسِتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِنْ لَيْسِتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ عَرْورَهِ كَا يَا لَمُ عَلَيْهُ مَعْكُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . وَالْ يَسْمَلُكُ مِنْ الْقُرْآنِ ) . وَالْ : وَمُولِلُهُ مَلَكُ مَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ ) . قالَ : فَمَ مَلْ عَلْ وَالَهُ وَلَوْ مَلْورَ فَلَوْ مَلْكُ مَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ ) . قالَ : فَعَمْ ، فَقَالَ : (آذَهُ مَنْ فَقَدْ مَلَكُ مَلَكُ مَا مُعَكُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . [ر : ٢١٨٦]

تزجمه

حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کوآپ کے لئے وقف کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں، آپ نے اور پرسے نیچے تک اسے دیکھا، پھر سر جھکا یا، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بیٹے گئیں، اس کے بعد آپ کے صحابی گھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! آپ کوان کی ضرورت نہیں تو میرا نکا آ ان سے کرد ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تبہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے یارسول اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھر جا وَاورد یکھو، ہوسکتا ہے تہمیں کوئی چیز ل جائے، وہ گئے اور والی آگے اور عرض کی: اللہ گواہ ہے یارسول اللہ! میں میں کے خونمیں پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو اور والی آگے اور عرض کی: اللہ گواہ ہے یارسول اللہ! میرے پاس لوہے کی ایک انگوشی بھی نہیں، بھی ل جائے ۔ وہ گے اور والی آگے اور عرض کی: اللہ گواہ ہے یارسول اللہ! میرے پاس لوہے کی ایک انگوشی بھی نہیں، نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں آس میں سے کھونہیں بیٹو گے وا اس کے بعد وہ صحابی بیٹو گے تو ان کے اس میں سے کھونہیں بیٹو گے تو تو صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ وہ انہیں بوایا، جب دہ آپ ہوں تو آپ نے دریافت فرمایا: تمہیں قرآن مجید کہتا یا دہ ؟ انہوں نے عرض کی کہ فلال فلال سور تیں بیاد ہیں، آپ نے نہیں یا ہیں وہ سے جو تہ اس نے بیاں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کی کہ فلال فلال سور تیں یا تی فرمایا: پھر جاؤ، ہیں نے اسے تمہارے نکاح ہیں دیا س قرآن کی وجہ سے جو تہ اس سے جو تہ اس سے بیاں۔ حضور صلی اللہ تمہیں دیا س قرآن کی وجہ سے جو تہ اس سے تو میں ہے۔

تشريح

حدیث شوافع کی دلیل ہے، اس لئے کہ وہ قرآن کی تعلیم کومبر بنانے کے لئے جائز قرار دیتے ہیں، جب کہ جمہور اور احناف تعلیم قرآن کومبر بنانا جائز اس لئے نہیں سجھتے کہ اللہ نے مبر کے لئے فر مایا: "أن تبتہ خوا بأموالکم" جس کا مطلب یہ ہے کہ مال متقوم ہونا چا ہے اور جو مال نہ ہوتو وہ مبر نہیں بن سکتا اور تعلیم القرآن بھی مبر نہیں، اس لئے اس کو مبر نہیں بنایا جائے گا۔ حدیث باب کے بارے میں کہا جائے گا کہ بیتو اس صحافی کی خصوصیت ہے، اور یا پھر "بسا معك من المقرآن " میں باء عوض کی نہیں، بلکہ سبیت کے لئے ہے، یعنی اہل قرآن ہونے کی وجہ سے تم پر مبر مجل واجب نہیں، البتہ مبر موّجل واجب نہیں، البتہ مبر موّجل قواعد کے مطابق واجب ہوگا۔

# ١٦ – باب : الْأَكْفَاءِ في ٱلدِّينِ .

وَقَوْلُهُ : «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا» /الفرقان: ٥٤/.

# نکاح کے سلسلے میں دین میں مشارکت ومما ثلت مطلوب ہے

اورالله تعالی کاارشادہے:''اوروہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھراس کو دھیال اور سسرال میں شیم کیا''۔

حَدَّنَا أَبُو الْمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها : أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّيِّ عَيْلِيَّةٍ ، نَبَنَى سَالِلًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُو مَوْلًى لِأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَى النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو مَوْلِهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ : «آدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ - إِلَى قَوْلِهِ - وَمَوَالِيكُمْ» . وَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ بَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي اللّهِ مَالِيَّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهُ وَدُرُ اللّهُ بِنْتُ سُهَلُهِ مَوْلِهُ مَوْلِهِ اللّهِ مَنْ بُلُهُ بَنْتُ سُهَلِ مَوْلِهِ اللّهِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ - وَهِيَ آمْزَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ - النَّبِيَّ عَيْلِيَّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِيًا وَلَدًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ .. فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [ر : ٢٧٧٨]

# تزجمه

حضرت عروة بن زبیر کی روایت ہے اور انہیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن منٹس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ، جوان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ، حضرت سالم کولے پالک بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنی تیجی (ہند بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ، حضرت سالم ایک انصاری خاتون کے آزاد کر دہ غلام تھے ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (جو آپ ہی کے آزاد کر دہ غلام تھے) اپنالے پالک بنایا تھے۔ دور جا بلیت میں یہ وستور تھا کہ اگر کوئی کسی کولے پالک بنایا بتو لوگ اسے اس کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے اور لے پالک اس کی میراث میں بھی حصہ کسی کولے پالک بنا لیتا ، آخر جب بی آیت اتری کہ انہیں ان کے آباء کی طرف نسبت کر بلا وزی ادعو ھم لا باء ھم . . . موالیکم پس کہ تک ، تو لوگ انہیں آباء کی طرف منسوب کرنے گئے ، جن کے باپ کاعلم نہ ہوتا ، اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا ، پھر سہلہ بنت عمر والقرشی ٹم العامری رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: یارسول اللہ! ہم تو سالم کواپنا بیٹا سمجھتے ہیں جبیبا کہ آپ کوعلم ہے،اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے وحی نازل کی، پھر ابوالیمان نے پوری حدیث بیان کی ۔

٤٨٠١ : حدّ ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا : (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ) . قالَتْ : وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا : (حُجِّي وَأَشْتَرَطِي ، قُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبْثُ عَبْشَتَى) . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر کے پاس گئے اوران سے فرمایا: شاید تبہاراارادہ جج کا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ گواہ ہے، میرامرض شدید ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی جج کر سکتی ہو، البتہ شرط لگالینا کہ جب مناسک جج کی ادائیگی دشوار ہوجائے گی تو حلال ہوجاؤگ، میہ کہہ دینا کہ اے اللہ! میں اس وقت حلال ہوجاؤں گی جب آپ مجھے (مرض کی وجہ سے ) روک لیس گے۔ضباعہ مقداد بن اسود کے نکاح میں تھیں۔

# تشريح

احرام کے وقت شرط لگانے میں ائمہ جمہتدین کا اختلاف ہے۔ احناف اور مالکیہ الیی شرط کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ امام شافعی اور حنابلہ اس طرح کی شرط حدیث باب کی وجہ سے جائز سجھتے ہیں، جبکہ احناف اسے حضرت ضباعہ بنت زبیر کی خصوصیت سجھتے ہیں۔ امام بخار کی فرماتے ہیں کہ کفاء ق فی الدین تو معتبر ہے، جبکہ کفاء ق فی الدیب غیر معتبر ہے، اس کئے کہ ان دونوں روایتوں میں قریش عور توں کا غیر قریش مردوں سے نکاح کا ذکر ہے۔

٢٠٠٧ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِالِلّٰهِ قالَ : (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَٱظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) .

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیاجا تا ہے،اس کے مال،اس کے خاندانی شرافت،اس کی خوبصورتی اوراس کے دین کی وجہ سے اورتم دین دارعورت سے نکاح کروہتہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔

# تشريح

"تربت يداك" يجمل فقر ع كنابيكا م اور بددعا كطور براستعال بوتا م ،اس كى شرط مخدوف م :أي: "إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك".

٤٨٠٣ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ قالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيَّهِ فَقَالَ : (ما تَقُولُونَ في هٰذَا) . قالُوا : حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ قالَ أَنْ يُسْتَمَعَ . قالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَعَ ، وَإِنْ قالَ أَنْ يُسْتَمَعَ . قالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : (ما تَقُولُونَ في هٰذَا) . قالُوا : حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُشْفَعَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفِّعَ ، وَإِنْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيَّهِ : (هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا) . [٢٠٨٢]

#### تزجمه

حضرت ہمل بن سعد کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی کہ یہ اس لائق ہیں کہ اگر علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی کہ یہ اس لائق ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان سے نکاح کیا جائے ، اگر کسی سے سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے ، اگر کوئی بات کہیں تو غور سے سناجائے ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ، چرا کیک دوسر نے خص گزر ہے جو مسلمانوں کے فقیراور غریب لوگوں میں شار کئے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام جھیجیں تو قبول نہ کیا جائے ، اگر کسی سے سفارش کریں تو سفارش قبول نہ کیا جائے ، اگر کسی سے سفارش کریں تو سفارش قبول نہ کی جائے ، اگر کسی اس جیسوں قبول نہ کی جائے ، اگر کوئی بات کہیں تو بات نہ تی جائے ۔ آپ نے فرمایا: '' شیخص (فقیر و حتاج) دنیا بھر کے اس جیسوں قبول نہ کی جائے ، اگر کوئی بات کہیں تو بات نہ تی جائے ۔ آپ نے فرمایا: '' شیخص (فقیر و حتاج) دنیا بھر کے اس جیسوں سے بہتر ہے ''۔

# ١٧ - باب: الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ مَالَم بِينِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ مال مِين برابري اورغريب كامالدارعورت عن كاح كرنے كابيان

٤٠٠٤ : حدّ ثني يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى» . قالَتْ : يَا آبْنَ أُخْتِي ، هٰذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ سِوَاهُنَّ . فَالنَّهُ : «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ – قَالَتْ : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزِلَ اللهِ عَلَيلِيلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزِلَ اللهُ يَوْلِيلُهُ بَعْدَ فَلِكَ ، فَأَنْزِلَ اللهُ يَوْلِيلُهُ عَلَى النِّسَاءِ – وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » . فَأَنْزِلَ اللهُ لَهُمْ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالْجَمَالِ ، فَي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالْجَمَالِ ، وَيَكَاعِهَا وَلَيْ فَعْلُو الْقَدْوَةُ عَنْهُا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالْجَمَالِ ، وَلَا يَتُهُ كُومَا وَأَخِدُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتُمْكُونَا حَقَهَا الْأُوفَى فِي الصَّدَاقِ . [ر : ٢٣٦٢] يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأُوفَى فِي الصَّدَاقِ . [ر : ٢٣٦٢]

تزجمه

حضرت عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آیت 'اگر تمہیں خوف ہو کہ پتیم الڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کرسکو گے' کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: '' بیٹے اس آیت میں اس بتیم لڑکی کا تھم بیان ہوا ہے جوا ہے ولی کی پرورش میں ہواور اس کا ولی اس کی خوبصورتی اور مال کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہواور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، کیکن اس کے مہر میں بھی کمی کرنے کا ارادہ ہو، ایسے ولی کو اپنے زیر پرورش میتیم لڑکی سے نکاح کرنے ہے۔ بالبتہ اُس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے جب وہ اس کا مہر اور شیتیم لڑکی سے نکاح کرنے ہے۔ بالبتہ اُس صورت میں ایسے ولیوں کو تکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی کہ بورا ادا کرنے کے سلسلے میں انصاف سے کام لے۔ آیت میں ایسے ولیوں کو تکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زیر پرورش لڑکی کے سوااور کسی سے نکاح کریں' ۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سوال کیا تو اللہ تعالی نے بیتھم نازل کیا کہ یہ بیتہ لڑکی اگر خوبصورت اور مال دار ہوتو اس کا ولی بھی کمی ہواور مال دار بھی نہ ہوتو آیس سے نکاح کریں گرفت رکھا کرتا ہے اور مہر پوراادا کرتا ہے، لیکن اگر اس میں حسن کی بھی کمی ہواور مال دار بھی نہ ہوتو اور اس کے نسب میں رغبت رکھا کرتا ہے اور مہر پوراادا کرتا ہے، لیکن اگر اس میں حسن کی بھی کمی ہواور مال دار بھی نہ ہوتو

پھراس کی طرف رغبت نہیں رکھتے اور وہ اسے چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس طرح بیتیم اڑکیوں کے ولی انہیں اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، جب کہ ان کی طرف کوئی میلان خاطر نہ ہو، اسی طرح انہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ اگر ان کی طرف میلان خاطر ہوتو نکاح کرلیں، سوا اس کے کہ وہ ان بیتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کریں اور مہر کے سلسلے میں بھی پورا پورا حق ان کودیں۔

# تشريح

احناف اور حنابلہ کفاء ۃ فی المال کا اعتبار کرتے ہیں، جب کہ امام مالک اسے غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ کفاء ۃ فی المال کا مطلب میہ ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام محمد المال کا مطلب میہ ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام محمد ملک کا مطلب میہ ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام محمد مالداری اور غنا کا بھی اعتبار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر بیوی مالدار ہے اور مردکے پاس مال کم ہے تو یہ بات تفوق اور تعلی کا سبب بنتی ہے تواز دواجی زندگی کا میاب نہیں رہتی۔

# ١٨ – باب : ما يُتَّقَى مِنْ شُوْمِ المَوْأَقِ . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ» /التغابن: ١٤/ .

# عورت کی نحوست سے پر ہیز کے متعلق

اوراللہ تعای کاارشاد ہے کہ' بلاشبہ تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشن ہیں'۔

مَالِمُ عَنْ مَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ الْبَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ : (الشَّوْمُ فِي المَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ) .

#### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے که رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' منحوست گھوڑ ہے میں ، گھر میں اور عورت میں ہوسکتی ہے''۔

(٤٨٠٦) : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَنِي ٱلدَّارِ ، وَالمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ) . [ر : ١٩٩٣]

زجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ' نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ گھر ،عورت اور گھوڑ ا ہے'۔

الله عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْهِ قالَ : ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَنِي الفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ ﴾ . [ر: ٢٧٠٤]

تزجمه

حضرت مہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:''ا گرنحوست کسی چیز میں ہے تو گھوڑے،عورت اور گھر میں ہے''۔

٤٨٠٨ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُمْانَ النَّهْدِيَّ ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ قالَ : رَمَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ) .

تزجمه

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کرنقصان دہ اورکوئی فتہ نہیں چھوڑا۔

تشريح

ان روایات پراشکال ہوتا ہے کہ ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے: "لا عدوی و لا طیرہ" اس میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع فر مایا ہے اور بہاں عورت، گر اور گھوڑ ہے ہے متعلق بدفالی اور بدشگونی کا تذکرہ ہے، یوں بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے۔ اس کے جواب میں بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ بیحد پثیں قرآن کی آیت: ﴿ما أصاب من مصیبة ﴾ سے منسوخ ہیں۔ بعض نے کہا کہ کلام حرف شرط کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ شوم اور نحوست اگر کسی چیز میں ہوسکتی تو ان تین میں ہوتی، لیکن ان تینوں میں اس کا تصور نہیں۔ ' شوم' کا ایک معنی موافقت اور دوسر انحوست ہے، یہاں پہلامعنی مراد ہے، جب کہ دوسری حدیث میں دوسر امعنی ' شوم داز' کا مطلب یہ ہو کہ وہ جہاد میں کام نے آ، ہے سراداس کی اولا دنہ ہو، زبان دراز ہو، عفت کا خیال ندر کھتی ہو، اور ' شوم فرس' کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد میں کام نے آ، ہے سرش ہویا اس کی قیمت زیادہ ہو۔

ری ----- ری

# ١٩ - باب : الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ .

١٩٠٩ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : كانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ : عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ ، فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ ، فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ ، فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : (أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ) . فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . قالَ : (هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) . [٥١١٤]

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت بریرہ کے ساتھ شریعت کے تین مسائل وابستہ ہیں، انہیں آزاد کیا گیا اور پھر اختیار دیا گیا (کہا گرچاہیں تواپیخشوہر ہے جن کے نکاح میں وہ غلامی کے زمانہ میں تھیں، نکاح فنخ کر سکتی ہیں)، اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (حضرت بریرہ کے ولاء کے بارے میں) کہ ولاء آزاد کرنے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے توایک ہانڈی گوشت کی چو لہے پڑھی اور پھر آپ کے لئے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فر مایا: (چو لہے پر) ہانڈی (گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی؟! عرض کی کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ کو صدقہ نہیں کھاتے۔

میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''وہ ان کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے ہدیہ ہے''۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''وہ ان کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے ہدیہ ہے''۔

# تشريح

شادی شدہ باندی کی آزادی کے بعدا گراس کا شوہر غلام ہے توبالا تفاق اس کو شوہر کے پاس رہنے یا خدر ہے کا اختیار ہوتا ہے، کیکن اگراس کا شوہر آزاد ہوتو کیا بیا اضار اس کو حاصل ہوگا یا نہیں ؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس کو اختیارِ عتق حاصل نہیں ہوگا ، جبکہ احناف اس صورت میں بھی خیارِ عتق کے قائل ہیں۔ استدلال میں دونوں فریق حضرت بریرہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں، جس کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ حضرت بریرہ کا شوہر مغیث آزاد تھا اور بعض میں ہے کہ غلام تھا۔ آزادی والی روایات احتاف کی دلیل ہیں، جبکہ غلامی والی روایات ائمہ ثلاثہ کی مسدل ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں غلامی کو تقریق ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابن عباس کی روایت کو ترجیح میں اندی کو ترجیح میں اندی کو ترجیح دی جائے گی کہ وہ میں اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ وہ دی ہے کہ حضرت کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو اس لئے ترجیح دی جائے گی کہ وہ دی ہے۔ جب کہ احناف کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو اس لئے ترجیح دی جائے گی کہ وہ دی ہے۔ جب کہ احناف کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو اس لئے ترجیح دی جائے گی کہ وہ

صاحب قصد بین اورا بن عباس اس وقت کم عمر سے، جہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے اختلاف کا تعلق ہے تو دراصل بیا ختلاف حضرت عروہ اور قاسم بن مجمد کی روایتوں میں ہے، ''اسودعن عائش'' کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں حضرت بریرہ کی آزادی کی تصریح ہے، لہذا بقیہ دونوں روایتیں تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئیں، ''اسودعن عائش' والی روایت معمول بہا ہے۔ نیز احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روایات میں ''عبداً'' کالفظ ہے وہ وہ ہم راوی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ حضرت مغیث پہلے غلام سے، پھر آزاد کر دیئے گئے، ''کان عبداً فی حالة و حراً فی حالة اُخری'' اس طرح ان روایتوں میں تعارض بھی ختم ہوجائے گا۔

# ٢٠ – باب : لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ .

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» /النساء: ٢/ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : يَغْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ .

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ /فاطر: ١/ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ ﴾ /فاطر: ١/ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ ﴾

# چارسے زیادہ عورتیں نکاح میں نہیں رکھی جاسکتیں

اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''دودو، تین تین اور چار چار '۔حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت کامفہوم یہ ہے کہ دودو، تین تین، چار چار۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿أُولِي أَجنحة مثنیٰ وثلاث و رباع﴾ میں واؤ بمعنیٰ '' اُو'' ہے۔

٤٨١٠ : حدّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : «وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰي» . قالَتْ : الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مالِهَا ، وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . [ر : ٢٣٦٢]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد''اگر تمہیں خوف ہو کہ تم تیموں کے بارے میں انصاف نہ کرسکو' کے بارے میں فر مایا کہ اس سے مرادیتیم لڑکی ہے جوابینے ولی کی پرورش میں ہو، ولی اس سے مال کی وجہ سے شادی کرنا چاہے، مگر اس کے حقوق کی ادائیگی اور حسنِ معاملت نہ کرنا چاہتا ہواور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کا معاملہ رکھتا ہوتو اسے چاہیے کہ اس کے سواان عور توں سے شادی کرے جواسے پسند

ہوں، دودو، تین تین یا چار چار سے۔

- 11 - 11 (وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاقِي أَرْضَعْنَكُمْ /11 - 11 - 11 - 11 (وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

''اورتمهاری وه ما ئیں جنہوں نے تہہیں دودھ پلایا ہے''۔رضاعت سےوہ تمام چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب سے حرام ہوتی ہیں۔

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَخْبَرَتُهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَ سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، قالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالُ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (أُرَاهُ فُلَانًا) . لِعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة ، قالَتْ عائِشَة : يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالُ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (أُرَاهُ فُلَانًا) . لِعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة ، قالَتْ عائِشَة : لَوْ كَانَ فُلَانًا كَانَ فُلَانًا كَانَ عَلْمَ مُ الْعَرْمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ) . [ر : ٢٥٠٣]

### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ کوئی ام المؤمنین حضرت حفصہ کے گھر کے اندر آنے کی اجازت جا ہتا ہے۔ میں عرض کی: یارسول اللہ! بیشخص آپ کے گھر آنے کی اجازت جا ہتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میراخیال ہے یہ فلال شخص ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعنہا نے پوچھا کہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک رضاعی چچا کا نام لیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعلیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، فلال میر بے رضاعی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، وضاعت ان تمام چیزوں کو حرام کردیتی ہے جنہیں نسب حرام کرتا ہے۔

# تشريح

حضرت عا ئشرضی الله تعالی عنها کے دورضاعی چپاتھے، ایک حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کے رضاعی بھائی تھے، ان کا انتقال ہو چکاتھا، یہاں وہی مراد ہیں۔ دوسرے چپا بید حضرت عائشہ کے رضاعی بھائی کے نسبی بھائی تھے، وہ زندہ تھے، جن کا ذکراگلی حدیث میں ہے۔ ١٨١٧ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (إِنَّهَا ٱبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) . أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (إِنَّهَا ٱبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) . وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ : مِثْلَهُ . 
د : ٢٠٠٧ ]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادی سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: وہ میرے رضا عی بھائی کی لڑکی ہے۔ بشر بن عمر نے بیان کیا کہ ان سے شعبہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے قیادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح حضرت جابر بن زیر سے سنا۔

# تشريح

یہ بات حضرت علی نے آپ سے کہی، یا تو انہیں بیہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضاعی بھائی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے معلوم تو ہو، کیکن آپ کے لئے خصوصیت ان کے ذہن میں ہو۔

٤٨١٣ : حدّ ثنا الحكُمُ بْنُ نَافِع : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنُهَا : أَنَّا قالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : (أَو تُحبِّينَ ذٰلِكِ) . فَقُلْتُ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَحِلُّ لِي) . لَكَ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَحِلُّ لِي) . قُلْتُ : قُلْتُ : فَقَالَ : (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ) . قُلْتُ : فَقَالَ : (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ) . قُلْتُ : فَقَالَ : (لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَا بُنِيُ أَبِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ) .

قَالَ عُرْوَةُ : وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكُ ، فَلَمَّا ماتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّحِيبَةٍ ، قالَ لَهُ : ماذَا لَقِيتَ ؟ قالَ أَبُو لَهَبٍ : كُمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هٰذِهِ بعَتَاقَتَى ثُويْبَةً . [٤٨١٧ ، ٤٨١٨ ، ٤٨١٧ ، ٥٠٥٧]

### تزجمه

حضرت ام حبيبه بنت سفيان كي روايت ہے كه انہول نے حضور صلى الله عليه وسلم سے عرض كي: يا رسول الله!

میری بہن ابوسفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجے۔آپ نے فرمایا: کیاتم پند کروگی (کہتمہاری سوکن تبہاری بہن ہو)۔
میں نے عرض کی: تنہا آپ کے نکاح میں اب بھی نہیں ہوں اور سب سے زیاہ مجھے عزیز وہ خص ہے جو بھلائی میں میر سے ساتھ میری بہن کو بھی شریک کرے۔آپ نے فرمایا کہ میرے لئے یہ (دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا) جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کی: میں اگیا ہے کہ آپ ابوسلمہ کی صاحبز ادی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تبہارا اشارہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی لڑکی کی طرف ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: آگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لئے علال نہیں ہو کئی تھی، وہ میرے رضا عی بھائی کی بیٹی ہے۔ جھے اور ابوسلمہ کو ثو یہ نے دودھ بلایا بتم لوگ میرے لئے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کومت بیش کیا کرو۔حضرت عروہ نے بیان کیا کہ ویہ بیان کیا کہ جب کی کنیز تھی ، ابولہب کی کنیز تھی اگر ری ؟ ابولہب نے کہا: تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد ایس نے کوئی فیرنہیں خواب میں ہی ان سے بو چھا کہ یسی گزری ؟ ابولہب نے کہا: تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی فیرنہیں خواب میں ہی ان سے بو چھا کہ کیسی گزری ؟ ابولہب نے کہا: تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی فیرنہیں دیکھی ،صرف اس انگلی کے ذریع سراب کردیا جاتا ہے ، کیونکہ میں نے اس کے اشار سے سے ثو یہ کوآز ادکیا تھا۔

# تشريح

قرآن میں ہے کہ کافروں کوان کاعمل آخرت میں فائدہ نہ دے گا، تو حدیث کا آخری حصہ "غیسر أنسي سقیت" حضرت عروہ نے مرسلانقل کیا ہے، اس لئے اس کا اعتبار نہیں اور بیرکہ خواب ججت نہیں ، اور تیسر ایہ کہ ابولہب کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے۔

٢٢ – باب: مَنْ قالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ .
 لِقَوْلِهِ تَجَالَى : «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» /البقرة: ٢٣٣/ .
 وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثْيِرِهِ .

جنہوں نے کہا کہ دوسال کے بعدرضاعت کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' دو پورے سال اس شخص کے لئے ہے جو چاہتا ہورضاعت پوری کرئے'۔ رضاعت کم ہو جب بھی حرمت ثابت ہوتی ہے اور زیادہ ہو جب بھی۔

# تشريح

ا۔ مدتِ رضاعت میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن منبل اور صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں

مرت رضاعت دوسال ہے۔ امام زفر کے ہاں مرت رضاعت تین سال ہے۔ امام مالک کے ہاں مرت رضاعت دو سال اوراتنی مرت جس میں بچے غذا کاعادی ہوجائے۔ امام ابوضیفہ کے ہاں اڑھائی سال ہے۔ جمہور نے ﴿والـوالدات سال اوراتنی مرت جس میں بچے غذا کاعادی ہوجائے۔ امام ابوضیفہ کے ہاں اڑھائی سال ہے۔ جمہور نے ﴿والـوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ سے اور ﴿وف صاله ثلثون شهرا ﴾ سے استدلال كيا ہے كہ جب حمل كى اقل مرت جھ ماہ ہے تو فصال كے لئے دوسال آگئے۔ امام صاحب كا استدلال اس طرح ہے كہ حمل سے مراد ' حمل على الايدى'' ہے۔ مطلب يہ ہے كہ مدت رضاعت اڑھائى سال ہے، جوعاد تا بچے كو گود میں اٹھانے كا بھى زمانہ ہے۔

۲ کتنی مدت میں دودھ پینے سے حرمت ِ رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ (۱) امام ابوحنیفہ، امام مالک اورامام احمد کے ہاں مطلق رضاعت سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے،خواہ ایک گھونٹ ہو۔

(۲) امام شافعی کا فدہب ہے کہ پانچ رضعات سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں۔ (۳) داؤد ظاہری کے ہاں حرمت کم سے کم تین رضعات میں ثابت ہوتی ہے۔ امام شافعی کی دلیل حضرت عاکشرگی روایت ہے:

''کان فیسما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات "جس میں پانچ رضعات کا ذکر ہے۔ داؤد ظاہری کی دلیل ہے: "تحرم الرضعة والرضعتان "جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم تین رضعات کا ہونا ضروری ہے، کیکن احناف کی دلیل قرآن کریم کی آیت ﴿واُمهاتکم اللاتی اُرضعنکم ﴾ ہے جو کم مطلق ہے، مقدار کی کوئی قیرنہیں، جہال کوئی قیر ہے وہ منسوخ ہے، لہذا مطلق رضاعت موجب حرمت ہے۔

٤٨١٤ : حدّ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ ، كَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنْ النَّبِيَّ عَلِيْلِيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَت : إِنَّه أَخِي ، فَقَالَ : (ٱنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) . [ر : ٢٥٠٤]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاں ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور ایسامحسوں ہوا کہ آپ نے اسے پسندنہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یہ میر بے رضاعی بھائی ہیں۔ آپ نے فر مایا: ''اپنے بھائیوں کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا کرو، رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب دودھ ہی غذا ہو''۔

تشريح

بعض کے نزدیک حالت کبر میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، کین جمہور کے نزدیک رضاعت حولین کے بعد ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے کہآپ نے فرمایا: رضاعت وہی محرم ہوگی جوبھوک کومٹادے۔ حضرت سالم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ ان کو بڑے ہونے کے بعد دودھ پلایا گیا۔

# ٢٣ – باب : لَبَنِ الْفَحْلِ . رضاعت كاتعلق شوبرسے ہے

٥١٥ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ﴿ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ۗ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَفْلَعَ أَخا أَبِي الْقُعَيْسِ جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَفْلَعَ أَخا أَبِي الْقُعَيْسِ جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُو عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ ٱلْحِجَابُ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمْرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ . [ر : ٢٥٠١]

#### تزجمه

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها کی روایت ہے کہ حضرت ابقعیس کے بھائی افلح نے ان کے ہاں اندرآنے کی اجازت جاہی، وہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پیچا تھے، (بیدواقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے)۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے بیان کیا کہ میں نے ان کو اندرآنے کی اجازت نہیں دی، پھر جب حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کے ساتھ اپنے طرز مل کو بیان کیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے کم دیا کہ نہیں اندرآنے کی اجازت دے دو۔

# تشريح

ائمہار بعداور جمہوراس پر متفق ہیں کہ جس طرح رضیع کے لئے مرضعہ حرام ہوتی ہے، اس طرح اس کا شوہر بھی حرام ہوجا تا ہے، اس لئے کہ دودھ کا سبب زوج اور زوجہ دونوں کا نطفہ ہے تو حرمت بھی دونوں کے ساتھ متعلق ہے۔

\*\*The state of the st

# دودھ بلانے والی کی شہادت

٤٨١٦ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا إِسْهاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ ، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ ، قالَ : تَزَوَّجْتُ اَمْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا اَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَهَاتَتْ : تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ ، فَجَاءَتْنَا اَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ ، فَجَاءَتْنَا اَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ فِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُما ، وَهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، شَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ فِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُما ، وَهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قالَ : (كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ) . وأَشَارَ إِسْاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى ، يَحْكِي أَيُّوبَ . [ر : ٨٨]

### تزجمه

حضرت عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھرایک عبشی عورت آئی اور کہنے گئی:
میں نے تم دونوں (میاں بیوی) کو دودھ پلایا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں
نے فلال بنت فلال سے نکاح کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک عورت آئی اور کہنے لگی: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، پھر میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کی: وہ جھوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس (تمہاری بیوی) سے کیسا معاملہ سنے گا، جب کہ ایک حبثن دعوکی کرتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کردو۔ (حدیث کے داوی) اساعیل نے اپنی شہادت اور بھی کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے اس موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا تھا۔

حرمت رضاعت کیلئے امام مالک کے ہاں دوعورتوں کی شہادت کافی ہے۔امام ثافعی کے نزدیک چارعورتوں کی مہونی چاہئے۔امام مالک کے ہاں دوعورتیں۔امام کی ہونی چاہئے۔احناف کے نزدیک رضاعت میں بھی شہادت کا عام قانون چلے گا، دومر دیا ایک مرد، دوعورتیں۔امام احمد واسطی کے ہاں ایک عورت کی گواہی قبول ہے،جس طرح اس حدیث میں آیا ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کے ممکن ہے آپ کووی کے ذریعہ یقین ہوگیا ہوکہ واقعی اس عورت نے دودھ پلایا تھا، اس لئے چھوڑنے کا حکم فرمایا، یا چھوڑنے کا حکم احتیاطاورتورع کی بناپرتھا،اگرچہ شرعاً اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لیکن شک تو پیدا ہوہی گیا۔

٢٥ – باب : ما يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ .

# جوعورتين حلال بين اورجوحرام بين

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ - إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»/النساء: . / 48 6 44

وَقَالَ أَنَسٌ : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ» ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرامٌ «إِلَّا ما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ . وَقَالَ : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَۗ» /البقرة: ٢٢١/ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ ، كَأُمِّهِ وَٱبْنَتِهِ وَأُخْتِهِ .

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ : حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ». الآية .

وَجَمَعَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ٱبْنَةِ عَلِيٍّ وَٱمْرَأَةِ عَلِيٍّ ، وَقَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكُرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قالَ : لَا بَأْسَ بهِ .

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ٱبْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ» /النساء: ٢٤/.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِأُخْتِ ٱمْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ .

وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَىٰ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرِ : فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ

فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَحْنَىٰ هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ .

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْر : أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسِ حَرَّمَهُ ، وَٱبُو نَصْرِ هٰذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَهَاعِهِ مِنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ .

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، وَجابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ .

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ ، يَعْنِي يُجَامِعَ . وَجَوَّزَهُ ٱبْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ : قالَ عَليٌّ : لَا تَحْرُمُ ، وَهٰذَا مُرْسَلٌ .

تزجمه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''تم پرحرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری

بھو پھیاں اور تمہاری خالا ئیں اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری بہن کی لڑکیاں''.....الخ

حضرت انس بن ما لك نے بیان كيا: ﴿ والـمحصنات من النساء ﴾ سے مراد شوہروالي عورتيں ہیں جوآزاو ہوں۔حرام ہےان سے نکاح ،سوائے اس صورت کے کہان کے شوہرانہیں طلاق دے دیں یامر جائیں اوران کی عدت گز رجائے۔'' باندیاںاس سے مشتنیٰ ہیں۔حضرت انسؓ جمہور کے برخلاف اسے جائز سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی باندی کو جواس کے غلام کے زکاح میں ہو، اس سے جدا کر دے۔اوراللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہوہ ایمان لے آئیں۔ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جار ہیو یوں سے زیادہ حرام ہیں، جیسے اس کی ماں،اس کی بیٹی،اس کی بہنیں اس برحرام ہوئیں۔اورہم سےاحمد بن حنبل نے بیان کیا کہان سے بیچیٰ بن سعید نے حدیث بیان کی،ان سے سعید نے،ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نسب کے رشتے سے سات طرح کی عورتیں حرام ہیں اور سسرال کے رشتے ہے بھی سات طرح کی عورتیں حرام ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی که''حرام کر دی گئی ہیں تم برتمہاری مائیں ،آخر تک ۔عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاجبزادی اورآپ کی بیوی کو (آپ کے انقال کے بعد ) ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھاتھا (صاحبزادی دوسری بیوی سے تھی )۔ ابن سعید نے فرمایا: ایسی صورت میں کوئی مضا کھنہیں ، اور حسن بن حسن بن علی نے دو چیازاد بہنوں کوایک رات این نکاح میں جمع کیا تھا،کین جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے اس صورت کونا پیندفر مایا، کیونکہ اس صورت میں قطع صلدری کااندیشہ ہے،اگر چہ بیصورتیں حرام نہیں، کیونکہ اللہ کاارشاد ہے: (مذکورہ)محرمات کے سواتمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں''۔حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس برحرام نہیں ہوتی ،اور کیچیٰ کندی سے روایت ہے کشعبی اور ابوجعفر نے فر مایا کہ کوئی شخص اگر کسی لڑ کے سے اغلام کرے تو اس کی ماں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے۔ یہ یجیٰ راویُ حدیث غیرمعروف (بحثیت عدالت ہے )اوران کی روایت کی کوئی روایت متابعت بھی نہیں کرتی ،اورعکرمہنے ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سی نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس برحرام نہیں ہوئی ،لیکن ابوالنضر کے واسطے سے بیان کیا جا تا ہے کہ ابن عماس نے الیں صورت میں بیوی کواس شخص پرحرام کر دیا تھا،ان ابوالنضر کا ابن عباس سے ساع غیر معروف ہے،اور عمران بن حسین ،حسن بصری اوربعض اہل عراق سے مروی ہے کہان حضرت نے فر مایا کیہ مذکورہ بالاصورت میں جب کسی شخص نے بیوی کی ماں سے زنا کر دیا تواس کی بیوی کا نکاح اس برحرام ہوجا تا ہے،اور حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی عنه نے فر مایا کہایشے خص کی بیوی اس براس وقت تک حرام نہیں ہو گی جب تک وہ اس کی ماں سے واقعی ہم بستری نہ کرے۔

این میں بیب، عروہ اور زہری نے صورت مذکورہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق باقی رکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ زہری نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس کی بیوی کا اس کے ساتھ رہنا حرام نہیں ہوگا۔ بیر حدیث مرسل ہے۔ تشریح

اگر کسی کے پاس باندی تھی اور غلام کے ساتھ باندی کا نکاح کردیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ اس صورت میں مولی کوخی حاصل ہے کہ وہ اس باندی کوغلام سے نکاح کرانے کے باوجود واپس لے لے اور خود وطی کرنے کے لئے استعال کرلے، اس لئے ﴿وماملکت أیمانکم ﴾ میں شامل ہے اور قرآن اس کو حلال کہتا ہے۔ فیکر نے کے لئے استعال کرلے، اس لئے ہم بستری فیز کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی شدہ باندی خریدی تو یہ بھے ہی اس باندی کے لئے بمنز لہ طلاق ہوگی، اس لئے ہم بستری کرسکتا ہے، کیکن جمہور علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے۔

نسب سے سات عور تیں: امہات، بنات، اخوات، عمات، خالات، بنات الاخ، بنات الاخت، اور رضاعت سے بھی سات عور تیں: امہات رضاعیہ، اخوات رضاعیہ، بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بیٹیاں، بیٹوں کی بیویاں، دو بہنوں کو جمع کرنا شامل ہے۔ نیز جمہور کے ہاں لواطت سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ احناف کے ہاں ساس سے زنا کرنے سے بیوی حرام ہوجائے گی، بلکھرف مس بالشہو ق کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

٢٦ – باب : «وَرَبَائِبُكُمُ الَّلَاقِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّلَاقِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» /النساء: ٢٣/. وقالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : ٱلدُّخُولُ وَالمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ ٱلِجْمَاعُ .

وَمَنْ قالَ : بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ .

لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ لِأُمَّ حَبِيبَةَ : (لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ) . وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ . وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ .

وَدَفَعَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ۚ، وَسَمَّى النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ ٱبْنَ ٱبْنَتِهِ ٱبْنًا . [ر: ٣٥٣٦]

### تزجمه

''اورتمہاری بیویوں کی بیٹیاں جوتمہاری پرورش میں ہیں اور جوتمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی'۔ ابن عباس نے فرمایا: دخول، مسیس اور مساس سے''جماع'' مراد ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ بیوی کی طرح ہیں ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے فرمایا لڑکے کی لڑکیاں بھی حرام ہوتی ہیں، شوہر کی لڑکیوں کی طرح ہیں ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے لئے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کومت پیش کرو، اس طرح پوتوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویوں کی طرح

ہیں،اور کیاالیی لڑکیوں کو بھی رہیبہ کہا جاسکتا ہے جواپنی مال کے شوہر کی پرورش میں نہ ہوں؟حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رہیبہ کو کفالت کے لئے کسی شخص کے حوالے کیا تھا، آپ نے اپنے ایک نواسے حسن بن علی کو ہیٹا کہا تھا۔ تشریح

حضور صلی الله علیہ وسلم کی جس رہیبہ کا یہاں ذکر ہے، اس کا نام زینب ہے، جوام سلمہ کی بیٹی تھیں، آپ نے نوفل اشجعی کے حوالہ کی تھی۔

٤٨١٧ : حدّ ثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : (فَأَفْعَلُ مَاذَا) . قُلْتُ : تَنْكِحُ ، قَالَ : (أَتُحِبِّينَ) . قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُ مِنْ شَرِكِنِي فِيكَ أُخْتِي ، قُلْتُ : تَنْكِحُ ، قَالَ : (أَبْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً) . قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : (إَبْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً) . قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : (لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخْوَاتِكُنَّ .

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : دُرَّةُ بنْتُ أَبِي سَلَمَةَ . [ر : ٤٨١٣]

### تزجمه

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ابوسفیان کی صاحبزا دی کی طرف آپ کا کچھ میلان ہے؟ آپ نے فر مایا: پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کی: اس سے آپ نکاح کر لیں۔ آپ نے فر مایا: کیاتم اسے پسند کروگی؟ میں نے عرض کی: میں تو کوئی تنہا نہیں ہوں، (بلکہ میری دوسری سوئنیں بھی ہیں۔ آپ نے فر مایا: کیاتم اسے پسند کرتی ہوں کہ میر ساتھ وہ بھی آپ کے تعلق میں شریک ہوجائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ میر سے لئے حلال نہیں، (کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا)۔ میں نے عرض کی: مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لڑک میں ہیں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: اگروہ میری ربیبہ (بیوی کے سابق شو ہر سے لڑکی) نہ ہوتی جب کھی میر سے لئے حلال نہ ہوتی، مجھے اور اس کے والد کو ثوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ تم لوگ میر سے لئے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو بیش نہ کیا کرو۔ لیث نے بیان کیا کہ ان سے ہشام نے حدیث بیان کی کہ ان (ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا) کی بیٹی کا کوئیش نہ کیا کرو۔ لیث نے بیان کیا کہ ان سے ہشام نے حدیث بیان کی کہ ان (ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا) کی بیٹی کا میں ''درہ بنت انی سلمہ' تھا۔

٢٧ – باب : «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» /النساء: ٢٣ . اورتم برحرام ہے کہ ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکاوہ معافیے

٤٨١٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْل ، عَن ٱبْن شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْنَبَبنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱنْكِعُ أُخْتِي بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قالَ : (وَتُحِبِّينَ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، كَسْتُ لَكَ بُمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ : (إِنَّ ذٰلِكِ لَا يَحِلُّ ٰلِي) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قالَ : (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ) . فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قالَ : (فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي ، إنَّهَا لَا بْنَةُ أَخى مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبًا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) . [ر: ٤٨١٣]

### تزجمه

حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی: پارسول اللہ! میری بہن (عزہ) بنت ابوسفیان سے آپ نکاح کرلیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور تہمیں بھی پیند ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ کوئی میں تنہا تو نہیں ہوں اور میری خواہش ہے آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہوجائے۔آپ نے فرمایا کہ بیمیرے لئے حلال نہیں۔ میں نے عرض کی: یارسول الله!الله گواه ہے اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابوسلمہ کی صاحبز ادی درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا جا ہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: امسلمہ کی لڑکی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں ۔ فرمایا اللہ گواہ ہے، اگروہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی میرے لئے حلال نہیں تھی ، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے ، مجھے اور ابوسلمہ کوثو بیہنے دودھ پلایا تھا۔ تم لوگ میرے لئے اپنی لڑ کیوں اور بہنوں کو پیش نہ کیا کرو۔

> ٢٨ – باب : لَا تُنْكَحُ الْمُوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا . بیوی کی سیعقد نکاح حرام ہے

٤٨٢١/٤٨١٩ : حدَّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : سَمِعَ

جابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قالَ : نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّيَهَا أَوْ خالَيْهَا . وَقالَ دَاوُدُ وَٱبْنُ عَوْنٍ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

### تزجمه

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فر مایا تھا جس کی بھو بھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔اور داؤ داور ابن عون نے شعبی کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

﴿٤٨٢٠) : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِتُهِ قالَ : (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المُرْأَةِ وَعَمَّيَهَا ، وَلَا بَيْنَ المُرْأَةِ وَحَمَّيَهَا ، وَلَا بَيْنَ المُرْأَةِ وَخَالَتِهَا) .

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے''۔

(٤٨٢١): حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَّيْبٍ: أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْتِهُ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ ، لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا کہ کسی عورت کواس کی پھوپھی یااس کی خالہ کے ساتھ ذکاح میں جمع کیا جائے۔اورز ہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی (حرام ہونے میں) اس درجہ میں ہے، کیونکہ عروہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کوحرام کر وجونسب کی وجہ سے حرام ہیں۔

## ٢٩ - باب : الشِّغَارِ .

### آ نے سانے سے نکاح

كَلَمُ عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ عَلِيْلِلّٰهِ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ٱبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اللَّخَرُ ٱبْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنُهُمَا صَدَاقٌ . [٦٥٥٩]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے نکاح شغار سے منع فر مایا۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح کر دے گا اور دونوں کے درمیان مہر کامعاملہ نہ ہو۔

# ٣٠ - باب : هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ . كياكوتى عورت كسى كے لئے اسے آپ وہبہ كرسكتى ہے؟

٤٨٢٣ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ فُضَيْلٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : كانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي اللَّهِ ، اللَّهِ عَلَيْلَةٍ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي اللَّهِ أَنْ تَهَاءُ مِنْهُنَّ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، اللهِ ، اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض . [ر: ٤٥١٠]

### تزجمه

حضرت ہشام نے اپنے والد سے بیان کیا کہ خولہ بنت کیم ان عورتوں میں سے قیس جنہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کیا۔اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مردکو ہبہ کرتے شرماتی نہیں، پھرآپ پر ہتر جی من تشاء منہن کا زل ہوئی تو میں نے کہا: یارسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ

آپ کارب آپ کی رضا کے معاملے میں جلدی کرتا ہے۔اس کی روایت ابوسعید مؤدب اور محمد بن بشر اور عبدہ نے ہشام سے کی ، انہوں نے اپنی روایت میں سے کی ، انہوں نے اپنی روایت میں دوسرے کی روایت کے مقابلے میں اضافے کے ساتھ بیان کیا۔

# ۳۱ - باب : نِكاحِ الْمُحْرِمِ. حالت احرام مين نكاح

٤٨٢٤ : حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ عُييْنَةً : أَخْبَرَنَا عَمْرٌو : حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ زَيْدٍ قالَ : أَنْبَأَنَا ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَيَّلِيَّةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . [ر: ١٧٤٠] تَرْجِمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے زکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

# ٣٢ - باب : نَهِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرًا . آخِر مِن ضور صلى الله عليه وسلم في نكاح متعد من فرمايا تفا

٤٨٢٥ : حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لِآبُنِ السَّمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ ٱللهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لِآبُنِ السَّمِسَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ ٱللهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لِآبُنِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ . [ر : ٣٩٧٩] عَبْسِ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ مَنْ أَلْمُعْتِهِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ . [ر : ٣٩٧٩]

حضرت زہری کہتے ہیں کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللّٰہ نے اپنے والد (محمد بن الحفیہ) کے واسطے سے خبر دی کہ حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فر مایا کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر میں منع فر مایا تھا۔

٤٨٢٦ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ : يُسْأَلُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا ذَٰلِكَ في الحَالِ

الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ؟ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : نَعَمْ .

### تزجمه

حضرت ابوہمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ سے عور توں کے ساتھ نکاح متعہ کرنے کے متعلق بوچھا گیا تھا تو آپ نے اس کی اجازت دی، پھر آپ کے ایک مولی نے آپ سے بوچھا کہ اس کی اجازت بخت مجبوری یا عور توں کی کمی یا اس جیسی صور توں میں ہوگی ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔

٢٨٢٧ : حدَّثنا عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحَمَّدٍ ، عَنْ جابِرِ آبْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا : كُنَّا فِي جَيْشٍ ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَّةٍ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ، فَاسْتَمْتِعُوا .

وَقَالَ ٱبْنُ أَبِي ذِئْبٍ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : (أَيُّمَا رَجُلِ وَآمْرَأَةٍ تَوَافَقًا ، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبًّا أَنْ يَتَزَايَدَا ، أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكا ) . فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَتُهِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .

### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللہ اور سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ ہم اشکر میں تھے، حضور سلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا جہم ہم سلم ہم ارن کی اجازت دی گئی ہے، اس لئے تم نکاح متعہ کر سکتے ہو، اور ابن ابی ذئب نے بیان کیا کہ مجھ سے ایاس بن سلمہ بن اکوع نے حدیث بیان کی اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جومر داور عورت ایک ساتھ رہنے پر شفق ہوجا کیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تواسے تین دن تک ساتھ رہنے پر محمول کیا جائے گا اور اگر تین دن سے زیادہ اس پر اتفاق رکھنا چاہیں تو آئیس اس کی اجازت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں: مجھے یہ معلوم نہیں کہ بی تکم صرف ہمارے (صحابہ کے) لئے تھا، یا تمام لوگوں کے لئے۔ ابوعبد اللہ (امام بخاری) فرماتے ہیں کہ اس کا حاس علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔

#### حرمت متعه

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عفیف اور پاکدامن رہنے کی تلقین کی ہے اور بیوی اور باندی سے شہوت رانی کی اجازت دی ہے: ﴿ إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیسانهم ﴾ ، پہلے متعہ حلال تھا، اس کی حرمت کے اعلان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ غزوہ نخیبر، غزوہ اوطاس ، فتح مکہ بعض حضرات نے طبیق دی ہے کہ خیبر میں تحریم ہوئی ، پور فتح مکہ کے موقعہ پر تحریم ہوئی ، اس کے بعد ہمیشہ کے لئے تحریم ہوئی یا خیبر کے موقعہ پر تحریم ہوئی ، لیکن اضطراری حالت میں اس کی اجازت تھی یا خیبر کے موقعہ پر تحریم اللہ کی المدی کردی گئی تھی ، لیکن بعض لوگوں کو خیبر کے موقعہ پر تحریم المعلی نہوا ، اس کے بعد ہراجماع میں حرمت کا اعلان ہوتا رہا ، جس نے جب سنا اس کے مطابق نقل کیا۔

# ٣٣ - باب : عَرْضِ المَوْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ . عَرْضِ المَوْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ . عورت كاليّ آپوكس صالح مردك لئے پیش كرنا

٤٨٢٨ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ ، وَعِنْدَهُ ٱبْنَةٌ لَهُ ، قالَ أَنَسٌ : جاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِهِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قالَ أَنَسٍ : جاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِهِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَكَ بِي حاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : ما أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَاسَوْأَتَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ ، قالَ : هَى خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النّبِيِّ عَلِيْلِهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا . [٧٧٧٥]

### تزجمه

حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی صاحبز ادی بھی تضیں۔حضرت انس نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ کو میر کی ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی بولیں کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شری، ہائے بے شری!! حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فر مایا: وہ تم سے بہتر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا۔

١٩٨٩ . حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حازِم ، عَنْ سَهْلٍ : أَنَّ آمْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللّهِ زَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ : (أَذْهَبْ فَٱلْتَمِسْ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَديدِ) . فَقَالَ : (ما عِنْدَكُ) . قالَ : ما عِنْدِي شَيْءٌ ، قالَ : (أَذْهَبْ فَٱلْتَمِسْ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَديدِ) .

فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ ، قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِدَاءٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ، عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ عَيْلِلَةٍ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . فَقَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا مَ لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (أَمْلَكُنَا كَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (أَمْلَكُنَا كَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . وَلَا لَكُونَ اللّهَ وَلَا النَّبِيُ عَلِيلَةٍ : (أَمْلَكُنَا كَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . وَلَا لَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَعَلَى مِنَ الْقُرْآنِ ) .

### تزجمه

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا، پھرایک خص نے کہا: یارسول اللہ!اس کا نکاح بھے سے کر دیجئے۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس (مہر) کے لئے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جا کا اور تااش کر و، خواہ لوہے کی ایک انگوشی ہی مل جائے (وہ گئے اور واپس آگئے) اور عرض کی: اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، جھے لوہے کی ایک انگوشی ہی نہیں ملی، البتہ یہ میر انہبند میرے پاس ہے، اس کا آ دھا انہیں دیجئے۔ حضرت سہل نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی (کرتے کی جگہ اوڑ ھنے کے لئے) نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ تہارے اس تہبند کا کیا کرے گئے اور اگر میں جائوشی کی جائوں کے لئے کہ تہیں نے گا اور اگر تم پہنو گئے اس تبریل بلایا گیا (راوی کو گا گا، پھروہ بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعدا ٹھ کر جانے لگے، آپ نے انہیں دیکھا اور بلایا، یا انہیں بلایا گیا (راوی کو گا کی سور تیں یا دیں، چندسور تیں انہوں نے گئا کیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں انہیں انہیں یا دیس بیری ہو تہ تہارے نکاح میں انہیں انہیں یا دیس، چندسور تیں انہوں نے گئا کیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں انہیں اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں یا دیس۔ اس قر آن کی وجہ سے دیا جو تہمیں بیا دیس کی جسے دیا جو تہمیں یا دیس کے دیا تو تہیں ہو تھا۔

# ١١٨١ - ٢١ - باب : عَرْضِ الْإِنْسَانِ ٱبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ . ٢٣ - باب : عَرْضِ الْإِنْسَانِ ٱبْنَتْهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ . ٢٠ - كسى انسان كا ايني بيثي يا بهن كا الل خير كے لئے پیش كرنا

نَّنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ : أَنَّ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَةَ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ : أَنَّ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَة

السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ ، فَتُوقِيَ بِالمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : أَتَيْتُ عُنْهَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقَيْنِي فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، فَقُلْتُ : لِنَ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِع ْ إِلَيَّ شَيْئًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِي عَلَى عُنْهَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِي فَآلَى مُنْ يَرْجِع ْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قالَ عُمَرُ : فَقَالَ : فَعَلَى عُنْهِ مِنِي عَلَى عُنْهِ مِنِي عَلَى عُنْهِ مَنِي عَلَى عُنْهِ مِنْ عَلَى عُنْهَ وَجَدْتَ عَلَى عُرَا مَ فَعَرَتُ عَلَى عُمْهُ اللهِ عَلِيْقِيقِ أَنْ أَرْجِع ْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قالَ عُمَرُ : فَقَالَ : فَعَلَى عُنْهِ مِنِي عَلَى عُنْهِ مِنْ عَلَى عُنْهِ مِنْ عَلَى عُنْهِ مِنْ عَلَى عُنْهِ مِنْ عَلَى عُنْهُ أَلُو بَكُو بَعْ مَوْمَ عَلَى عَلَى عُلْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى عُنْهَ أَلُو بَكُو بَعَلَى عُمْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَقَ مِنْ عَلَى عُنْهِ مَنْ عَلَى عُمْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى عُلُولِهِ اللهِ عَلِيْقِيقٍ مَ وَلَوْ تَرَكُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيقِيقٍ ، وَلَوْ تَرَكُهَا رَسُولُ عَلَيْهِ مِنْ مَوْلِ اللهِ عَلِيقِيقٍ ، وَلَوْ تَرَكُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيقِيقٍ مَ اللهِ عَلَيْقِيقٍ مَوْمَاتُهُ مَا مُعْمَلُ اللهِ عَلِيقِهِ مَا عَرَضْتَ عَلَى مُ اللهِ عَلِيقِيقٍ مَ وَلَوْ تَرَكُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيقِيقٍ مَا عَرَضْتَ عَلَى مُ اللهِ عَلِيقِهِ مَا عَرَضْتَ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْقِيقٍ مِنْ اللهِ عَلِيقِهِ مَنْهُ اللهِ عَلَيْقِ مَلَى اللهِ عَلَيْقِ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَا مُولُولُ اللهِ عَلِيقِهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلِي اللهِ عَلِيقِهِ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَا مُؤْمُولُ اللهِ عَلِيقِهِ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَا مُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ الل

### تزجمه

حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب کے متعلق سنا کہ جب آپ کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا (اپنے شوہر) جنیس بن حذافہ سہی رضی اللہ تعالی عنہا وفات کی وجہ سے ہیوہ ہوگئیں اور حنیس حضور صلی اللہ علیہ وئلم کے اصحاب میں سے تھے اور آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ میں حضرت عثان بن عفان کے پاس آیا اور آپ کے لئے حفصہ کو پیش کیا، انہوں نے کہا: میں اس معاطم میں غور کروں گا۔ میں نے بچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر جھے سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں کہ آ جکل تکارت نہ کروں ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش صدیت سے ملا اور کہا کہ آپ پہند کریں تو میں آپ کی شادی حضصہ سے کردوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہا، پھر حضور صلی اللہ تعالی ورخی جوار نہیں دیا، ان کے اس طرز عمل پر جھے عثان کے معاصلے سے بھی زیادہ رخی ہوا، پچھ دنوں تک میں خاموش رہا، پھر حضور صلی اللہ تعالی ورخی ہوا کہ بیات کے احد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھے سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوگی کہ میں نے تہمیں اس کا کوئی جو اب نہیں معاملہ میر سے سامنے پیش کیا تھا، اس پر میر سے طرز عمل سے بھے تکلیف پیشی ہوگی کہ میں نے تہمیں اس کا کوئی جو اب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر نے بیان کیا میں نے کہا کہ ہاں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صی اللہ تعالی عنہ نے کہا: تم نے جو پچھ میر سے سامنے وہ سے اس کیا اللہ تعالیہ وہلم نے خوصہ کا ذرکر کیا ہو سامنے دیات کیا تھا میں نے اس کا جو اس میں دیا کہ میر سے علم میں تھا کہ حضورت ابو بکر صی اللہ تعالیہ وہ کہا کہ اس میں نے کہا کہ ہاں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صی اللہ تعالیہ علیہ وہ کہا کہ ہاں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صی اللہ تعالیہ وہلم نے خوصہ کا ذرکر کیا ہے سامنے دول تھا ہوں کیا کہ میں تو اس کے دور سے تم میں تھا کہ حضورت کیا کہ میں تو اس کے دور تھا۔

اورمیں حضور صلی الله علیه وسلم کے راز کوافشانہیں کرنا جا ہتا تھا،اگر حضور صلی الله علیه وسلم چھوڑ دیتے تو میں حفصہ کوقبول کر لیتا۔

٤٨٣١ : حدّثنا قُتنَيْهُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنِثَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : إِنَّا قَدْ تَحَدَّثَنَا أَنَّكَ أَنَّ رَيْنَبَ بِنِثَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ اللهِ عَلَيلِةٍ : (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لِي ، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ) . [ر : ٤٨١٣]

### تزجمه

حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں؟ آپ نے فر مایا: کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کرسکتا ہوں، جب کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں ہے، اورا گرمیں ام سلمہ سے نکاح نہ کئے ہوتا جب بھی وہ میرے لئے حلال نہ تھی، اس کے والد (ابوسلمہ) میرے رضاعی بھائی ہیں۔

٣٥ – بابَ : قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ : «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ – الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ – غَفُورٌ حَلِيمٌ» /البقرة: ٢٣٥/.

أَكْنَنْتُمْ : أَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ .

وَقَالَ لِي طَلْقٌ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : «فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» . يَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي ٱمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ .

ُ وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَاثِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا ، أَوْ نَحْوَ هٰذَا .

وَقَالَ عَطَاءٌ : يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ ، يَقُولُ : إِنَّ لِي حاجَةً ، وَأَبْشِرِي ، وَأَنْتِ بِحَمْدِ ٱللهِ نَافِقَةٌ . وَتَقُولُ هِيَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ ، وَلَا تَعِدُ شَيْئًا ، وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا ، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنُهُمَا .

وَقَالَ الْحَسَنُ : «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» : الزِّنَا .

وَ يُذْكَرُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»ِ: تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ .

### تزجمه

الله تعالی کا ارشاد ہے کہ' اورتم پر کوئی گناہ نہیں کہتم زیر عدت عورتوں کو پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات

اشارة که ویابی(اراده) این دلوں میں ہی پوشیده رکھو،اللہ تعالی کوئلم ہے،اللہ تعالی کاارشاد "غفور حلیم" تک۔
"اکننتم" بمعنی "أضمرتم" ہے۔جس چیزی حفاظت کی جائے اوراسے چھپایا جائے وہ" کمنون" کہلاتی ہے۔حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت ﴿فیصا عرضت ﴿ کی تفییر میں فر مایا کہ کوئی شخص کسی عورت سے (جوعدت میں ہو کہے) کہ میراارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ جھے کوئی صالح عورت مل جائے۔ اور قاسم نے فر مایا کہ تحریض ہیہے کہ معتدہ عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں شریف ہواور میرا میلان تمہاری طرف ہے،اللہ مجھے بھلائی پہنچائے،یاس طرح کے جملے۔

عطاء نے فر مایا: تعریض و کنابیہ ہے ہے، صاف صاف نہ کہے، مثلاً کہے کہ جھے ضرورت ہے اور تہہیں بشارت ہوا ورتم اللہ کے فضل سے کھری ہوا ورعورت اس کے جواب میں نہ کہے کہ تمہاری بات میں نے سن کی ہے (بھراحت) کوئی وعدہ نہ کرے، ایسی عورت کا ولی بھی اس کے ملم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے اورا گرعورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر دیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں تفریق نہیں کرائی جائے گی، (بلکہ نکاح صیح ہوگا) حسن نے فرمایا کہ چولا تواعدو ھن سراً کے سے مراد 'زنا'' ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ "الکتاب أجله" سے مرادعدت كا يورا كرنا ہے۔

# ٣٦ - باب : النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ . شادى سے بہلے عورت كود كھنا

٤٨٣٢ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْلِتُهِ : (رَأَ يُتُكِ فِي الْمَنَامِ ، يَجِيُّ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ لِي : هٰذِهِ آمْرَأَ تُكَ ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ النَّوْبَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَقُلْتُ : إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ) . [ر : ٣٦٨٢]

ترجمه

حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ( نکاح سے پہلے ) میں نے تہمیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ (جبرائیل) ریٹم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے آیا اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اس کے چبرے سے کپڑ اہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا: اگریہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پوراکرے گا۔ جاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : عَدَّتَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ آمْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنْتُ لِأَهَبُ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوْبَهُ ، ثُمَّ طَأْطأً رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَيْ رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (اَذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُر فَقَالَ : (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (اَذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُر فَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَلَا هَبُكُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَلَمْ مَنْ حَدِيدٍ ، فَلَمْ مَنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَا يَسْهُ لَهُ رِدَاءً – فَلَهَا نِصْفَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَلا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَلَا إِزَارِكِ – قالَ سَهْلٌ : ما لَهُ رِدَاءً – فَلَهَا نِصْفَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ شَيْءً ، وَإِنْ لِسِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءً ، وَإِنْ لِسِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ شَيْءً ، فَلَا : (مَا تَصْفَتُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (مَا مَنْ مُسُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كُذَا ، عَدَدَهَا ، قالَ : (أَتَقْرُؤُهُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (أَذْهَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكُوا بَمَا مِعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (آذْهَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكُوا بَمَا مِعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (آذُهُ هَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكُومَا بَمَا مِعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (آذُهُ هَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكُومَا بَمَا مِعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . وَلَ : (آذَهُ هَبُ فَقَدْ مَلَكُتُوكُ مَنَ الْقُرْآنِ ) . وَلَ : (آذَهُ هَبُ فَقَدْ مَلِكُتُوكُ الْهُ مَا الْهُ وَالَ : (آذَهُ هَبُ فَقَدْ مَلَكُتُ مُنَا عَا عَلَ عَلَهُ مَا الْهُورُ الْقُورُ الْهُورُ الْهُ الْهُ ا

تزجمه

حضرت ہمل بن بن معد کی روایت ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی : یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبہ کرنے آئی ہوں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظرا ٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیجی کر لی اور سر کو جھالیا، جب خاتون نے دیکھا کہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو وہ بیٹے گئی، اس کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی : یا رسول اللہ! اگر آپ کوان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی : نہیں یارسول اللہ! اللہ گواہ ہے۔ آپ نے فر مایا: اپنے گھر جا وَاور دیکھو شاید کچھل جائے ، وہ گئے اور واپس آکر عرض کی : یارسول اللہ! جصولو ہے کی ایک انگوٹی بھی نہیں میں البہ بھی ہم ہم انہ بھی انہ ہم نے فر مایا: وہ بھی نہیں تھی (اس صحابی نے کہا کہ ) ان خاتون کو اس میں بھی باتی نہیں رہے گا اور اگر وہ پہنے گی تو تہارے پاس بھی ہم کھر باتی نہیں رہے گا اور اگر وہ پہنے گی تو تہارے پاس بھی نہیں سے آبیں سے کھی کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں جائے اس میں بھی باتی نہیں رہے گا اور اگر وہ پہنے گی تو تہارے پاس بھی واپس نہیں جائے ہوئے دیکھا تو انہیں بلائے گیا، جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جائے ہوئے دیکھا تو انہیں بلائے گیا، جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں فلاں سورتیں، انہوں نے ان سورتوں کو گنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم ان سورتوں کو زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤمیں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دے دیا جو تمہارے پاس ہے۔

## تشريح

جہور کے نز دیک مخطوبہ کے چہرے اور کفین کو دیکھنا جائز ہے، جبکہ بعض حضرات مخطوبہ کو دیکھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں اور اجنبیہ میں کوئی فرق نہیں۔ امام مالک مخطوبہ کو دیکھنا اُس کی اجازت کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں، جب کہ جمہور مطلقاً جائز کہتے ہیں اور مخطوبہ کو اجنبیہ برقیاس کرنا صحیح نہیں۔

٣٧ - باب : مَنْ قالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ .

لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» /البقرة: ٢٣٢/. فَدَخَلَ فِيهِ ٱلثَّيِّبُ ، وَكَذَٰلِكَ الْبِكْرُ. وَقَالَ : «وَلَا تُنْكِحُوا الْمَشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» /البقرة: ٢٢١/. وَقَالَ : «وَأَنْكِحُوا الْأَيَالَمَى مِنْكُمْ» /النور: ٣٢/.

## جن حضرات نے کہا کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر جائز نہیں

بوجهاللدتعالی کاارشادہے کہ''جبتم عورتوں کوطلاق دےدو، پھروہ اپنی عدت پوری کرلیں، پس انہیں رو کے مت رکھو، اس میں بیابی اوکنواری دونوں طرح کی عورتیں شامل ہیں''۔اوراللہ تعالیٰ کا ارشادہے:''عورتوں کا نکاح مشرکین سے مت کرو، یہاں تک کہوہ ایمان لے آئیں''۔اورارشادہے:''اپنے میں سے رانڈوں اور بیواؤں کا نکاح کراؤ''۔

## تشريح

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورت اپنیا کسی کے نکاح کا تجاب قبول کرے (جسے 'عبارات النساء' کہا جاتا ہے)

تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، جب کہ احناف کے نزدیک منعقد ہوجا تا ہے۔ ائمہ ثلاثہ ﴿ أَنْ کَحو الأیامی منکم ﴾ سے
استدلاکرتے ہیں کہ وہ خاتون جس کا شوہر نہ ہو، چھوٹی ہویا بڑی، باکرہ ہویا ثیبہ، آیت میں اولیا کوخطاب ہے، جب کہ
احناف بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں: ﴿ ف لا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف ﴾ اگر نکاح
میں ان کی عبادات کا اعتبار نہ ہوتا تو وہ عقد بھی نہ کرسکتیں اور ان کی طرف نکاح کی نسبت بھی نہ کی جاتی ۔ احناف ان کی
دلیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے یہ پیٹییں چلتا کہ ولی کے قول کی ضرورت ہے، عرف وعادت کی بنا پر اولیاء کو
خطاب کیا گیا، اس لئے کہ عور توں کا مردوں کی محفلوں میں آنا ٹھیک نہیں ہوتا تو مستحب بیہ ہے کہ نکاح کی ذمہ داری

عورتوں کی اجازت سے مردوں کے حوالے کی جائے۔

٤٨٣٤ : قالَ يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ وَهْبِ ، عَنْ يُونُسَ .

وَحَدُثُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِح : حَدَثَنَا عَنْسِهُ : حَدَثَنَا يُونُسُ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَ فِي عُرْقَهُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةُ زُوْجَ النَّبِي عَلِيلِكُهُ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النَّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْ اَبْنَتَهُ ، فَيُصْدِقُهَا أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْبُومُ يَعُولُ لِآمُرَاتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْيُهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانِ ثُمَّ يَنْكِحُهُما . وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِآمُرَاتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْيُهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانِ شَمَّ يَنْكِحُهَا . وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَعَشُهُما أَبْدًا ، حَى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي السَّعْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُها أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعُلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي بَجَابَةِ اللَّعْفِعُ مَنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُها أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعُلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي بَجَابَةِ الْوَلِدِ ، فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الاَسْتِيْضَاعِ . وَنِكَاحُ آخَرُ : يَجْتَمِعُ الرَّهُطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ ، كُلَّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِنَا مَعَمَلُ أَنْ يَمْتَعِعُوا عِنْدَهَا ، لَكَالَمُ مَنْ أَرْوَكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، فَهُو آبُنُكَ يَا فُلانُ ، تُسَعِّى النَّاسُ الْكَثِيرُ ، فَيَكُولُ اللَّهُ إِلَى السَّعْطِعُ أَنْ يَمْتَعِعُ مِنْهُ الرَّجُلُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَعِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ ، فَيَكُولُ عَلَى الْمُرْأَةِ ، لَا تَسْتَطِعُ وَمُلْ عَلَيْنَ مَ عَنْ أَلْولِي يَعْفُولُ لَلْهُ مَ الْعَلَقَ ، نُمَّ أَلُوكُ مَنْ أَرُوكُ مَلَكُ إِلَاكُ يَا فُلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَلْعُ مُولُولًا لَهُمُ الْقَافَةَ ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي بَرُونَ ، فَأَلْنَاطُ بِهِ ، وَدُعِيَ الْبُلُهُ ، لَا يَمْتَعْمُ مِنْ أَلْولُولُ الْمُ لَكُولُ الْمُؤَلِقُ كُلُهُ الْمُؤْمُ . فَلَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُلُولُ وَلَمُ الْمُؤْمُ . فَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ . فَلْكُولُ وَلَمُعَنْ عَلَالَاسُ الْبُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤُ

### تزجمه

حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ زمانۂ جاہلیت میں نکاح چار طرح سے ہوتے تھے: (۱) صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسر فے خص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھی بھا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ (۲) دوسرا نکاح پیتھا کہ کوئی شو ہرا بنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہوجاتی تو کہتا کہ فلال شخص کے پاس (جوانشراف میں سے ہوتا) چلی جاؤاور اس سے صحبت رکھو، اس مدت میں شو ہر اس سے جدار ہتا اور اسے جھوتا بھی نہیں ، پھر جب دوسرے مرد سے اس کا حمل ظاہر ہوجاتا، جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے بعد اس کا جدا اس کا

شو ہراگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا، ایبا اس لئے کرتے ہے، تا کہ ان کا لڑکا اچھی نسل سے پیدا ہو، یہ نکا تر '' نکا ت استہضاع'' کہلا تا تھا۔ (۳) نکاح کی ایک قسم بیتھی کہ چندا فراد جن کی تعداد دس سے کم ہوتی ،کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت رکھتے، جب وہ عورت حاملہ ہوجاتی اور بچہنتی تو وضع حمل پر چند دن کے بعد اپنے تمام آشناؤں کو بلاتی، اس وقت ان میں سے کوئی انکار نہیں کرسکتا تھاسب اس کے پاس جمع ہوتے وہ کہتی جو تہارا معاملہ تھا مہمیں معلوم ہے اور اب یہ بچہ جنا ہے، تو اے فلال! یہ بچہ تہمارا ہے۔ وہ جس کا نام لیتی، بچہ اس کا سمجھا جاتا اور وہ شخص اس سے انکار کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔ (۴) چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے، عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کوروکی نہیں تھی، یہ '' کسبیاں'' ہوتی تھیں، اس طرح کی عورتیں اپنے درواز وں پر جھنڈ کے لگائے رہتی تھیں، جونشانی تمجھی جاتی تھی، جوبھی چاہتا ان کے پاس جاتا، اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوجاتی اور بچ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے سب جمع ہوتے اور کسی قافیہ شاس کو بلاتے اور بچہ کی ناک نقشہ جس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکا حوں کو باطل قرار دیا بھرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کے مطابق آنے کل لوگوں کا عمل ہے۔

٥٨٥٠ : حدّثنا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : «وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّآتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، تَنْكِحُوهُنَّ ». قالَت : هٰذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكُهُ أَحْدٌ فِي مَالِهَا . [ر: ٢٣٦٢]

تزجمه

حضرت عروۃ کی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آیت'' (وہ آیات بھی) جو کتاب کے اندران یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہوجوان کے لئے مقررہو چکا ہے اوران سے نکاح کی بھی رغبت رکھتے ہو'' ایسی یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، اب ممکن ہے کہ وہ لڑکی مال وجائیداد میں اس ولی کے ساتھ شریک ہواور وہی (ولی) لڑکی کا زیادہ حق دار بھی ہے، لیکن وہ اس

سے نکاح نہیں کرنا چا ہتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے رو کے رکھتا ہے اور کسی دوسر سے بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ نہیں جا ہتا کہ کوئی دوسرااس کے مال میں شریک ہو، (لڑکی کے واسطے)۔

## تشريح

امام بخاریؒ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا، وگرنہ پتیمہ اپنا نکاح کر لیتی، لیکن بعض اوقات ولی رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لئے بیفر مایا۔اگر رکاوٹ نہ بنے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہانے اپنی جیتیجی کا نکاح اس کے والدکی عدم موجودگی میں کرایا۔

آخَبَرَنِي سَالِمٌ : طَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِحَمَّدٍ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ : حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ اَبْنِ حُدَافَةَ الْخَبَرَفِي سَالِمٌ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ أَقْلِ بَدْرٍ ، تُوفِي بِاللّهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، تُوفِي عَلَى اللّهُ فَقَالَ عُمَرُ : فَقَالَ عُمَرُ : فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلْنَ نَعْرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَيْنِي فَقَالَ : بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا ، قالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَ أَنْ كَحْتُكَ خَفْصَةً . [ر : ٣٧٨٣]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ابن حذافہ ہمی سے بیوہ ہوئیں ، ابن حذافہ نبی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے، آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چا ہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کردوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا، چند دن میں نے انتظار کیا ، اس کے بعدوہ مجھ سے ملے اور کہا: میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ، ان سے کہا: اگر آپ چا ہیں توحفصہ کا نکاح آپ سے کردوں ۔

١٨٣٧ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ : «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» . قالَ : حَدَّثِنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ

وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِنْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا . وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيَةَ : «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» . فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : فَزَوَّجَهَا إِنَّاهُ . [ر : ٤٢٥٥]

### تزجمه

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معقل بن بیاررضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بیآ ہت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی، میں نے اپنی ایک بہن کا فاح ایک شخص سے کردیا تھا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی الین جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کرآیا، میں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح تم سے کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور پھر نکاح کا پیغام لے کرآئے ہو۔ ہر گرنہیں، خداکی قسم! میں اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا، وہ شخص بذات خود بھی مناسب تھا اور عورت بھی اس کے ہاں واپس جانا چا ہتی تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آ ہیت نازل فرمائی کہ ''م عور توں کوروکومت''۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اب میں کردوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کردی۔

# ٣٨ - باب : إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ .

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ آمْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ : أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : قَدْ تَزَوَّجْتُكِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتْهَا .

وَقَالَ سَهْلٌ : قَالَتِ ٱمْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكِيْ : أَهَبُ لَكَ نَفْسِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا . [ر: ٤٨٣٣]

# جب ولى خود نكاح كرنا جاب

### تزجمه

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، آپ اس خالون کے زیادہ حق دار تھے، چنانچہ آپ نے ایک صاحب سے کہا تو انہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور عبدالرحمٰن بن عوف نے ام کیم بنت قار ظ سے کہا: کیاتم اپنامعاملہ میرے حوالے کرتی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ عبدالرحمٰن بن عوف نے فر مایا: پھر میں نے تم سے نکاح

کیا۔ حضرت عطاء نے فر مایا: (الیں صورت میں) کسی کو گواہ بنالینا چاہیے کہ میں نے بچھ سے نکاح کیا یااس کے خاندان

کے کسی فر دسے کہنا چاہیے کہ (وہ نکاح کراد ہے)۔ حضرت سہل نے فر مایا کہ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

کہا کہ میں اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کرتی ہوں، پھرایک صحابی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔

٤٨٣٨ : حدّثنا ٱبْنُ سَلَام : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ : «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَتْ : هِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا فَي قَوْلِهِ : «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَتْ : هِيَ ٱلْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مالِهِ ، فَيَحْبِسَهَا ، فَنَهَاهُمُ ٱلللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ . [ر : ٢٣٦٢]

### تزجمه

حضرت ہشام کے والدکی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت ' اور لوگ آپ سے عور توں کے متعلق مسلہ پو چھتے ہیں، آپ کہد جیجے کہ اللہ تعالی ان کے بارے ہیں تہمیں مسلہ بتا تا ہے' ۔ آخرآ بیت تک، کے متعلق فرمایا کہ بیآ ہیں ہیں ہو، وہ مرداس کے مال ہیں ہی کے متعلق فرمایا کہ بیآ ہیں بیٹے ملڑی کے بارے میں نازل ہوئی، جوکسی مردئی پرورش میں ہو، وہ مرداس کے مال میں ہی شریک ہواور خوداس سے نکاح بھی نہ کرنا چا ہتا ہواور اس کا نکاح کسی دوسر سے سے کرنا پیند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسر اشخص اس کے مال میں دخیل نہ بن جائے ، اس غرض سے وہ لڑی کورو کے رکھے اور اللہ تعالی نے لوگوں کو اس سے منح کیا ہے۔ اس کے مال میں دخیل نہ بن المقد ام : حکد تُننا فُضیل بن سُکیمان : حکد تُننا أَبُو حازِم : حکد تُننا مُن سُم بُل بن سُکیمان : حکد تُننا أَبُو حازِم : حکد تُننا أَبُو حازِم : حکد تُننا الله من نے من شی عیا ہے۔ الله من الله عند الله من الله عندی من شی عیا ہو ۔ وکل خاتما من حدید ، وکون الله ، قال : وکل خاتما من حدید ، وکون الله ، قال : وکل خاتما من حدید ، وکون الله ، قال : وکل خاتما من حدید ، وکون الله ، قال : وکل خاتما ور الله مقل من الله و آئو آئن شی الله ، قال : وکل ، قال : وکل ، قال : وکن الله و من الله و آئو آئن شی الله و آئو آئن شی تا الله و آئو آئن الله و آئو آئن شی تا الله و آئو آئن الله و آئو الله و آئو آئن الله و آئو الله و آئو آئن الله و آئن الله

[ر: ۲۱۸۲]

تزجمه

حضرت ہمل بن سعید کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون

آئیں اوراپنے آپ کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا، آپ نے انہیں نظر نیجی اوراو پر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، آپ نے دریافت فرمایا: تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: لو ہے کی ایک و ہے کی انہوں نے عرض کی : ایک اور کھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے قرآن کی وجہ سے کیا جو تمہارے پاس ہے''۔

# ٣٩ - باب : إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلْدَهُ الصِّغَارَ .

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» /الطلاق: ٤/. فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ .

# کسی شخص کا اینے جھوٹے بچوں کا نکاح کرنا

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' (عدت کے سلسلے میں ) وہ عور تیں جنہیں ابھی حیض نہ آتا ہو''۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے سے پہلے کی عدت تین ماہ رکھی ہے۔

### تشريح

امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں آیت میں کم سنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہ آتا ہوان کی عدت کا ذکر ہے جو نکاح اور طلاق کے بعد ہوتا ہے۔

٤٨٤٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ عَلِيْكِيْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . [ر : ٣٦٨١]

### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر میں رخصت ہو کرآپ کے پاس آئیں اور نوسال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔

# ٤٠ - باب : تَزْوِيجِ الْأَبِ ٱبْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ . وَقَالَ عُمَرُ : خَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ . [ر : ٣٧٨٣]

# باپ كااينى بينى كانكاح امام سے كرنا

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام نکاح میرے پاس بھیجااور میں نے ان کا زکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔

٤٨٤١ : حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . عائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ . قالَ هِشَامٌ : وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ . [ر : ٣٦٨١]

### تزجمه

حضرت عا ئشەرضى الله تعالى عنهاكى روايت ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے زکاح كيا توان كى عمر چھ سال تقى ،رخصت كركے لائے تو عمرنوسال تقى ـ ہشام بن عروہ نے كہاكه مجھے خبر دى گئى كه آپ حضور سلى الله عليه وسلم كے ساتھ نوسال تك رہيں ـ

# ٤١ – باب : السُّلْطَانُ وَليُّ .

لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلًا : (زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).

## سلطان بھی ولی ہے

بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے (ایک خاتون سے) اس ارشاد کے کہ'' میں نے تمہارا نکاح اس سے اس قرآن کی وجہ سے کیا جوتمہارے یاس ہے''۔

عَدْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْقِيلَةٍ فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ مِنْكَ نَفْسِي ، فَقَامَتْ طَوِيلاً ، قَالَ : رَجُلٌ : زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قالَ : (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا) . قَالَ : رهل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا) . قَالَ : ما عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي ، فَقَالَ : (إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَٱلْتَمِسْ شَيْئًا) . قَالَ: ما عَنْدِي إِلَّا إِزَارِي ، فَقَالَ : (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَلَمْ يَجِدْ ، فَقَالَ : (أَمَعَكَ مِنَ فَقَالَ : (أَمَعَكَ مِن

الْقُرْآنِ شَيْءٌ). قالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُورٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ : (زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). [ر: ٢١٨٦]

### تزجمه

حضرت ہل بن سعد کی روایت ہے کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کرتی ہوں، پھر وہ دیر تک کھڑی رہیں، اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواگر ان کی ضرورت نہ ہوتو ان کا انکاح مجھ سے فرمادیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواگر ان کی ضرورت نہ ہوتو ان کا انکاح مجھ سے فرمادیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا : میرے پاس اہم بند کے علاوہ پھڑئیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ہوتی اور چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئرتم اپنا تہبند انہیں دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لئے پچھڑئیں رہے گا، کوئی اور چیز تلاش کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پچھڑئیں کے اس کے خوا مایا کہ پچھڑ تو تلاش کر لو، ایک لو ہے کی انہوں ناکو ٹھی بیس میں، انہیں وہ بھی نہیں ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس پچھڑ آن مجید ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، فلاں فلاں سورتیں ہیں۔ ان سورتوں کا انہوں نے نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نے عرض کی کہ جی ہاں، فلاں فلاں سورتیں کی وجہ سے کیا جو تمہارے یاس ہیں۔

# ٤٢ - باب : لَا يُنْكِعُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالنَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا . باب ياكوني دوسرا كنواري يابيا بي عورت كا نكاح اس كي مرضى كي بغير نه كر ب

٤٨٤٣ : حدّثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيَ سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) . [٦٥٦٧ ، ٦٥٦٧] قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : (أَنْ تَسْكُتَ ) . [٦٥٦٧ ، ٦٥٦٧]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ' غیر کنواری لڑکی کا زکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے اور کنواری لڑکی کا زکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لل جائے''۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فر مایا کہ' اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، (جب بھی اس کی اجازت سمجھی جائے)''۔ ٤٨٤٤ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ قالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عائِشَةَ ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قالَ : (رِضَاهَا صَمْتُهَا) . [٢٥٤٧ ، ٢٥٤٧]

### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کنوری لڑکی ( کہتے ہوئے) شرماتی ہے۔آپ نے فرمایا:''اس کا خاموش رہ جانااس کی مرضی مجھی جاسکتی ہے''۔

## تشريح

اس مسئلہ کو ولایت اجبار کا مسئلہ کہتے ہیں۔ عورت پر ولایت اجبار کا مداراحناف کے نزدیک' معز' ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھار کا مداراحناف کے نزدیک 'معنز' ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بکارت ہے۔ صغیرہ باکرہ پر بالاتفاق ولایت اجبار ہوگی اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں ہوگی ، کیبرہ باکرہ پر احناف کے نزدیک نہیں ، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہوگا۔

ائمه ثلاثه بعض احادیث کے مفہوم خالف سے استدلال کرتے ہیں: "لاینکح الثیب حتیٰ تتامر "اور "الأیم أحق بنفسحا"، جب که احناف مفہوم خالف کا اعتبار نہیں کرتے اور حدیث میں ہے: "لاینکے البکر حتی تستأذن"، اور باکرہ سے مراد بالغہ ہے، اس لئے کہ نابالغہ کا اذن معتبر نہیں۔

# ٤٣ - باب: إِذَا زَوَّجَ ٱبْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ. اگرسی نے اپنی بیٹی کا تکاح جبراً کردیا تواس کا تکاح ناجا تزہے

8٨٤٥ : حدّثنا إِسْهاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّع ٱبْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَام الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتُ ذَٰلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهٍ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

حدَّ السِّحْقُ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا يَخِيىٰ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ آبْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ٱبْنَةً لَهُ ، نَحْوَهُ .

[7307 , 7057]

تزجمه

حضرت خنساء بنت حزام انصاریہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا زکاح کر دیا تھا، وہ ثیبہ تھیں، انہیں نکاح منظور نہیں تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو ناجا کز قرار دیا۔ حضرت التحق کہتے ہیں کہ ان کو یزید نے خبر دی، انہیں بچی نے خبر دی، ان سے قاسم بن محمد نے حدیث بیان کی ، ان سے عبد الرحمٰن بن بیزید اور مجمع بن بیزید نے حدیث بیان کی کہ خزامہ نامی ایک صحابی نے اپنی لڑکی کا فکاح کر دیا تھا، سابق حدیث کی طرح۔

٤٤ – باب : تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ .

لِقَوْلِهِ : «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامٰی َفَٱنْکِحُوا» /النساء: ٢/ . وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ : زَوِّجْنِي فُلَانَةَ ، فَمَكَثَ سَاعَةً ، أَوْ قَالَ : مَا مَعَكَ ؟ فَقَالَ : مَعِي كَذَا وَكَذَا ، أَوْ لَبِثَا ، ثُمَّ قَالَ : زَوَّجْتُكَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ . فِيهِ سَهْلٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتْهِ . [ر : ٢١٨٦]

# ينتم لزك كانكاح

تزجمه

الله تعالی کے ارشاد کی روشنی میں: ''اگرتمہیں خوف ہوکہ تم بیموں کے بارے میں انصاف نہ کرسکو گے، تو ان کا نکاح کردو''۔ اور جب کسی نے ولی سے کہا کہ فلال سے میرا نکاح کردو'اس پر ولی تھوڑی دیر خاموش رہا(اور پھر قبول کر لیا) یا یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس فلال فلال چیز ہے، یا دونوں خاموش رہے، پھر ولی نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا، تو یہ جائز ہے۔ اس باب میں حضرت سہل کی روایت حضور صلی الله علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔

٤٨٤٦ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا : يَا أُمْنَاهُ : وَالْنَ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَامٰي - إِلَى - مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » . قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا أَبْنَ أُخْتِي ، هٰذِهِ الْيَبِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَخْتِي ، هٰذِهِ الْيَبِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ سَوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : اَسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ :

(﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى - وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزّ وَجَلَّ لَهُمْ في هٰذِهِ الآيَةِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا في نِكاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَّكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ : فَكَمَا يَنْرُكُونَهَا مَرْغُوبًا عَنْهَا في قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَّكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ : فَكَمَا يَنْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغُبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاق . [ر: ٢٣٦٢]

### تزجمه

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عاکشرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا: یا ام المومنین اس آیت: ''اگر تہیں خوف ہو کہ تہ بیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گئ' سے ''مہا ملکت'' تک '' میں کیا تھم نازل ہوا ہے؟ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ میرے بھا نجے! اس آیت میں بیتیم لڑکی کا تھم بیان ہوا ہے، جو ولی کی پرورش میں ہواور ولی کواس کے حسن اور مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہواور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کر ناچاہتا ہوتو الیسے لوگوں کواس کے حسن اور مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہواور وہ اس کا مہر کے کہ وہ سے نکاح کر ناچاہتا ہوتو الیسے لوگوں کواس کے علاوہ دو سے نکاح کر ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آئیس اس کے علاوہ دو سری عورتوں سے نکاح کا کو چھاتو اللہ نے آیت ''لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں' سے ''و سر غبوں' تک نازل کی، اللہ تعالیٰ لیوچھاتو اللہ نے آیت ''لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں' سے ''و تو سر عبوں' تک نازل کی، اللہ تعالیٰ کرنے، ان کے نسب اور ان کے مہر کے معالم میں دلیجی رکھتے ہیں' کین مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے وہ انہیں پیند کرنے، ان کے نسب اور ان کے مہر کے معالم میں دلیجی رکھتے ہیں' کین مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے وہ انہیں بیند نہر میں ہو تھے بیا گئیں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہیں ان کے لئے نہوں سے رغبت کی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں، اللہ یہ کہ ان کے ساتھوانصاف کریں اور مہر کے سلسلے میں ان کے لئے ان لیور اور اختیات کی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں، اللہ یہ کہ ان کے ساتھوانصاف کریں اور مہر کے سلسلے میں ان کا لیور اور اور اور اور اور اور اور اور کی کی دوجہ سے بھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے مغبت کی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں، اللہ یہ کہ ان کے ساتھوانصاف کریں اور مہر کے سلسلے میں ان کا لیور کیں اور مہر کے سلسلے میں ان کا لیور کہیں اور مہر کے سلسلے میں ان کے لیور کور اور کیا کی دوجہ سے کھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے مغبت کی صورت میں کور کی کور کے نہیں۔

٥٥ - باب : إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ : زَوِّجْنِي فُلَانَةَ ، فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا جَانِ النَّكَاحُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ : أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ .

اگرمگیترولی سے بیہ کے کہ فلال سے میرا نکاح کردواورولی کے کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے اسنے میں کیا تو پیز کاح جائز ہے،خواہ وہ شوہر سے بینہ یو چھے کہتم اس پرراضی ہویاتم نے قبول کیا۔ ٤٨٤٧ : حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ اللَّهِ عَلَيْقِ النِّسَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلِيْقِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : (مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ) . فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا ، قالَ : (مَا عِنْدَكَ) . قالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قالَ : (مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : كَذَا وَكَذَا ، قالَ : (فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . [ر : ٢١٨٦]

### تزجمه

حضرت مہل فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرم ایک جائی ہے جائی ہے جو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جھے اب عور توں کی ضرورت نہیں۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کی:

میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا: اس عورت کو کچھ دو، خواہ لو ہے کی ایک انگوشی ہی میں ۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا: تمہارے پاس قرآن کتنا محفوظ ہے؟ عرض کی: فلاں فلاں سورتیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے عوض جو تمہارے یاس محفوظ ہے۔

## تشريح

امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ولی سے بیہ کہنا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دوتو یہی جملہ کافی ہے،اگر بعد میں قبول نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، جس طرح واہبہ کے معاملے میں صحابی نے درخواست کی، آپ نے قبول کردی اور اس پر قبولیت کا ذکر نہیں کیا۔

# ٤٦ - باب : لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ .

کسی کا پیغام نکاح پین جانے کے بعد کسی اور کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اس عورت سے نکاح کر دے یا ارادہ بدل دے۔

٤٨٤٨ : حدَّثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتُرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ . [ر: ٢٠٣٢]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤلگا ئیں اور کسی شخص کے اپنے دینی بھائی کے پیغام نکاح بھیجنا جا ہے، یہاں تک کہ پیغام نکاح بھیجنے والا پہلے ارادہ بدل دے یا اس کو پیغام جھیجنے کی اجازت دے دے۔

الأَعْرَجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الأَعْرَجِ الأَعْرَجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ : يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ قَالَ : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّمُوا ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الْجَدِيدِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَنْرُكُ ) . [٧١٧ ، ٥٧١٩ ، ٥٧١٩]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''بر گمانی سے بچتے رہواور بر گمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کو نہ کریدا کر واور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو، بھائی بھائی بن کررہواور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے، یہاں تک کہوہ نکاح کر دے یا چھوڑ دے۔

# ٤٧ – باب : تَفْسِيرِ تَرْكِ ٱلْحِطْبَةِ . يغام نكاح ندريخ كي وضاحت

١٥٥٠ : حدثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعْيَبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَخْبَرَنَا شُعْيَبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَصْمَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَة ، قَالَ عُمَرُ : لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ قالَ عَمْرَ ، فَلَمِئْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ ، خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَلَوْ تَرَكَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَلَوْ تَرَكَهَا لَهُ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَلَوْ تَرَكَهَا لَقَالِمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلُهُ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيهِ .

تَابَعَهُ يُونُسُ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَٱبْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . [ر: ٣٧٨٣]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیوہ ہو گئیں، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا فکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دوں۔ بچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فکاح کا بیغام بھیجا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میر سے سامنے رکھی تھی، اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں۔ ہاں! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں نہیں قبول کر لیتا۔

اس روایت کی متابعت بونس موسیٰ بن عقبہ اور ابن الی عتیق نے زہری کے واسطے سے کی ہے۔

## تشريح

امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا، اگر چہ خاطب اور ولی کے درمیان بات ابھی طے نہیں ہوئی تھی اور پیغام بھی نہیں بھیجا گیا تھا، ابھی صرف ارادۂ خیال تھا، اس کے باوجود سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو جس صورت میں پیغام نکاح بھیج دیا گیا ہو،اس میں بطریق اولی خطبہ ہیں بھیجنا چاہیے۔

## ٤٨ - باب: الخُطْبَةِ.

### خطبه

٤٨٥١ : حدّثنا قبيصة : حَدَّثنا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
 جاءَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ : (إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا) . [٥٤٣٤]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ دوافراد مدینه کی مشرق کی طرف سے آئے اور خطبہ دیا (تقریر کی ) حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' بعض تقریروں میں جادوہ وتا ہے''۔

# ٤٩ - باب : ضَرْبِ ٱلدُّفِّ فِي النِّكامِ وَالْوَلِيمَةِ . ثَاحَ اوروليمه مِين دف بجانا

١٨٥٢ : حدّ ثنا مُسكَدَّدُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قالَ : قالَت الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : جاءَ النَّبِيُّ عَلَيَّ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : جاءَ النَّبِيُّ عَلَيَّ اللَّهِ فَدَخَلَ حِينَ بُنِي عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ جُويْرِيَاتُ لَنَا ، يَضْرِ بْنَ بِالدَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، كَمَجْلِسِكَ مِنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقُولِي بِاللَّذِي كُنْتِ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : (دَعِي هٰذِهِ ، وَقُولِي بِاللَّذِي كُنْتِ اللَّهِ لِينَ . [ر : ٣٧٨٠]

### تزجمه

حضرت رئیج بنت معوذ بن عفراء نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دہمن بناکر بھائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے ،میرے بستر پر بیٹھے، اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، چر ہمارے ہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے کا مرثیہ پڑھے کیاں، اسنے میں ایک لڑکی نے پڑھا: ''اور ہم سب میں ایک نبی جوسب با توں کی خبر رکھتا ہیں، جو پچھ کل ہونے والا ہے''۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''یہ چھوڑ دو، اس کے سواجو پچھ تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو'۔

• ه - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» /النساء: ٤ / . وَكَثْرَةِ المَهْرِ ، وَأَدْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا» /النساء: ٢٠/. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : «أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» /البقرة: ٢٣٦/.

وَقَالَ سَهْلٌ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . [ر: ٢١٨٦]

# الله تعالی کاارشاد ہے: ''اور عور توں کوان کا مہر خوش دلی سے دو'۔

مہرزیادہ رکھنااور کم از کم مہرکتنا جائز ہے،اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:''اگرتم ان میں سے کسی کومہر بہت زیادہ دو تو اس میں سے پچھ بھی واپس نہلؤ'۔اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''یاتم نے ان کے لئے پچھ مہر کے طور پر مقرر کیا ہواور حضرت مہل نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر چہلو ہے کی ایک انگوٹھی ہی مہی۔ تشریح

اکثر مہری کوئی مقدار معین نہیں، جتنار کھ لے ادائیگی کرنی ہوگی، البتہ اقل مہر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام آتھی اور امام احمہ کے ہاں اقل می کوئی تحدید نہیں۔ امام مالک کے ہاں اقل مہر دلیج دینار ہیں۔ امام ابو صنیفہ کے ہاں اقل مہر دس درہم ہے۔ شوافع و حنابلہ اُس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں "ولو خاتما من حدید" کہ اگر چہ اور ہے کی ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔ جب کہ احناف حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں "لا مہر لا قبل من عشر قدر اھم" ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی ہے۔ ان کی جس میں "لا مہر لا قبل من عشر قدر اھم" ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی ہے۔ ان کی دلیل کا جواب ہدہ کہ اس میں مہر معجّل کا ذکر ہے، پورے مہر کا ذکر نہیں، اس لئے کہ عرب میں رواج تھا کہ مہر معجّل کے بغیر رخصتی نہیں کرتے تھے، حبکہ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں مہر کی اقل مقدار کم تھی، پھر آ ہستہ آ ہستہ زیادہ ہوتی رہی، بغیر رخصتی نہیں کرتے تھے، حبکہ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں مہر کی اقل مقدار کم تھی، پھر آ ہستہ آ ہستہ زیادہ ہوتی رہی، لوہے کی انگوشی مہر بن سی تھی ، پھر ربعے دینار ہوگئی، اس طرح ہوئے سے دس درہم پر استقراء ہوئی۔

١٨٥٣ : حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ عَلِيْكَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ .

وَعَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

L/466 . '1

### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک تھطی کے برابر (سونے کے مہر) پر نکاح کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بشاشت ان میں دیکھی توان سے پوچھا، انہوں نے عرض کی: میں نے عورت سے ایک تھطی کے برابر (سونے) پر نکاح کیا ہے اور حضرت قیادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیروایت اس طرح نقل کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ایک تھطی کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا، (سونے کی تصریح کے ساتھ)

# ۱۱٬۰۰۰ م - باب : التَّرْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ . قرآن مجيد يرتكاح كرنا اور بلام هرتكاح كرنا

كَانَ سَعْدِ السَّاعِدِيَ يَقُولُ: إِنِّي لَنِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، إِذْ قَامَتْ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : اَبْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَ يَقُولُ: إِنِّي لَنِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، إِذْ قَامَتْ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيكَ ، فَلَمْ يُحِبُهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتْ النَّالِئَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيكَ ، فَلَمْ يُحِبُهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قامَتِ النَّالِئَةَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيك ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْنِيهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْنِيهَا ، فَقَالَ : (اللهِ عَلَى اللهِ أَنْكِحْنِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْنِيهَا ، فَقَالَ : (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْكُحْنِيهَا ، فَقَالَ : (هَلْ هَبُ فَقَالَ : (هَلْ هَبُ عَلَيْهِ أَنْكُو حَلَيهِ ، فَقَالَ : (هَلْ هَبُ فَقَالَ : (هَلْ هَبُ فَقَالَ : (هَلْ هَالَكَ : (هَلْ هَالَ : (اللهُو آنِ شَيْءً) . قالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، قالَ : (آذَهُبُ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا الْقُرْآنِ شَيْءً) . قالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، قالَ : (آذَهُبُ فَقَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا الْقُرْآنِ ) . قالَ : (آدُهُ مَنْ قَلَدُ أَنْكُحْتُكَهَا بَعَلَى عَنَ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (آدُهُ مِنْ الْقُرْآنِ ) . قالَ : (آدُهُ مِنْ الْقُرْآنِ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْنَهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ قَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفُولُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### تزجمه

حضرت سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر تھا، اسے میں ایک خاتون کھڑی ہوئی اور عرض کی: یار سول اللہ! میں اپنے آپ کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کرتی ہوں، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، پھر کھڑی ہوئی اور عرض کی: یار سول اللہ! میں اپنے آپ کو آپ ہوئی اور عرض کی: یار سول اللہ! میں اپنے اور عرض کی اور عرض کی: یار سول اللہ! میں اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری بار کھڑی ہوئی اور عرض کی اکریں۔ اس اور عرض کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد پھر ایک صحابی نے عرض کی: یار سول اللہ! اگر آپ کو ان کی ضرور سے نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تو پھر نہیں سے کوئی خودر کھوں گا۔ آپ کے فرمایا کہ نہیں، تہمارے پاس کچھ بھی نہیں بی ، البہتہ میں اپنی چا در پھاڑ کر آ دھی دے دوں گا اور آ دھی خودر کھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تہمارے پاس کچھ بھی قر آن ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں میرے پاس فلاں فلاں سورتیں ہیں۔ نے فرمایا: پھر جاؤ، میں نے تمہاران کا حان سے آن کی وجہ سے کیا جو تہمارے پاس محضوظ ہے۔

تشريح

اں پرسب کا اتفاق ہے کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح درست نہیں بیتو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، کیکن اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں؟ احناف وحنا بلیہ کے ہاں نکاح منعقد ہوجائے گا اور مہر مثل آئے گا، جب کہ بعض شوافع نکاح کے منعقد ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔

# ٥٢ - باب : المَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخاتَم مِنْ حَدِيدٍ . سامان اور اسباب اور لوب كى الكُوشى مهر مين

٤٨٥٥ : حدّثنا يَحْييٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِالِلَهِ قَالَ لِرَجُلٍ : (تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ) . [ر : ٢١٨٦]

تزجمه

حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا: '' زکاح کرو، خواہ لو ہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو'۔

# ٣٥ - باب : الشُّرُوطِ في النَّكاح .

وَقَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ .

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِهِ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ ، قالَ : (حَدَّنَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) . [ر : ٣٥٢٣]

# نکاح کے وقت کی شرطیں

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که حقوق کے نتم کے وقت بھی شرا لَطَا کا لحاظ رکھا جائے اور حضرت مسعود رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی اور خوب کی ، فر مایا: ''جو بات انہوں نے مجھ سے کہی سے کہی ہو وعدہ کیا پورا کیا''۔

١٠٥٦ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ : حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ،
 عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ قالَ : (أَحَقُ ما أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ

مَا ٱسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ). [ر: ٢٥٧٢]

تزجمه

حضرت عقبہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کی مستحق ہیں جن کے ذریعیتم نے شرمگا ہوں کو حلال کیا (یعنی نکاح کی شرطیں)''۔

تشريح

مثلاً شوہر بیوی کوشر بعت کے مطابق رکھے گا،اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری قتم وہ شرط جس کا پورا کرنا بالکل ضروری نہیں ہوتا، مثلاً پہلی بیوی کوطلاق دے دو۔ تیسری قتم وہ شرط جس میں طرفین میں سے کسی کا فائدہ ہو، جمہور کے نزدیک بیہ بھی غیر معتبر ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی صاحبز ادی زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرف اشارہ کیا جس کا نام تھا ابوالعاص بن رہ بھے تھا، بیغز وہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف کڑر ہے تھے کہ گرفتار کر لئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کرایا اور شرط لگا دی کے زیبنب کو مدینہ بھیج دو، چنا نچہ انہوں نے حسب وعدہ بھیجا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ،حضرت زیبنب رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ان کے پاس آئیں ،حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ان

٥٤ - باب : الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ في النَّكاحِ .
 وقالَ آبْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَشْتَرطِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا .

## وه شرطیں جو نکاح میں جائز نہیں

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے۔

٤٨٥٧ : حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، هُوَ اَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (لَا يَحِلُّ لِإِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ : (لَا يَحِلُّ لِإِبْرَاهِيمَ نَالًا طَلَاقَ أُخْيَهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا ما قُدِّرَ لَهَا) . [٢٢٢٧]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ اس لئے کرے، تا کہ اس کی جگہ اپنے لئے خالی کرائے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو

اس کے مقدر میں ہوگا۔

كتاب النكاح

# ه ٥ - باب : الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّج .

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ . [ر: ١٩٤٣]

## شادی کرنے والے کے لئے زردرنگ

اس کی روایت عبدالرحمٰن بن عوف نے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے۔

٤٨٥٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّويل ، عَنْ أَنس آبْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، جاءَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْظِيم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلُهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قالَ : (كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ). [ر: ١٩٤٤]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بنعوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس کےمتعلق یو چھا تو انہوں نے بتایا کہانہوں نے انصار کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔آنحضورصلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہا سے مہرکتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہا یک مطلی کے برابرسونا۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پھرولیمہ کرو، خواه ایک بکری ہی کا ہو۔

## تشريح

علماء کھتے ہیں کہاس زردی سے مراد''خلوق'' ہے جوایک مرکب خوشبو ہوتی ہے،اس میں زعفران بھی شامل ہوتی ہے،جس کااستعال مرد کے لئے جائز نہیں تویا تو یہ واقعۃ تحریم سے پہلے کا ہے، یاخلوق ان کی بیوی نے استعال کی تھی اور بغیرارا دے کے عبدالرحمٰن کے کیڑوں پرلگ گئی، یاا نتہائی کم مقدار میں تھی جومعاف ہے۔

٤٨٥٩ : حدَّثنا مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يَحْييٰ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ قالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بزَيْنَبَ فَأُوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَتَّى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ ، لَا أَدْرِي : آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبَرَ بَخُرُوجِهِمَا .

TE : 71637

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیب بنت جش سے نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا، (کھانے کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جسیا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا، پھر آپ امہات المؤمنین کے جمروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لئے دعاکی اور انہوں نے آپ کے لئے دعاکی، پھر آپ واپس تشریف لائے تو (مدعود عضرات میں سے) دو صحابہ کود یکھا، وہ اس گھر میں جہاں دعوت تھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لئے آپ پھر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمھے پوری طرح یا ذہیں کہ پھر میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان دونوں کے جانے کی خبر دی، یاکسی اور نہ دی۔

## ٥٦ – باب : كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ .

## دولہا کوکس طرح دعا دی جائے

٤٨٦٠ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، هُوَ ٱبْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِةٍ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، قالَ : (بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) . قالَ : (بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلُوْ بِشَاةٍ) . [د : ١٩٤٤]

## تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ پر زر درنگ کا نشان دیکھا تو دریافت فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: میں نے ایک عورت سے ایک تھھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہریر نکاح کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اللہ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کرو،خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔

# ٧٥ - باب: ٱلدُّعاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ. دُهُن كا بنا وَسنگهار كرنے والى عور توں اور دہن كودعا

٤٨٦١ : حدّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلِيْلِتُهِ ، فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . [ر : ٣٦٨١]

حضرت عا ئشرضی الله تعالی عنها کی روایت ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں،انہوں نے (دلہن کے ساتھ موجود عورتوں سے کہا)''خیر و برکت کے ساتھ اوراجھے نصیب کے ساتھ''۔

تشرت

"یهدین" یعنی رہنمائی کرنا، باب افعال سے ہدید دینا، اور دلہن کوسنوار کردولہا کو پیش کرنا کے معنی آتے ہیں۔

۸۰ – باب : مَنْ أَحَبُّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ .

جس نے غزوے سے پہلے دلہن کے یاس جانا پیند کیا

٤٨٦٢ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَرَدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ : (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتَبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ ٱمْرَأَةٍ ، وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا) . [ر : ٢٩٥٦] لَا يَتَبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ ٱمْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا) . [ر : ٢٩٥٦]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا میر سساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہواور ابھی اس کے پاس خلوت میں نہ گیا ہو، جب کہ اس کے ساتھ خلوت رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

۹۵ – باب: مَنْ بَنَى بِأَمْرَأَةٍ ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْع ِ سِنِينَ .
 جس نے نوسال کی عمر میں بیوی کے ساتھ خلوت کی

٣٨٦٣ : حدّثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ عَائِشَةَ وَهِيَ ٱبْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ٱبْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . [ر: ٣٦٨١]

حضرت عروہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جب حضرت عا کشدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو ان کی عمر چھ سال تھی اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر نوسال تھی اور وہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ نوسال تک رہیں۔

## ٦٠ - باب : الْبِنَاءِ في السَّفَرِ.

٤٨٦٤ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام : أَخْبَرَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أُنَسٍ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْلِةٍ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْم ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأْلُقِيَ فِيهَا مِنِ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْم ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأْلُقِيَ فِيهَا مِنِ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالُ المُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجْبَهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا اَرْتَحَلَ وَطَّى إِنْ حَجْبَهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا اَرْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خُلْفَهُ ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ . [ر : ٣٦٤]

## سفرمیں دہن کے ساتھ خلوت کرنا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے راستے میں تین دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت جی کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمہ پر بلایا، کیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستر خوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر مجبور، پنیر اور گھی ڈال دیا گیا اور یہی آپ کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے (صفیہ سے متعلق کہا) کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، یا آپ کو اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنیز ہی رکھا، (کیونکہ آپ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں)۔ اس پر بعض مضرات نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پر دے کا اہتمام کریں تو بھروہ امہات المؤمنین میں سے ہوں گیا اور آپ ان کے لئے پر دہ نہ کرائیں تو مطلب بیہ ہے کہ کنیز کی حیثیت سے ہیں، چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنوائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پر دہ ڈلوایا۔

# ٦١ - باب : الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَوْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ .

٤٨٦٥ : حدّثني فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلِيْلِيْمٍ ، فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي

إِلَّا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ ضُحَّى . [ر: ٣٦٨١]

# دن کے وقت دلہن کے پاس جاناسواری اور روشنی کے اہتمام کے بغیر

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی ، میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا، پھر مجھے کسی چیز نے خوفز دہ نہیں کیا، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (کی آمد) نے ، یہ چاشت کا وقت تھا۔

٦٢ - باب : الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ .

## مخمل کے بچھونے اوراس جیسی چیزیں عورتوں کے لئے

١٩٦٦ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جابِرِ ٱبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : (هَلِ ٱتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ ؟ قالَ : (إِنَّهَا سَتَكُونُ) . [ر : ٣٤٣٢]

### تزجمه

حضرت جابر بن عبدالله کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فر مایا: تم نے جھالر دار چا دریں بھی لے لیس؟ میں نے عرض کیا: یار سول الله! ہمارے پاس جھالر دار چا دریں کہاں؟ آپ نے فر مایا کہ جلدی ہی ہوجائیں گی۔

## تشريح

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جھالر دار پر دہ آپ نے جاِک فرمایا، اس کئے کہ وہ تصویروں والاتھا۔

٦٣ - باب: النِّسْوَةِ الْلَاتِي يُهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا.
 وه ورتيں جودلہن کا بناؤسنگھارکر کے شوہر کے پاس پہنچاتی ہیں

٨٦٧ : حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ سَابِقٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّهَا زَفَّتِ ٱمْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهُوءَ وَاللهُ عَلَيْتُهِ : (يَا عائِشَةُ ، ما كانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ) .

تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک بیتیم لڑکی کی شادی ایک انصاری سے کی ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''عائشہ! تمہارے پاس دف بجانے والانہیں ہے، انصار ' دف' کو پہند کرتے ہیں''۔

# ٦٤ - باب : الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ . دولها يا دولهن كوتخفر دينا

٤٨٦٨ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، وَاسْمُهُ الجَعْدُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ : مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ النَّيِّ عَلِيلِتُهِ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمُّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ النَّيِّ عَيِلِتُهِ عَرُوسًا بِزَيْبَ ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ : لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلِتِهِ هَدِيَةً ، فَقُلْتُ لَهَا : أَفْعَلِي ، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ ، فَآتَخُذَتْ حَيْسَةً فِي بُرُمَةٍ ، فَأَرْسِلَتْ عَبِيلًةٍ هَدِيقًةً ، فَقُلْتُ لَهَا : أَفْعَلِي ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ نِ وَسَعْهَالَ فِي : (ضَعْهَا) . ثُمَّ أَمْرَنِي فَقَالَ : لَوْمُ بُهِ إِلَيْهِ ، فَأَنْطُلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : (ضَعْهَا) . ثُمَّ أَمْرَنِي فَقَالَ : (الْحُعْ لِي رِجَالاً – سَّاهُمْ – وَأَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ ﴾ . قالَ : فَقَعَلْتُ اللّذِي أَمْرَنِي ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَلَى بَاللهِ ، فَرَأَيْتُ اللّهِ ، فَرَأَيْتُ اللّهِ ، فَرَائِي لَنِي الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا ما شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأَكُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : (اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، وَلَيْكُلُ مَكُلُ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ ) . قالَ : حَتَى تَصَدَّعُوا كُلُهُمْ عَنْهَا ، فَحْرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ ، وَبَقِي نَفُرٌ يَتَحَدَّتُونَ ، فَمُ عَنْمَ اللهُ وَلَكِنْ إِلَاهُ مُولِكُ الْمُ اللهِ ، وَلَيْقُولُ اللهِ الْمُعْرَاقِ مِنْ خَرَجَ ، وَهُو يَقُولُ : «يَا أَيُّهُمْ وَلَلْهُ وَلَكِنْ إِلَا الْعَمْرَةِ ، وَهُو يَقُولُ : «يَا أَيْهُمْ وَلَلْهُ اللّهُ مَا لَكُمْ وَاللهُ لَا يَدْخُلُوا بُوتِ النَّتِي لِكُولُ السِّعِمْ فَيْ الْمُومُ وَلَلْهُ وَلَكُمْ وَاللهُ لَا مُنْعُلُوا بُوتَ النَّتِي وَنَ الْخَوْلِ اللّهِ مَنْ الْمُومُ وَلَلْهُ لَلْ الْمُؤْذِي النَّذِي وَلِي الْمُومُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْذِي النَّي قَلْمُهُمْ وَاللهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : قَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ عَشْرَ سِنِينَ . [ر : ٤٥١٣]

ابراہیم نے بیان کیا،ان سے ابوعثان نے (ان کا نام''جعد'' ہے )۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی مسجد '' بنی رفاعہ'' میں ہمارے پاس سے گزرے تو میں نے سنا، وہ بیان کررہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ام سلیم رضی اللّٰد تعالیٰ عنها کی طرف سے ہوتا (ام انس بن مالک) تو آپ ان کے پاس جاتے اوران کوسلام کرتے۔ پھر حضرت انس رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ حضورصلی الله علیہ وسلم حضرت زینب بنت جمش کے دولہا بینے تو مجھ سے ام سلیم نے کہا: کیوں نہ ہم حضور صلی الله علیه وسلم کوکوئی ہدیہ دیں؟ میں نے کہا: ضرور، چنانچہ مجور، بنیراور کھی کا ملیدہ بنا کر ایک ہانڈی میں میرے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، میں اسے لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا: اسے رکھ دو، پھر مجھ سے چندا فراد کا نام لے کرفر مایا کہ انہیں بلا وَاورتمہیں جوبھی مل جائے اسے بلالا ؤ۔ فر مایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا، جب میں واپس آیا تو آپ کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہآیا پنا ہاتھ اس ملیدہ پررکھے ہوئے ہیں اوراللہ نے جو جایا آپ نے پڑھا،اس کے بعد دس دس آ دمیوں کووہ ملیدہ کھانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلانے لگے، آپان سے فرماتے جاتے تھے کہ پہلے اللہ کا نام پڑھلواور ہرشخص اپنی طرف سے کھائے ۔فر مایا کہ تمام لوگ کھا کرا لگ ہو گئے ، جسے جانا تھاوہ چلا گیااور کچھلوگ گھر ہی میں باتیں کرتے رہے۔حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے ان کے گھر کھم رے رہنے کی وجہ سے بڑی تکلیف محسوس ہور ہی تھی ، کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی ، پھر آپ از واج مطہرات کے حجروں کی طرف چلے گئے، پھر میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیااور آپ سے کہا: لوگ جا چکے ہیں، آپ واپس تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوکر بردہ ڈال دیا۔ میں اس وقت حجرہ میں ہی موجود تھا، آپ اس وقت اس آیت کی تلاوت کررہے تھے:''اپ ایمان والو! نبی کے گھرمت جایا کرو، بجزاس وقت کے کہ جب تمہیں کھانے کے لئے آنے کی اجازت دی جائے اوراس وقت بھی ایسے طور پر کہاس کی تیاری کے منتظر نہ رہو،البتہ جبتم کو بلایا جائے تب جایا کرواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹھا کرو،اس سے نبی کو نا گواری ہوتی ہے،سووہ تمہارا شرم ولحاظ کر کےتم سے کچھنہیں کہتے اوراللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شر ما تا''۔ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا: میں نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔

تشريح

اس روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور، پنیر اور کھی کا ملیدہ لوگوں کو کھلایا، جبکہ دوسری روایت میں ہے آپ نے گوشت روٹی لوگوں کو کھلائی تھی؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ دونوں میں جمع ممکن ہے کہ پہلے آپ نے روٹی سے تواضع کی ہواوروہ لوگ جو پہلے آئے تھےوہ روٹی اور گوشت کھانے کے بعد چلے گئے اور جو کھانے کے بعد بیٹھ کر ہاتیں کر باتیں کر رہے تھے، ان کے لئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ''خیس'' لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزیدلوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا اور انہوں نے آکروہ ملیدہ کھایا، لہذا دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔

# ہوہ - باب : اَسْتِعَارَةِ النَّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا . دلہن کے لئے کپڑے اور زیورمستعارلینا

١٩٦٩ : حدّ ثني عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِسَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَاللّهِ عَلَيْكُ نَاسًا عائِسَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَلَادَةً وَاللّهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، فَأَدْرَكَتُهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ ، فَلَمّا أَتُوا النّبِيَّ عَلَيْكُ شَكُوا ذٰلِكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللّهُ خَيْرًا ، فَوَاللّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطْ ، إلا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . [ر : ٣٢٧]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہار مانگا تھاوہ گم ہوگیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کواس کی تلاش کے لئے بھیجا تو نماز کا وقت آگیا (پانی نہ ہونے کی وجہ سے ) انہوں نے نماز بے وضو پڑھی، جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو تیم ہم کی آیت اتری حضرت اسید بن حمیر نے کہا: اے عائشہ! اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا کی قتم! جب بھی آپ پر کوئی حادثہ ہوا خدانے آپ ہی کو بخات دی، بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے برکت و سہولت نصیب ہوئی۔

# ٦٦ - باب : ما يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ .

## جب میاں اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا پڑھے

• ٤٨٧ : حدّ ثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ : بِآسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذٰلِكَ ، أَوْ قُضِي وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) . [ر: ١٤١]

حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب کوئی آ دمی اپنی بیوی کے پاس آئے تو ''بہم اللہ'' پڑھے اور بید عا کہے:

"اللهم جنبني الشيطان ....." كهاالله! مجهة شيطان سدورر كهاور جواولا دنهميل عطاكر، اس كو شيطان سدورر كه، توان كم بال جو يجه بيدا هو گااسه شيطان نقصان نه پهنجا سكه گا-

تشريح

جمہور کے ہاں بید عا'' کشف ِعورت' سے پہلے پڑھنی چاہیے اور مطلب بیہ ہے کہ بید عاا گر پڑھی گئی تو اولا د صالح ہوگی اوروہ نیک کا موں میں اپنی زندگی صرف کرنے والی ہوگی۔

٦٧ - باب : الْوَلِيمَةُ حَقُّ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ) . [ر : ١٩٤٣]

ولیمه کرنا ضروری ہے

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''ولیمہ کرو، چاہے ایک کبری کا ہو''۔

٤٨٧١ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ : حَدَّنَىِ اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ آبْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ المَدِينَة ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُواَظِبْنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوقِيِّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ وَأَنَا آبْنُ عَشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أُوّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أُوّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى مِسُولِ اللهِ عَيْلِيلَةٍ بِزَيْنِبَ بِنْتِ جَحْشٍ : أَصْبَحَ النّبِيُّ عَلِيلِلَةٍ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِي رَهُطُّ مِنْهُمْ عِنْدَ النّبِيُّ عَلِيلِلَةٍ وَمَشَيْتُ ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةً حُجْرَةِ فَنَ الطَّعَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِي رَهُطُّ مِنْهُمْ عَنْدَ النّبِيُّ عَلِيلِلَةٍ وَمَشَيْتُ ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةً حُجْرَةِ عَلَيلِهُ مَنْ أَنْهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسُ عَلَيْنَهُ مُومُوا ، فَرَجَعَ النّبِيُّ عَلِيلِهُ وَمَشَيْتُ ، حَتَى وَزَعْتُ مَعَهُ ، حَتَى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا ، فَضَرَب النَّبِيُ عَيْلِيلَةً بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّيْرِ ، وَأُنْزِلَ كَنَتُ مَوْمُوا ، فَرَجَعْ مَوْمُوا ، فَرَجَعْ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَب النَّبِيُ عَيْنَةً مُجْرَةٍ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنْهُمْ فَوْ وَانَعْ مُومُوا ، فَرَجَعْ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَب النَّبِي عَيْنِهُ وَيَلْهُ مِنْ وَيْنَهُ بِالسِّيْرِ ، وَأُنْولَ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مِنْ وَبُولَ اللَّهُ عَلَقَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلْحِجَابُ. [ر: ٤٥١٣]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک کی روایت ہے کہ جب حضور سلی اللہ علیہ و سلم مدینۃ تشریف لائے ،اس وقت میری عمر دس سال تھی ، میری ماں جھے حضور سلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کرنے کا بہیشہ تھم دیتی تھی ، میں نے دس سال حضور سلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کی اور جب آپ کا وصال ہوا تو میں ہیں برس کا تھا۔ حجاب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس سے خوب واقف ہوں اور اول شان بزول آیت ہجاب شب ز فاف ندین بنت جش ہے ، جب شبح کو زین بنت بخش حضور سلی اللہ علیہ و سلم کی دلہم بنیں تو آپ نے اپنی قوم کو بلا کر کھانا کھلا یا ،ا کثر تو چلے گئے ، مگر ان میں سے کچھ صفور سلی اللہ علیہ و سلم کی دلہم نبین تو آپ نے اپنی قوم کو بلا کر کھانا کھلا یا ،ا کثر تو چلے گئے ، مگر ان میں سے کچھ صفور سلی اللہ علیہ و سلم کے پاس بیٹھ رہے اور انہوں نے بڑی دیر لگائی ، آپ سلی اللہ علیہ و سلم اٹھ کر باہر چلے گئے ، میں بھی آپ کے ساتھ اس خیال سے چلا گیا کہ شاید بیلوگ چلے جا میں ، حضور صلی اللہ علیہ و سلم اور میں شبلتے رہے ، جب حضرت عائشہ رضی ساتھ اس خیال سے جلا گیا کہ بیل آپ کے تو خیال کیا کہ وہ لوگ چھٹے ہوں گے ، چھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم والی آپ اللہ علیہ و سلم والی اللہ علیہ و ہیل کے بھر حضور سلی اللہ علیہ و سلم والی آپ اللہ علیہ و سلم والی آپ کے جول گے ، پھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم والی ہیں بھی ہوں گے ، پھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم والی ہوں گے ، پھر صفور سلی اللہ علیہ و سلم والی ہیں ہیں ۔ کو باس گے بھول گے ہیں ۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی تشریف لا کے ، آپ کے ساتھ میں بھی تھا ، معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں ۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اپ ور تربیف لا کے ، آپ کے ساتھ میں بھی تھا ، معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں ۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی ور کے درمیان پر دہ ڈال دیا اور تب بھی تھا ، معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں ۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی وار

## تشرت

جمہور کے نز دیک ولیمہ مسنون ہے۔"أولہ "میں امر کاصیغہ استخباب اور ندب کے لئے ہے، البتہ عقد سے لئے ہے، البتہ عقد سے کے کربعد الدخول کسی بھی وقت ولیمہ کیا جاسکتا ہے۔

٦٨ - باب : الْوَلِيمةِ وَلَوْ بِشَاةٍ .
 وليمه كرين ، اگرچه ايك بكرى بى مو

١٤٨٧٢ : حدَّثنا عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَتَزَوَّجَ آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : (كُمْ أَصْدَقْتَهَا) . قالَ : وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

وَعَنْ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسًا قالَ : لَمَّا قَدِمُوا اللَّدِينَةَ ، نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ : أُقاسِمُكَ مالِي ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ : أُقاسِمُكَ مالِي ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَيَّ ، قالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، فَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (أَوْلُمْ وَلُو بِشَاقٍ) . [ر : ١٩٤٤]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک انصاری عورت سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا: کتنا مہر دیا؟ وہ بولے: ایک سطی مجور کے وزن کے برابر سونا دیا تھا۔ حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جب مہاجر مدینہ آئے تو انصار کے گھروں میں اتر ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن رہج کے گھر اتر ہے۔ انہوں نے کہا: اے بھائی عبدالرحمٰن بن عوف! میں مجھے اپنا مال دیتا ہوں اورا پنی ایک بیوی کو طلاق دے کر چھے سے شادی کر دیتا ہوں۔ عبدالرحمٰن بولے: آپ کا مال اور بیویاں اللہ آپ کومبارک کرے۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن نے باز ارجا کر خرید وفروخت شروع کر دی، کچھ گھی اور پنیر حاصل کی، پھر شادی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' ولیمہ کر، اگر چہ بکری ہی ہو'۔

١٤٨٧٣ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّنِيُّ عَلِيْكِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ . [ر : ٤٥١٣]

### تزجمه

حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم نے حضرت زینب کے برابر کسی بیوی کا ولیمہ نہیں کھلایا ، کیونکہ ایک بکری کاولیمہ تھا۔

٤٨٧٤ : حدّثنا مُسَدَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ . [ر : ٣٦٤]

### تزجمه

حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کوآزاد کرکے نکاح کرلیا اورانہیں آزاد کرنا ہی مہر قرار دیا اوران کے ولیمہ میں ملیدہ کھلایا۔ ٤٨٧٥ : حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ بَيَانٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ بِٱمْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجالاً إِلَى الطَّعَامِ . [ر : ٤٥١٣]

#### تزجمه

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے جب حضرت زیب رضی الله تعالیٰ عنها سے خلوت کی تو مجھے بھیجا، میں نے جا کرلوگوں کو کھانے کے لئے بلالایا۔

# ٦٩ – باب : مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ . ٢٥ – باب : مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ .

٤٨٧٦ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثابِتٍ قالَ : ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتٍ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا ، أَوْلَمَ عَلَيْهَا ، أَوْلَمَ عَلَيْهَا ، أَوْلَمَ عَلَيْهَا ، أَوْلَمَ بَشَاةٍ . [ر : ٤٥١٣]

#### تزجمه

حضرت ثابت نے بیان کیا کہ حضرت زینب بنت جش کے نکاح کا تذکرہ ان کے سامنے آیا، فرمانے لگے کہ جس قدر زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا، اتنا میں نے کسی بیوی کے ولیمہ میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک بکری کا ولیمہ کیا تھا۔

# ٧٠ – باب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَ مِنْ شَاةٍ. ایک بکری ہے کم ولیمہ کرنا

ك٨٧٧ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .

#### تزجمه

حضرت منصور بن صفیہ نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ جارسیر جومیں ہی کردیا تھا۔

٧١ - باب : حَقِّ إِجابَةِ الْوَلِيمَةِ وَٱلدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَمَنْ يُومِّينِ .

## دعوت وليمه قبول كرنا

اگرسات دن تک کوئی دعوت ولیمه کھلائے (تو جائز ہے)، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کوایک دن میں یا دودن میں موقت نہیں فرمایا۔

١٨٧٨ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَّلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) . [٤٨٨٤]

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کوئی تمہیں دعوت ولیمہ کے لئے بلائے تو ضرور جاؤ۔

٤٨٧٩ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي موسٰى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَأَجِيبُوا ٱلدَّاعِيَ ، وَعُودُوا المَرِيضَ) . [ر : ٢٨٨١]

### تزجمه

حضرت ابوموی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' قیدیوں کوقید سے چھڑا وَ، لوگوں کی دعوت قبول کرواور بیاروں کی عیادت کرو۔

## تشريح

جمہور کہتے ہیں کہ ولیمہ پہلے دن کرنامسنون، دوسرے دن کرنا جائز اور تیسرے دن کرنا مکروہ ہے، جب کہ امام مالک کے ہاں ولیمہ سات دن تک کیا جاسکتا ہے۔ان کی دلیل سے ہے کہ هفصه بنت سیرین کی شادی پرسات دن ولیمہ کیا گیا، جب کہ جمہور کہتے ہیں کہ وہاں لوگ زیادہ تھے،اس لئے انہیں سات دنوں میں تقسیم کر دیا تھا، ہر دن مختلف لوگ آ کرولیمہ کھاتے،ایسی صورت میں تین دن سے زیادہ کا جواز ہے۔

• ٤٨٨ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ سُوَيْدٍ : قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكِهِ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَٱتَبَاعِ الجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ المظلومِ ، أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ المُريضِ ، وَٱتّبَاعِ الجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ المظلومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ ٱلدَّاعِي . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ ٱلذَّهَبِ ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ اللّهَ عَنْ خَوَاتِيمِ ٱلذَّهَبِ ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ اللّهَائِرِ ، وَالْقِسَيَّةِ ، وَالْإِسْتَبْرَق ، وَٱلدِّيبَاجِ .

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَالشَّيْبَانَيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ : في إفْشَاءِ السَّلَام . [ر: ١١٨٢]

#### تزجمه

حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا اور سات باتوں کا تھم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا: بیماری عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینئے والے کو جواب، شم کو پورا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام کو پھیلانا اور دعوت قبول کرنا، ان سب چیزوں کا آپ نے ہمیں تھم دیا اور ان چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوشی، چیلانا اور دعوت قبول کرنا، ان سب چیزوں کا آپ نے ہمیں تھم دیا اور ان چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوشی، چینان کے عدہ ریشی کے برتن، ریشی گدے جو سوار گھوڑے پر ڈالتے ہیں، ریشی پرچہ جات، (کتان) استبرق کے عدہ ریشی کیڑے۔ ابوالاحوص کی ابوعوانہ اور شیبانی نے لفظ 'افشاء السلام' میں متابعت کی۔

٤٨٨١ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَعا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِالِيَّهِ فِي عُرْسِهِ ، وَكَانَتِ آمْرَأَتُهُ يَوْمُئِذٍ خادِمَهُمْ ، وَهِيَ الْعَرُوسُ ، قالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِالِيَّهِ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ . [٤٨٨٧ : ٤٨٨٨ ، ٢٦٩ ، ٥٢٧٥ ، ٥٢٧٥ ، ٢٣٠٥]

### تزجمه

حضرت مہل بن سعد نے کہا کہ ابواسید ساعدی نے اپنی شادی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دعوت دی، ابواسید کی دلہمن اس دن مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔ حضرت مہل نے کہا جمہیں معلوم ہے اس نے حضور صلی الله علیه وسلم کو کیا کھلایا تھا؟ آپ کے واسطے اس (زوجہ ابواسید) نے مجبور بھگور کھی تھیں، آپ جب کھا چکے تو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بلادیں۔

٧٧ - باب : مَنْ تَرَكَ ٱلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى ٱللهَ وَرَسُولَهُ . جَنُ خَصَ فَ اللهَ وَرَسُولَهُ . جَنُ خَص فِي وَوَت بِين شَرِكت نه كي تواس في الله اوررسول كي نافر ماني كي -

٢ ٤٨٨٢ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الْطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُشْرِكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ ٱلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى ٱللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ عَلِيلِتِهِ .

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس ولیمہ میں امراء کی دعوت ہواورغرباء نہ بلائے جائیں، وہ کھاناسب سے زیادہ براہے،اور جو شخص دعوت ولیمہ کو چھوڑ دے، گویااس نے اللّٰہ اوراس کی رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی۔

# ۷۳ – باب : مَنْ أَجَابَ إِلَى كَرَاعٍ. جس نے سری پائے کی دعوت قبول کی

الله عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَى الله عَنْ أَبِي كُرَاع لِلْأَجَبْتُ ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) . هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لِلْأَجَبْتُ ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلِيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) . [د: ٢٤٢٩]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اگر سری پائے کے کھانے کی دعوت مجھے دی جائے ، تو میں قبول کرلوں گا اور اگریہ سب چیزیں میرے پاس ہدیج بھیجی جائیں ، تو میں ان کو لے لوں گا''۔

# ٧٤ - باب: إِجَابَةِ ٱلدَّاعِي في العُرْسِ وَعَيْرِهِ. شادى وغيره مي دعوت قبول كرنا

١٨٨٤ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا الحجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيَّةٍ : (أَجِيبُوا هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا) .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَأْتِي ٱلدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ . [ر: ٤٨٧٨]

حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وعوت ( یعنی ولیمہ ) کے لئے جب کوئی تنہمیں بلائے، تو قبول کرلو۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شادی وغیرہ کی دعوتوں میں النّمانے والصّبیانے اِلَی الْعُوس .

## دعوت وليمه ميس عورتوں اور بچوں كولے جانا

١٨٥٥ : حدّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمَبَارَكِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْمَبَيْ عَبْدُ الْعَزِيزِ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ وَمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّاسِ إِلَيَّ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّاسِ إِلَيَّ ﴾ [ر : ٢٥٧٤]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار کی عورتوں اور بچوں کو ولیمہ سے آتے دیکھ کر حضور صلی الله علیہ وسلم خوشی کے باعث گھہر گئے اور فر مایا: خدایا! تم لوگ مجھے اور آ دمیوں سے زیادہ محبوب ہو۔

# ٧٦ - باب : هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي ٱلدَّعْوَةِ . کیادعوت میں کوئی بری بات دکھے تولوٹ آئے

وَرَأَى آبْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعً . وَدَعا آبْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ ، فَرَأَى فِي البَيْتِ سِنْرًا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ آبْنُ عُمَرَ : غَلَبْنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْهِ لَكُمْ طَعَامًا ، فَرَجَعَ .

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ایک مکان میں تصویر دیم کی کرلوٹ آئے تھے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنه بولے: اس میں ہم پر الله عنه نبول نے دیوار پر تصویر دیکھی ۔حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه بولے: اس میں ہم پر عورتیں غالب آگئیں۔حضرت ابوایوب نے کہا کہ جن لوگوں پر مجھے اس کا خوف تھا وہ بہت ہیں، مگرتم پر مجھے اندیشہ نه تھا، بخد! میں کھانا نہ کھاؤں گا، پھرواپس لوٹ آئے۔

تشريح

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوایوب انصاری کودعوت دی، وہ جب ان کے گھر آئے تو دیوار پرایک پردہ دیکھا تو حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کے طور پر کہا: اس سلسلہ میں ہم پرعورتیں غالب آگئیں اور یہ پردہ لئکا دیا۔ حضرت ابوایوب انصاری نے فرمایا: مجھے لوگوں کے بارے میں اس کا اندیشہ تو تھا، مگرتم بھی اس طرح کے معاملے میں عورتوں سے مغلوب ہوجاؤگے، مجھے کا اندیشہ بیں تھا۔ واللہ! میں تمہارا کھا نانہیں کھاؤں گا اور واپس جلے گئے۔

عَنْ عَائِسَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلِيْلِةٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهاً تَصَاوِيرُ ، فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ عَنْ عَائِسَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلِيْلِةٍ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ : أَنَّها ٱشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيها تَصَاوِيرُ ، فَلَمْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (ما بَالُ هٰذِهِ النِّمْرُقَةِ) . أَتُوبُ إِلَى ٱللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، ماذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (ما بَالُ هٰذِهِ النِّمْرُقَةِ) . قَالَتْ : فَقُلْتُ : ٱللهُ عَلَيْلَةً : (إِنَّ أَصْحَابَ قَالَتْ : فَقُلْتُ أَنْ اللّهِ عَلَيْلِيّةٍ : (إِنَّ أَصْحَابَ قَالَتْ : فَقُلْتُ : وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الّذِي فِيهِ هٰذِهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ اللّائِكَةُ ) . [ر : 1994]

### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے تکیے خریدے تھے جن پر تصویریں تھیں۔ آپ ان تصویر وں کود کیے کر دروازے پررک گئے اوراندر نہ آئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر کراہت کومسوس کیا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو بہرتی ہوں (آپ فرما کیں)، مجھ سے جو گناہ سرز دہوا ہوتو آپ نے نے فرمایا کہ یہ تکھے کیسے ہیں؟ حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا: میں نے یہ تکیے اس لئے خریدے ہیں کہ آپ ان پر ہیٹھیں اور ٹیک لگا کیں۔ آپ نے فرمایا: تصویر والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور سرز نش کے طور پر میں کہ آب ان پر ہیٹھیں اور ٹیک لگا کیں۔ آپ نے فرمایا: تصویر والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور سرز نش کے طور پر میں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرمایا کہ 'جس گھر میں نے ہور یہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے''۔

# ٧٧ - باب : قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجالِ في الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ .

٤٨٨٧ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ قالَ : لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ وَأَصْحَابَهُ ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا آمْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلِيْلِتْهِ مِنَ الطَّعَامِ أَماثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ ، تُتْحِفُهُ بِذَٰلِكَ . [ر: ٤٨٨١]

## نئى دلهن كاوليمه ميں مہمان مردوں كى خدمت كرنا

تزجمه

حضرت مہل کی روایت ہے کہ جب ابواسید ساعدی نے شادی کا کھانا کھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی ،اس موقعہ پر کھاناان کی دلہن ام اسیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نے تیار کیا اور انہوں نے ہی سب کے سامنے کھانار کھا، انہوں نے بچر کے ایک پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگودیں تھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پینے کے لئے پیش کیا۔

٧٨ - باب: النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ.

١٨٨٨ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعا النَّبِيَّ عَلِيلِلِهِ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ آمْرَأَتُهُ عَالِيلِهِ يَعْفُونِ ، وَهْيَ الْعَرُوسُ - فَقَالَتْ ، أَوْ - قالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ ؟ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَهْيَ الْعَرُوسُ - فَقَالَتْ ، أَوْ - قالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ ؟ أَنْقَعَتْ لُهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدِ . [ر : ٤٨٨١]

## شادى كے موقع پرنقیج اور غیر مسکر شراب سے تواضع كرنا

تزجمه

ابوحازم نے کہا کہ میں نے مہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ابواسید ساعدی نے اپنی شادی کے موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اس دن ان کی بیوی ہی سب کی خدمت کر رہی تھیں، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ ام اسید نے کہا، یا حضرت مہل نے کہا (راوی کوشک ہے) کتہ ہیں معلوم ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے؟ میں نے ایک بڑے پیالہ میں رات کے وقت سے آپ کے لئے مجود کا شربت تیار کیا تھا۔

٧٧ - باب : المُدَارَاقِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ : (إِنَّمَا المَوْأَةُ كَالضَّلَعِ) ٧٧ - باب : المُدَارَاقِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ : (إِنَّمَا المَوْأَةُ كَالْضَّلَعِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الرُّنَادِ ، عَنِ الرَّنَادِ ، عَنِ الرَّنَادِ ، عَنِ الرَّنَادِ ، عَنِ اللَّعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ قَالَ : (المَرْأَةُ كَالضَّلَعِ ، إِنْ أَقَمْتُهَا كَسَرْتَهَا ، الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ : (المَرْأَةُ كَالضَّلَعِ ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ،

وَإِنِ ٱسْتَمْتَعْتَ بِهَا ٱسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ). [ر:٣١٥٣]

# عورتوں کی خاطر داری اورحضور صلی الله علیه وسلم کاار شاد که عورتیں پسلی کی طرح ہیں

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :عورت پیلی کی طرح ہے، اگرتم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تو ٹولو گے، اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیٹر ھے پن کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرلوگے۔

٨٠ - باب: الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ.

## عورتوں کے بارے میں وصیت

• ٤٨٩ : حدّ ثنا إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْنِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي جَارَهُ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ الضَّلَعِ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَأَسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا ) .

[ر: ۱۵۳۳]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پرائیمان رکھتا ہو، تو وہ پڑوئی کو تکلیف نہ پہنچائے ، اور میں تہمہیں عور توں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پہلی میں بھی سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہے ، اگرتم اسے سیدھا کرنا چا ہو گ تو اسے تو ڈوالو گے ، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی ، اس لئے میں تمہمیں عور توں کے بارے میں اجھے معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔

٤٨٩١ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا نَتَّتِي الْكَلَامَ وَالِاَنْسِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْهِ ، هَيْبَةَ أَنْ يُنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ ، فَلَمَّا تُوفِّيِ النَّبِيُّ عَلِيْلِيْهِ تَكَلَّمْنَا وَانْبُسَطْنَا .

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی ہیو یوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ خوش طبعی سے اس وجہ سے پر ہیز کرتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی حکم نہ نازل ہوجائے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کر گفتگو کی ، (خوش طبعی کی )۔

۸۱ – باب : «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» /التحريم: ٦/. خودكواوراييني بيوى بچولكوآك سے بيجاؤ

١٩٩٧ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْ عَبْدِ اللهِ : قالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ : (كُلُّكُمْ ﴿ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ ﴿ مَسْؤُولٌ ﴾ فَالْإِمامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ ﴾ وَالْعَبْدُ وَاللهِ خَلُ رَاءٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْؤُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاءٍ عَلَى مَلْوُولٌ ﴾ [ر : ٣٥٨]

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے ہرا یک گران ہے اور ہرا یک سے سوال ہوگا، مرداپنی بیوی بچوں کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں ) سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس سے اس سے سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس سے متعلق سوال ہوگا، غلام اپنے سردار کے مال کا نگران ہے اس سے بھی سوال ہوگا، ہاں پس تم میں سے ہرا یک نگران ہے اور ہرا یک سے سوال ہوگا اس کی رعیت (زیر نگرانی چز) کے بارے میں ۔

# ٨٢ – باب : حُسنِ المعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ . بيوى كيساته صن معاشره

2018 : حدّ ثنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ : جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ ٱمْرَأَةً ، فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، قَالَتِ الْأُولَى :

زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ : لَا سَهْلِ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ . قالَتِ النَّانِيَةُ : زَوْجَى لَا أَبُثُ خَبِّرَهُ ، إِنِّي أَخافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ . قَالَتِ الثَّالِثَةُ : زَوْجِي الْعَشَنَّقُ ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ . قالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ . قالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ ٱشْتَفَّ ، وَإِنِ ٱضْطَجَعَ ٱلْنَفَّ ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ . قالَتِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي غَيَاياءُ ، أَوْ عَيَايَاءُ ، طَبَاقاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْجَمَعَ كُلاًّ لَكِ . قالَتِ النَّامِنَة : زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ . قالَتِ التَّاسِعَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ ، طَوِيلُ النِّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمادِ ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ . قالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مالِكٌ وَما مالِكٌ ، مالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ . قَالَتْ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي ، وَجَلَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدَهُ أَقُول فَلَا أَقَبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَ تَصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ . آبْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا اَبْنُ أَبِي زَرْعٍ ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ . بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، طَوْعُ أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جارَتِهَا . جارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا جارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ، وَلَا تُنقِّثُ مِيرَنَنَا تَنْقِيثًا ، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَغْشِيشًا . قَالَتْ : خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِيَ ٱمْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كالْفَهْدَيْنِ ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْن ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطُّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاثِحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْعٍ ، وَمِيرِي أَهْلَكِ ، قَالَتْ : فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ ٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلًا : (كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ) .

تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ گیارہ عورتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور خوب پختہ عہد و بیان

کئے کہا بینے اپنے شوہروں کی کوئی بات نہیں چھیا ئیں گی ۔سب سے پہلی عورت نے کہا کہ میرا شوہرایک لاغراونٹ کا گوشت ہےاوروہ بھی یہاڑی چوٹی پررکھا ہوا، نہراستہ ہی آ سان ہے کہاس پر چڑھا جائے ، نہ گوشت بھی فریہاورعمدہ ہے کہ اسے وہاں سے لانے کی زحمت گوارا کی جائے ۔ دوسری نے کہا: میں اپنے شوہر کی باتیں نہ پھیلا وَں گی ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ بیٹھوں ،البتۃ اگراس کا تذکرہ کروں گی تواس کے چھیے ہوئے عیوب سے بھی پر دہ اٹھاؤں گی۔ تیسری نے کہا: میراشو ہرلمباتر نگاہے، اگر بات کروں تو طلاق ملتی ہے۔ اگر خاموش رہوں تومعلق رہتی ہوں۔ چوتھی نے کہا: میراشوہر''تہامہ'' کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہاس سےخوف ہے نہا کتاہٹ۔ یانچویں نے کہا: میراشو ہرابیاہے کہ جب گھر آتا ہے تو چھپتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہے اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی بازیرس نہیں کرتا ہے چھٹی نے کہا: میرا شوہر جب کھانے برآتا ہے تو سب کچھ جیٹ کر جاتا ہے اور جب پینے برآتا ہے تو بوندنہیں حچھوڑ تا اور لپٹتا ہے تو تنہا ہی کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے، ادھر ہاتھ بھی نہیں بڑھا تا، کہ د کھ دردمعلوم کر لے۔ساتویں نے کہا کہ میرا شوہر گمراہ ہے کہ عاجز سینہ سے دبانے والا تمام دنیا کے عیوب اس میں موجود ہیں،سر پیوڑے یا زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔آ ٹھویں نے کہا: میرے شوہر کا حچھونا خرگوش کے جچھونے کی طرح ہے، اس کی خوشبوارنب (ایک گھاس) کی خوشبو کی طرح ہے۔نویں نے کہا: میراشو ہراو نیجستونوں والا، کمبی نیام والا، بہت زیادہ دینے والا (سخی) ہے،اس کا گھر دارالمشورہ کے قریب ہے۔ دسویں نے کہا: میرے شوہر کا نام'' مالک'' ہے اور تہمیں معلوم ہے کہ مالک کون ہے؟ وہ ان تمام تعریفوں سے بلندوبالا ہے جوذ ہن میں آسکیں ،اس کے اونٹ اپنی تھان یر بہت ہوتے ہیں کیکن صبح کو چرا گاہ میں جانے والے کم اور جب وہ باجے کی آ وازس لیتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اب انہیں مہمانوں کے لئے ذرج کیا جائے گا۔ گیارھویں نے کہا: میرا شوہر''ابوزرع'' ہے،اس نے میرے کا نوں کو زیورسے بوجھل کر دیا ہے اور میرے بازؤں کو چر ٹی سے بھر دیا ہے، میرااس قدرلاؤ کیا کہ میں خوش ہوں ، مجھے اس نے چند بکریوں کے مالک کے گھرانہ میں کھڑا یا یا اور پھر مجھےایسے گھرانہ میں لایا جو گھوڑوں اور کجاوے کی آواز والا تھا، جہاں کٹی ہوئی کھیتی کو گاہنے والے اور اناج کوصاف کرنے والے (سب ہی موجود ) تھے،اس کے ہاں میں بولتی تو کوئی تھکاوٹ والا نہ تھااور سوتی توضیح کر دیتی، یانی پیتی تو نہایت اطمینان سے پیتی اور ابوزرع کی ماں! تو اس کی کیا خوبیاں بیان کروں،اس کا توشہ بھرار ہتا تھا اوراس کا گھر خوب کشادہ تھا اور''ابوزرع'' کا بیٹا! میں اس کے اوصاف کیا بیان کروں،اس کے سونے کی جگہ کھجور کی ہری شاخ سے دوشا خہ نکلنے کی جگہ جیسی تھی، (یعنی چھریرےجسم کا تھا)اور بکری کے جار ماہ کے بیچے کا دودھاس کا پیٹ بھردیتا تھا، (یعنی کہاس کی خوراک بہت ہی کم تھی )اورابوزرع کی بیٹی! تواس کی

کیا خوبیان گناؤں، اپنے باپ کی برئی ہی فر ما نبردار (اتنی فربہ موٹی کہ) چادراس کے جسم سے جرجاتی، اپنی سوکن کے حسد اور غصے کا باعث، اور ابوزرع کی کنیز تو وہ بھی خوبیوں کی ما لک تھی، ہماری با توں کو پھیلاتی نہیں تھی، رکھی ہوئی چیز وں میں سے پچھنہ نکالتی تھی، نہ ہمارا گھر گھاس بھوں سے بھرتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دن ابوزرع ایسے وقت باہر نکلا کہ دود دھ کے برتن بلوے جاچکے تھے، باہراس نے ایک عورت کود یکھا، اس کے ساتھ دو بچے تھے، جواس کی کو کھ کے بین دون الور اس سے کھیل رہے تھے، چواس کی کو کھ کے بین بھر میں نے اس کے بینچہ دواناروں سے کھیل رہے تھے، چنانچہ اس نے جھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کرایا، پھر میں نے اس کے بعد ایک شریف سے نکاح کیا، جو تیز گھوڑ وں پر سوار ہوتا تھا اور ہاتھ میں خطی نیزہ رکھتا تھا، وہ میرے لئے بہت سے مولیثی لایا اور ہرایک میں سے کھا و اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی دو۔ اس نے کہا کہ جو پچھاس نے جھے دیا تھا اگر میں سب جمع کردوں تو بھی ابوزرع کے چھوٹے برتن کے برابر نہیں ہوسکتا۔ حضرت عاکثر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبہارے لئے ابیا ہوں جیسے ام زرع کے لئے ابوزرع کے جھوٹے برتن کے برابر نہیں ہوسکتا۔ حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبہارے لئے ابیا ہوں جیسے ام زرع کے لئے ابوزرع تھا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ : وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَأَتَقَمَّحُ ، بالمِيم ، وَهٰذَا أَصَحُّ .

امام بخاری رحمه الله کہتے ہیں کہ سعید بن سلمہ نے ہشام کے واسطے سے ''ولا تُعشِّسشُ بیننا تعشیشا''بیان کیا۔

ابوعبدالله كہتے ہیں كبعض راويوں نے "فأتقمَّحْ"ميم كے ساتھ بيان كيا ہے اور يہي زيادہ تھے ہے۔

١٩٩٤ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ ، فَسَتَرَفِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْقَةٍ وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ ، فَآقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ، تَسْمَعُ اللَّهُو . [ر: ٤٤٣]

## تزجمه

حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنهانے بيان كيا كه كچھۇق جى نيز ہ كے ھيل كے مظاہر ہ كرتے تھے، توحضور صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى مبارك سے ميرے لئے پر دہ كيا اور ميں وہ مظاہر ہ ديكھتى رہى۔ ميں نے اسے دير تك ديكھا اورخود ہى اكتاب كيا ہے ہے مراك سے ميرے لئے پر دہ كيا اور ميں وہ مظاہر ہ ديكھتى ہے اللہ عندر تك اس ميں دلچينى لے سكتى ہے )۔

# ۸۳ - باب : مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ٱبْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا . كَالَّ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ٱبْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا .

٤٨٩٥ : حدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنِ المَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ، اللَّتَيْنِ قالَ ٱللهُ تَعَالَى : «إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا» . حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى بَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ ، اللَّتَانِ قالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : «إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا»؟ قالَ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا آبْنَ عَبَّاسٍ ، هُما عائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ قالَ : كُنْتُ أَنَا وَجارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جُئْتُهُ بَمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰنِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِب النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَصَخِبْتُ عَلَى ٱمْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي ، فَأَنْكُرْتُ أَنْ ثُرَاجِعَنِي ، قَالَتْ : وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ، فَأَفْزَعَنِي ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهَا : قَدْ خابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِك مِنْهُنَّ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ حَفْصَةُ ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيُّهِ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قالَتْ: نَعَمْ ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ ٱللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَيْلِيَّةٍ فَتَهْلِكَي ؟ لَا نُسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكُ ِ أَوْضًا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْنَةٍ ، يُريدُ عائِشَةَ . قالَ عُمَرُ : وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْونَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقالَ : أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : ما هُوَ ، أَجاءَ غَسَّانُ ؟ قالَ : لَا ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ نِسَاءَهُ ، فَقُلْتُ : خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي ، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْر مَعَ النَّبِيِّ

عَلِيْلَةٍ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ مَشْرُبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا ، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ ؟ قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هَا هُو ذَا مُعْتَزِلٌ فِي المَشْرُبَةِ ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا ٓحَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ فَجَنْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيلًا ، فَقُلْتُ لِغُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ : ٱسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : كَلَّمْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَٱنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : ٱسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَّمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : ٱسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصِرِفًا ، قالَ : إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ عَلِيلِتْم ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتْم فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَصِيرٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قائِمٌ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ : (لَا) . فَقُلْتُ : ٱللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قائِمٌ أَسْتَأْنِسُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا : لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوضًا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْنَةٍ ، يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْلِلَّهِ نَبَسُّمَةً أُخْرَى ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتَةُ تَبَسَّمَ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ ، فَوَاللَّهِ ما رَأَيْتُ في بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرِ ، غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ ؛ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ٱدُّعُ ٱللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا ٱلدُّنْيَا ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ ٱللَّهَ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : (أَوَ فِي هَٰذَا أَنْتَ يَا آبْنَ الخَطَّابِ ، إِنَّ أُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحيَاةِ ٱلدُّنْيَا). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَغْفِرْ لِي ، فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ قالَ : (مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا) . مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ ٱللَّهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأً بِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْنَةً أَعُدُّهَا عَدًّا ، فَقَالَ : (الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرُونَ). فكانَ ذلكَ الشَّهْرُ

تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ آمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ . [ر : ٨٩]

### تزجمه

عبدالله بنعباس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ بہت دنوں تک میرے دل میں یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ان دو ہیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل كي هي: هإن تتو با إلى الله قد صغت قلوبكما . ايكمرتبه آب في كيااور آب كساته مين في مي حج كيا، ایک جگہ جب وہ راستے سے بٹے ( قضاء حاجت کے لئے ) تو میں ایک برتن میں یانی لے کران کے ساتھ راستے سے ہٹ گیا، پھرآپ نے قضاءحاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پریانی ڈالا، پھرآپ نے وضو کیا، میں نے اس وقت آپ سے یو چھا کہاہےامپرالمؤمنین!حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی از واج میں سے وہ بیویاں کون ہیں جن كم تعلق الله تعالى بيارشا وفرماياكه ﴿إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما ﴾. حضرت عمرضي الله تعالى عندني فر مایا: ابن عباس! تم پرچیرت ہے، وہ عائشہ اور حفصہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی۔آپ نے فر مایا: میں اور میرے ایک انصار پڑوی جو بنوامیہ بن زید سے تعلق رکھتے تھے اورعوالی مدینه میں رہتے تھے، ہم نے عوالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن وه حاضری دیتے تھےاورایک دن میں حاضری دیتاتھا، جب میں حاضر ہوتا تواس دن کی تمام خبریں جووحی وغیرہ ہے متعلق تھیں، لا تا اورا پنے پڑوی سے بیان کرتا اور جس دن وہ حاضر ہوئے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور ہم خاندان قریش کےلوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے،لین جب انصار کے ہاں ججرت کر کے آئے تو یہلوگ ایسے تھے کہ عورتوں ہے مغلوب تھے، ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کیا،ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی ترکی بہتر کی جواب دیا، میں نے اس کے اس طرح جواب دینے برنا گواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا: میرا جواب دیناتمهیں برا کیوں لگاہے۔خدا کی قتم!حضور صلی اللّه علیه وسلم کی از واج بھی حضور صلی اللّه علیه وسلم کو جواب دیتی ہیں اور بعض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں ۔ میں اس بات بر کانپ اٹھااور کہا کہ ان سے جس نے بھی بیمعاملہ بیان کیاوہ نامراد ہوگی، پھر میں نے اپنے کیڑے پہنے (یعنی تیاری کی )اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، پھر میں (ام المؤمنین )حضرت حفصہ کے گھر گیا (جوحضرت عمرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں )اور میں نے ان سے کہا:اے حفصہ! کیاتم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے

کہا: جی ہاں (ابیا ہوجا تا ہے)۔ میں نے کہا: پھرتم نے اپنے آپ کوخسارے میں ڈال دیااور نامراد ہوئی، کیاتمہمیں اس یرکوئی خوف نہیں رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پرغصہ ہوا ور پھرتم بھی تنہا ہی ہوجاؤگی،حضور صلی الله عليه وسلم سے مطالبات نه کیا کرو، نه کسی معامله میں حضور صلی الله علیه وسلم کو جواب دیا کرو، نه آپ کو چھوڑ اکرو،اگر کچھ ضرورت ہوتو مجھ سے مانگ لیا کروہتمہاری سوکن جوتم سے زیادہ خوبصورت ہے،حضور صلی الله علیہ وسلم کوزیادہ عزیز ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلطفہی میں مبتلانہ ہو جانا،آپ کااشارہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی طرف تھا۔حضرت عمررضی اللَّه تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ'' ملک غسان'' ہم پرحملہ کے لئے فوجی تیاریاں کررہا تھا، میرےانصاری ساتھی اپنی باری پر مدینه منورہ گئے ہوئے تھے، وہ رات گئے واپس ہوئے اور میرے دروازے پرزورزور سے دستک دی، کہا: عمر گھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکلاتو کہا کہ آج تو بڑا حادثہ ہو گیا ہے، میں نے کہا: کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھآئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اس بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوف ناک ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کوطلاق دے دی۔ میں نے کہا:حفصہ تم خاسرونا مراد ہوئی ، مجھے تو اس طرح کا خطرہ لگاہی رہتا تھا کہاس طرح کا حادثہ جلدی ہوگا، میں نے اپنے کپڑے جمع کئے (لیعنی تیاری کی )اور مدینہ کے لئے روانہ ہوگیا، میں نے فجر کی نماز حضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بير هي ، نماز كے بعد آپ اينے بالا خانے ميں چلے گئے اور وہاں تنہائي اختيار كرلى ، میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رور ہی تھی، میں نے کہا:اب روتی کیا ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا،کیا حضور صلی اللُّه عليه وسلم نے تہمیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہے۔حضور صلی اللّٰہ علیه وسلم اس وقت بالا خانے میں تنہا تشریف رکھتے ہیں، میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا،حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم اور اردگرد کچھ صحابہ موجود تھے، ان میں سے بعض رور ہے تھے، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھا، اس کے بعد میراغم مجھ پر غالب آگیا، میں اس بالا خانے کے پاس آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبثی غلام سے کہا:حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندرآ نے کے لئے اجازت لے لو،غلام اندآ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اوراس نے کہا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی اور آپ سے ذکر کیا الیکن آپ خاموش رہے، چنانچے میں چلاآ یا اوران لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جومنبر کے پاس موجود تھے، پھر میراغم مجھ پر غالب آیا اور میں نے آ کرغلام ہے کہا: میرے لئے اجازت طلب کرو،غلام اندر گیا اور واپس آ کر کہا میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، کین حضور صلی اللّه عليه وسلم خاموش رہے، میں وہاں سے واپس آ رہاتھا کہ غلام نے مجھے يكارااور كہا:حضورصلى اللّه عليه وسلم نے آپ كو اجازت دے دی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آیاس بان کی حاریا کی برجس سے چٹائی

بنی حاتی ہے، بیٹھے ہوئے تھے،اس برکوئی بستر بھی نہیں تھا، بان کے نشانات سے آپ کے بہلو پر نشان بنے ہوئے تھے، جس تكيه برآپ ٹيك لگائے ہوئے تھاس میں چھال بھرى ہوئى تھى ، میں نے آپ كوسلام كيا اور كھڑے ہى كھڑے وض کی: یارسول الله! کیا آپ نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور کہانہیں، میں خوثی کی وجہ سے کہہا تھا: اللہ اکبر! پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنے کے لئے کہا: یارسول اللہ! آپ کومعلوم ہے، ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کی عورتیں غالب تھیں،آ پاس پرمسکرادیجے، پھرمیں نے کہا: پارسول اللہ! آپ کومعلوم ہے، میں هصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اوران سے کہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جوتم سے زیادہ خوبصورت ہے اورتم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعزیز ہے، دهو که میں مت رہنا، آپ کا اشار ہ حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا، اس پرحضورصلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیئے، میں نے آپ کومسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا، پھرنظراٹھا کرآپ کےگھر کا جائز ہلیا،خدا گواہ ہے، میں نے آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی، سوائے تین چمڑوں کے (جو وہاں موجود تھے)۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! الله ہے دعافر مائیں کہ وہ آپ کی امت کوفراخی عطا کر دے، فارس اور روم کو وسعت حاصل ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللّٰہ کی عبادت نہیں کرتے ۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، کیکن اب سید ھے بیٹھ گئے اور فر مایا: ابن خطاب! تمهاری نظر میں بھی بیہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، بیتو وہ لوگ ہیں جنہیں جو بھلائی ملنی تھی سب دنیا میں مل گئی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیجے، ( کہ میں نے د نیاوی شان و شوکت کے متعلق بیخیال دل میں رکھا )، چنانچ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی از واج کو انتیس دن الگ رکھا کہ حفصہ نے حضور صلی الله علیه وسلم کاراز عائشہ سے کہد دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ایک مہینہ تک میں اپنی از واج کے پاس نہ جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برعمّا ب کیا تو آپ کواس کا بہت رنج ہوااورآپ نے از واج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا، پھر جب انتیبویں کی رات گزرگئی تو آپ عائشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور عائشہ سے ابتدا کی۔ عائشہ نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ تک ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے اور ابھی تو انتیس دن ہی گزرے، میں تو ایک ایک دن گن رہی تھی۔ آپ نے فر مایا: پیم ہیننہ انتیس کا ہے، وہ مہینہ انتیس کا تھا۔ عائشہ نے بیان کیا: پھراللہ تعالی نے وہ آیت (جس میں از واج کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا اختیار دیا گیا) نازل کی اور حضور صلی الله علیه وسلم اپنی تمام از واج میں سے سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہی پیند کیا ،اس کے بعد آپ نے تمام

از واج کواختیار دیا بتمام نے وہی کیا جوعا ئشەرضی الله تعالی عنها کہہ چکی تھیں۔

# ٨٤ – باب : صَوْم المَوْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا . شوہرکی اجازت سے عورت کا فعلی روز ہ رکھنا

٤٨٩٦ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ : (لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) . [٤٨٩٩]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اگر شوہر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر فعلی روزہ نہ رکھے''۔

## تشريح

اگرشوہرسفریرہے یااس طرح بیارہے کہاستمتاع نہیں کرسکتا ،الیی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے،اگرسفر سے واپس آیا ،عورت روزے سے ہوتو اس روزے کوتو ڈسکتا ہے۔

# ٥٨ - باب: إِذَا بَاتَتِ المَوْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا. جبعورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہوکر دات گزار ہے

١٤٨٩٨/٤٨٩٧ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْلِلَّهِ قَالَ : (إِذَا دَعَا سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِلَّهِ قَالَ : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ ٱمْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا اللَّائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جب شوہرا پنی بیوی کو بستریر بلائے تووہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے، تو فرشتہ صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں''۔

(٤٨٩٨) : حدّثنا محمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَرَارَةً ، عَنْ أَلَّا لِلْكِرْبِكَةُ اللَّالِئِكَةُ اللَّالِئِنَا اللَّالِئِنَا اللَّالِئِنَا اللَّهُ اللَّالِئِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْفَالِيْكَةُ اللَّهُ الللللللللللللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

حَتَّى تُرْجِع). [ر: ٣٠٦٥]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس سے الگ تھلگ رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پراس وقت تک لعنت جھیجے ہیں جب تک وہ اپنے عمل سے بازنہ آئے''۔

# 

٤٨٩٩ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قالَ : (لَا يَبحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قالَ : (لَا يَبحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إلَيْهِ شَطْرُهُ) . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ . [ر : ٤٨٩٦]

### تزجمه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت کواجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیراس کے گھر اور اور سے اور عورت کسی اور کواس کی مرضی کے بغیراس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو بچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر (حسب دستور اور سلیقہ سے ) خرج کر کے گی تو اسے بھی آ دھا تو اب ملے گا۔ اس حدیث کی روایت ابوالز ناد نے موسیٰ کے واسط سے کی کہ ان سے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور اس میں روزے کا بھی ذکر ہے۔

### باب

٤٩٠٠ : حدّثنا مُسكَدد : حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ : أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ،
 عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْ قالَ : (قمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ البَّارِ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ

مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ). [٦١٨١]

تزجمه

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں میں اکثریت غریبوں کی تھی ، مالدار جنت کے دروازے پر (حساب کے لئے) روک دیئے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی اکثریت عورتوں کی تھی۔

٨٧ - باب : كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَهُوَ الخَلِيطُ ، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ . فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَن النَّيِّ عَلَيْكِ .

## عشيري ناشكري

''عشیر'' سے مرادشو ہر ہے، ساتھی کے معنی میں ہے، معاشرہ سے شتق ہے، اوراس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔

بَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلَةٍ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ اللهُولِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ اللهُولِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ اللهُولِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَكُعَ اللهُولِيلًا ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوّلِ ، ثُمَّ رَغَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ الْصَرَفَ ، وَكُو بَعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ : (يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ ٱلدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ . [ر : ٢٩]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سور ج گربمن ہوا تو آپ نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی ، آپ نے بہت طویل قیام کیا، اتنا کہ سور دَ بھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ قیام میں ہوا تو آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ قیام میں ہواتو آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ قیام سیلی رکوت کیا، یہ کیام سے پچھ کم تھا، پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ قیام میں رہے، یہ قیام میں رہے، یہ قیام میں رہے کے قیام سے پچھ کم طویل تھا، پھر سرا ٹھایا اور سجد ب میں لے گئے، جب آپ نمیان سے پچھ کم تھا، پھر رکوع کیا، یہ درکوع کیا، یہ رکوع سے پچھ کم طویل تھا، پھر سرا ٹھایا اور سجد ب میں لے گئے، جب آپ نماز ہے تا اس کے تعالی اور سجد بیان میں سے دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں گر بہن کی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ نے نہیں ہوتا، اس لئے تم گر بہن دیکھو تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں گر بہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ نے نہیں ہوتا، اس لئے تم گر بہن دیکھو تو اللہ کی دیات کی وجہ نے نہیں ہوتا، اس لئے تم گر بہن دیکھو تو اللہ کو یہ کہ کہ کی موت یا کسی کے جند و بھی تھی (یا آپ نے فرمایا، راوی کوشک ہے) ججھے دکھا کہ آپ پیچھے کسی کئی ہو ہے کے دختوں کسی اللہ میں کہ نہیں دیکھو اور کسی اسے تو ٹر دیتا تو تم رہیں کہ نیا تک اسے کورتوں کی میں نے بہا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ناشکری کرتی ہیں۔ کسی نے کہا: کیا تعداد زیادہ ہے۔ سے اب کا فور کسی نے کہا: کیا اللہ کے ساتھو نہ کہا کیا گر میں ان میں جو کسی نے کہا: کیا اللہ کے ساتھو نہ کہا کہ میں نے تو تم ہے بھی بھائی ویکھی بی نہیں۔

٢٠٠٧ : حدّثنا عُثْمانُ بْنُ الْهَيْثُمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْقِهِ قَالَ : (اَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَدِيرٍ . [ر: ٣٠٦٩]

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھا نک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھا نک کر دیکھا تو اس کی اکثر رہنے والی عور تیں تھیں۔اس روایت کی متابعت ابوایوب اور مسلم بن زکریانے کی۔

۸۸ – باب : (لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُّ) .
 تہاری ہوی کاتم پرحق ہے

قَالَهُ أَبُو جُعَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ . [ر: ١٨٦٧] اس كى روايت الوجيخه نے حضور صلى الله عليه وسلم كے حوالے سے كى۔

٣٠٠٧ : حدّ ثنا مُحَمدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ) . وَتُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ) . [ر : ١٠٧٩]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عبداللہ کیا میر کی یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روز اند دن میں روز ہے رکھتے ہواور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا کہ ایسانہ کرو، روز ہے بھی رکھو، بلا روز ہے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرواور سوبھی ، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پرت ہے۔ تمہاری آئے کا بھی تم پرت ہے اور تمہاری ہوی کا بھی تم پرت ہے۔

٨٩ – باب : المَوْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا .
 بيوى اين گُرك نگران ہے

٤٩٠٤ : حدَّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بَنْ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ

ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) . [ر: ٥٠٣]

## تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' تم میں سے ہرایک نگران ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، امیر (حاکم) نگران ہے، مردا پنے گھر والوں پر نگران ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے، تم میں سے ہرایک نگران ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں یوچھا جائے گا''۔

٩٠ - باب : قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» /النساء: ٣٤ .

الله تعالیٰ کاارشادہے کہ مردعور توں کے سردھرے ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان میں ایک کودوسرے پر بڑائی دی ہے۔ اللہ کاارشادہے: ''بےشک اللہ تعالیٰ بڑی رحمت اور عظمت والا ہے''۔

﴿ ٤٩٠٥ : حدَّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ قالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : آلَى رَسُولُ اللّهِ عَلِيلَةٍ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَقَيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ ؟ قالَ : (إِنَّ الشّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) . [ر: ٣٧١] تَوْجِمهُ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات سے ایک مہینہ تک علیحد گی رکھی اور اپنے ایک بالا خانے میں قیام کیا، پھر آپ انتیس دن بعد تشریف لائے تو کہا گیا: یارسول اللہ! آپ نے توایک مہینہ کے لئے عہد کیا تھا؟! آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس کا ہے۔

٩١ - باب : هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ .
 وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ رَفَعَهُ : (غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) . وَالْأَوَّلُ أَصَحُ .

حضور صلی الله علیه وسلم کااپنی از واج مطهرات سے علیحد گی اوران کے حجروں سے الگ ایک دوسری جگہ قیام۔

حضرت معاویہ بن حیدہ سے منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے اظہار ناراضگی کے لئے اگرالگ رہتا ہے تو گھر میں رہتے ہوئے الگ رہنا چاہیے بیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔

عَبْدُ ٱللّهِ: أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ صَيْفِيّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ صَيْفِيّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْفِيّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْفِيّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْمِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ ٱللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرًا، فَلَيْ يَهُمُّ اللهِ اللّهُ هُرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا). [ر: ١٨١١]

## تزجمه

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کی وجہ سے متم کھائی
کہ اپنی بعض از واج کے ہاں ایک مہینہ تک نہیں جائیں گے، پھر جب انتیس دن گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان
کے پاس صبح کے وقت یا شام کے وقت گئے، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے توقشم کھائی تھی کہ ایک مہینہ تک نہیں آئیں
گے؟! آپ نے فرمایا: مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے۔

٢٩٠٧ : حدّ ثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورِ قالَ : تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الضَّحٰى فَقَالَ : حَدَّثَنَا اَبْنُ عَبَّاسٍ قالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ يَبْكِينَ ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ ، فَإِذَا هُو مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِهِ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثَمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثَمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يَجِبْهُ أَحَدٌ ، فَمَ حَنَى النَّبِيِّ عَلِيلِهِ وَهُو فِي غُرْفَةٍ لَهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَنَادَاهُ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَقَالَ : أَطَلَقْتَ نِسَائِهِ . فَقَالَ : (لَا ، وَلٰكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا) . فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ .

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: ایک دن مج ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رورہی تھیں، ہرزوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے، میں مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں او پر گئے، آپ اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے سلام کیا، کین کسی نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، اس

مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا، تو آواز دی، (بعد میں اجازت ملنے پر) حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا: کیا آپ نے از واج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ ایک مہینہ تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے، چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دن الگ رہے اور پھراپنی از واج کے پاس گئے۔

٩٢ – باب : ما يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ .

وَقَوْلِ ٱللَّهِ : «وَٱضْرِبُوهُنَّ» /النساء : ٣٤/ : أَيْ ضَرَّبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .

## عورتوں کو مارنا نا پسندیدہ ہے

اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اورانہیں اتناہی مار د جوان کے لئے اذیت دہ نہ ہو''۔

١٩٠٨ : حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَعْةَ ، عَنِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن زمعه رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''تم میں کو کی شخص اپنی بیوی کوغلاموں کی طرح نه مارے که پھر دوسرے دن اس ہے ہم بستر ہوگا''۔

٩٣ – باب : لَا تُطِيعُ المَوْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ .

## عورت گناہ میں اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے

٤٩٠٩ : حدّ ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيى : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع ، عَنِ الحَسَنِ ، هُوَ ٱبْنُ مُسْلِم ، عَنْ صَفِيَّة ، عَنْ عائِشَة : أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ٱبْنَتَها ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَها ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا ، فَقَالَ : إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِتٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا ، فَقَالَ : إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِتُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا ، فَقَالَ :
 (لَا ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ ، [٥٩٠]

### تزجمه

حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها كى روايت ہے كەقبىلەانصار كى ايك خاتون نے اپنى بىٹى كى شادى كى تھى،اس

کے بعدلڑ کی کے سرکے بال بیماری کی وجہ سے اڑگئے ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہرنے کہا ہے: اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برفر مایا کہ''مصنوعی بال سربر لگانے والیوں برلعنت کی گئی ہے''۔

# ٩٤ - باب : «وَإِنِ آمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا» /النساء: ١٢٨/

٤٩١٠ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : «وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا» . قَالَتْ : هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكُثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكُنِي وَلَا تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكُثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكُنِي وَلَا تَطُلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ» . [ر : ٢٣١٨]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے آیت 'آگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور اعراض کا خوف محسوس کرے' کے متعلق فر مایا کہ آیت میں الیہ عور توں کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہوں اور مرد اسے زیادہ نہ بلا تا ہو،

بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہواور اس کے بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، کیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھواور طلاق نہ دو، تم میر سے سواکسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میر خرج سے بھی تم آزاد ہواور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں تو اس کا ذکر اللہ کے اس ارشاد میں ہے کہ ' پس ان پر کوئی گناہ نہیں آگر وہ آپس میں سکے کریں اور سلے بہر حال بہتر ہے'۔

# ٩٥ - باب : الْعَزْكِ . عزل كاحكم

٤٩١١ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابِرِ قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ .

حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرٌو : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . وَعَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابِرٍ قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . ترجمه

حضرت جابر رضی اللّہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے، اور ہم سے علی بن عبداللّٰہ نے حدیث بیان کی ،ان سے مرو بن دینار نے بیان کیا، اور ہم سے علی بن عبداللّٰہ نے حدیث بیان کی ،ان سے مروسلی اللّہ علیہ وسلم اور انہیں عطاء نے خبر دی ، انہوں نے حضرت جابر رضی اللّہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہور ہاتھا ہم''عزل''کرتے تھے۔

١٤٩١٢ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ آبْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا ، فَكَنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأَنْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَ : (أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ - قالَهَا ثَلَاثًا - ما مِنْ نَسَمَةٍ كائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ ) . [ر : ٢١١٦]

#### تزجمه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک غزوے میں ہمیں قیدی عورتیں ملیں اور ہم نے ان سے عزل کیا، پھر ہم نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت فر مایا تو آپ نے فر مایا کہ واقعی تم ایسا کرتے ہو؟ تین مرتبہ آپ نے فر مایا، پھر آپ نے فر مایا: "قیامت تک جوروح پیدا ہونی ہے اپنے وقت پر پیدا ہوکرر ہے گئ'۔ تشریح

''عزل'' کہتے ہیں: جماع کے وقت انزال شرمگاہ سے باہر کرنے کو۔ جمہور محدثین جائز ہمجھتے ہیں اور بعض اس کوکرا ہت تنزیبی پرمحمول کرتے ہیں، جب کہ اہل طواہراس کو حرام سجھتے ہیں، اس لئے کہ حضرت جذا مہ بنت وہب اسدی کی روایت ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ''ذلك الو أد الدخفی'' یہ زندہ در گور کرنا کہا ہے، کیکن جمہوراس روایت کومنسوخ سمجھتے ہیں، آزاد عورت کی اجازت کے بغیر عزل جائز نہیں اور باندی سے بالا تفاق بغیرا جازت کے عزل کیا جہور کے نزد کی آتا سے لی جا کیگی، جب کہ صاحبین کا کیا جاسکتا ہے، پھر باندی ہی جب کی عام آزان کے نزول کے وقت عزل ہوتا تھا، کیکن حرمت نازل نہیں ہوئی جس سے پید چلا کہ عزل جائز ہیں جوئی جس سے پید چلا کہ عزل جائز ہے۔

# ۹۶ – باب: الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا. سفر كاراد ع كوفت اين كئ بيويوں سے انتخاب كے لئے قرعه اندازى

2918 : حدّ ثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قالَ : حَدَّثَنِي آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْقَاسِم ، عَنْ عائِشَة : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِتُهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عائِشَةَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَتْ حَفْصَة : لِعَائِشَةَ وَحَفْصَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عائِشَةَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَتْ حَفْصَة ؛ فَلَائِمَ عَلَيْهِ مَا لَكُنْ وَأَنْظُرُ ؟ فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ إِلَى جَمَلِ عائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَة ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزُلُوا ، وَٱفْتَقَدَّتُهُ عائِشَةُ ، وَلا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا . . فَلَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي ، وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا .

#### تزجمه

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی از وائ کے لئے قرعہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت هفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام لکا۔ حضور صلی اللہ تعالیہ وسلم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ با تیں کرتے ہوئے چلتے ، ایک مرتبہ حضرت هضعه رضی اللہ عنہا نے ان ہے کہا کہ آج رات کیوں نہ تم میر ہا وونٹ پر سوار ہوجا وَ اور میں تنہارے اونٹ پر سوار ہوجا وَ اور میں تنہارے اونٹ پر سوار ہوجا وَ اور میں تنہارے اونٹ پر سوار ہوگئیں ، کر، تا کہ تم بھی نئے مناظر دکھے سکواور میں بھی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہوگئیں ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس تشریف لائے ، اس وقت اس پر هضعہ رضی اللہ عنہا تشریف اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلام کیا اور پھر چلتے گئے ، جب پڑاؤ ہوا تو آپ کو معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں نہیں ہیں ، اس غلطی پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنار نج ہوا کہ جب لوگ سوار یوں سے اتر گئے تو ام المؤمنین اپنے پاؤں از خرگھاس میں (جس میں نہر میلے کیڑے کہ بشرت رہے تھے ) ڈال دیے اور دعا کرنے گئیں: میرے رب! مجھ پر بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے ، مجھ میں اتی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کی معذرت کے لئے پچھ کہ سکوں۔

٩٧ - باب : المَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ . عورت النِيْ شوہر كى بارى اپنى سوكن كود كى تاسى كانقىيم كس طرح كى جائے

٤٩١٤ : حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمٍ سَوْدَةَ .

#### تزجمه

حضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خودان کے ہاں عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے دن اور حضرت سودہ کی باری کے دن رہتے تھے۔

### تشريح

تقسیم کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیتھا کہ آپ نے ہرایک کے لئے ایک دن اورایک رات مقرر کی تھی کیکن اس سے زیادہ دودواور تین تین را توں کے حساب سے باری لگانے کی گنجائش اور جواز ہے۔

## ٩٨ - باب : الْعَلكِ بَيْنَ النِّسَاءِ .

### بو یول کے درمیان انصاف

«وَكَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاسِعًا حَكِيمًا» /النساء: ١٢٩ ، ١٣٠ / ١٣٠ . اورالله تعالی کاارشاد ہے کہ "تم اگراپی متعدد بیویوں میں انصاف نہ کرسکوتو ایک ہی عورت سے شادی کرو، ارشاد "واسعا حکیما" تک ہے۔

### تشريح

جن چیزوں میں اختیار ہے، جیسے: نان ونفقہ، سکنی وغیرہ عدل ومساوات ان چیزوں میں واجب ہے۔غیر اختیاری چیزوں کے برابری میں انسان مکلّف نہیں، شریعت نے چار ہیو یوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر عدم رضا کا بھی اظہار کر دیا، کیونکہ عام حالت میں کئی ہیویوں کے درمیان عدل

وانصاف رکھنامشکل ہےاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواجازت اس لئے بھی تھی کہ وہ انصاف رکھ سکتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لئے جار میں انصاف رکھنا دشوار ہے۔

# ۹۹ – باب : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ . جب شادی شده عورت کے بعد سی کنواری لڑکی سے شادی کرے

﴿ ٤٩١٥ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ : حَدَّثَنَا خِالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ – وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ – وَلَكِنْ قالَ : السَّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . [٤٩١٦]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ (راوی حدیث ابوقلا بہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ )اگر میں چا ہوں تو کہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فر مائی ، بیان کیا کہ دستوریہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کر بے تواس کے ساتھ سات دن تک رہنا چا ہیے اور جب شادی شدہ سے شادی کر بے تواس کے ساتھ سات دن تک رہنا چا ہے۔ اس کے ساتھ تین دن تک رہنا چا ہیے۔

# ۱۰۰ – باب : إِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ. کنواری کے بعد کسی شادی شدہ عورت سے شادی کی

2917 : حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخالِدٌ ، عَنْ أَيْسِ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ .

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَلَوْ شَيْتُ لَقُلْتُ : إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ۚ ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِّدٍ ، قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ . [ر: ٤٩١٥]

حضرت انس رضی اللّہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجود گی میں کسی کنواری عورت سے شادی کر بے تو اس کے ساتھ سات دن تک قیام کر بے اور پھر باری مقرر کر بے جب کسی کنواری بیوی کی موجود گی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کر بے تو اس کے ساتھ تین دن تک قیام کر بے اور پھر باری مقرر کر بے ابوقلا بہ نے بیان کیا: اگر میں چا ہوں تو کہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللّہ عنہ نے یہ روایت حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ، اور عبد الرزاق نے حدیث بیان کی ، انہیں ایوب اور خالد نے کہا کہ میں جا ہوں تو کہ سکتا ہوں کہ انس نے بیروایت حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ۔

### تشرت

احناف کے ہاں مساوات بین الازواج واجب ہے، ثیبہ باکرہ، قدیمہ میں کوئی فرق نہیں، جب کہ انکہ ثلاثہ کے نزدیک باکرہ کے ساتھ نکاح کرنے میں سات دن اور ثیبہ کے ساتھ نکاح کرنے میں تین دن زائد ہوں گے اور پھر باری شروع ہوگی۔احناف امسلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ نے ان کے پاس تین دن قیام کیا، پھر جب آپ دوسری ازواج کے پاس جانے گئے تو ام سلمہ نے آپ کا کرتہ پکڑلیا، آپ نے دان کے پاس تین دن قیام کیا، پھر جب آپ دوسری ازواج کے پاس جانے گئے تو ام سلمہ نے آپ کا کرتہ پکڑلیا، آپ نے فرمایا: اگر چاہوں تو سات دن آپ کے پاس رکوں تو اسے ہی دن ان کے پاس رکوں تو اسے ہی دن ان کے پاس رکوں تو اسلمہ نے سمجھا کہ اگر سات دن میرے پاس رہیں گئو پھر دوبارہ میری باری بہت دیر سے آئے گی، اس لئے آپ نے کہا کہ آپ تین دن ہی رکیس، معلوم ہوا کہ خصوصیت کے خہیں۔

جمہور کہتے ہیں کہاس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر سات دن رہوں گاتو پھر دوسری تمام ازواج کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا، اگر میں تمہارے پاس تین دن رہتا ہوں چونکہ تم نئی ہو، اس لئے میں دوسری ازواج کے پاس تین تین دن نہیں رہوں گا، ایک ایک دن رہ کر تمہارے پاس آجاؤں گا، دوسری مرتبہ میں تمہارا اتنا ہی حق ہوگا جتنا کہ دوسری ازواج کا ہے۔

## ١٠١ – باب : مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ .

قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّنُهُمْ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيْكِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ،

وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ . [ر : ٢٦٥]

# تمام بیوبوں کے ساتھ ایک عنسل کے ساتھ جماع کرنا

تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے پاس گئے،اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو ہیویاں تھیں۔

تشريح

جج کے لئے احرام سے پہلے آپ نے تمام از واج کے ساتھ رات کا وقت گزارا۔ امام بخار کُ بتانا چاہتے ہیں کہ جماع کے لئے مستقل غسل واجب نہیں، بلکھنسل کے بغیر مختلف ہیویوں سے جماع کرسکتا ہے۔

۱۰۲ - باب : دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ .
مردکا پی بیویوں کے یاس دن کوجانا

٤٩١٨ : حدّثنا فَرْوَةُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰه عَنْهَا : كانَ رَسُولُ ٱللّٰهِ عَلِيْكِتُهِ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَٱحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كانَ يَحْبِسُ .

[۲۲۷ ، ۱۱۵ ، ۷۷۷ ، ۲۹۱ ، ۳۵۸ ، ۲۵۷۱ ، وانظر : ۲۲۸]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوکراپنی از واج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور کسی کے قریب بھی بیٹھتے تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے اور معمول سے زیادہ تھہرے۔

١٠٣ – باب : إِذَا ٱسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِهَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ.

﴿ ٤٩١٩ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ : قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَخْبَرَنِي أَبِي اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيْتِهِ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ :

﴿ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا) . يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا ، قالَتْ عائِشَةُ : فَمَاتَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِ ، فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخالَطَ رِيقُهُ رِيقِي . [ر: ٥٥٠]

# جب مرد بیاری کے دوران ایک بیوی کے ہال گزارنے کیلئے دوسری بیو یوں سے اجازت لے اوراسے اس کی اجازت دی جائے

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے ہاں ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ کی باری کا انتظار تھا، چنانچہ آپ کی تمام از واج نے آپ کواس کی اجازت دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا ہیں بیاری کے دن گزاریں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ گئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی، جومیری باری کا دن تھا۔ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ہاں بلایا تو آپ کا سرمبارک میرے سینہ پرتھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے ملا ہوا۔

# ۱۰۶ -- باب : حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ . مردكا يَيْ بَعْضِ يوى كَسَاتُهُ بَعْضَ كَمقاطِعُ مِنْ يَاده لَكَا وَ مَردكا ايْنِ بَعْضَ بِيوى كَسَاتُهُ بِعْضَ كَمقاطِعُ مِنْ يَاده لَكَا وَ

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے اوران سے کہا: بیٹی! بیٹی اس سوکن کود کھے کر دھو کہ میں نہ آجا نا جسے اپنے حسن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ آپ کا اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا (حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا) کہ پھر میں

\_\_\_\_\_ نے یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی تو آپ مسکرا دیئے۔

مَا يَنْهِى مِنِ ٱفْتِحَادِ الضَّرَّةِ. جو چیز حاصل نه مواس پرفخر کرنا، سوکن کے سامنے اپنے ساتھ شو ہر کے متعلق کو بردھا چڑھا کر بیان کرنے کی ممانعت

٤٩٢١ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فاطِمَةَ ، عَنْ أَشْمَاءَ ، عَن النَّبِيِّ يَرِيِّكِ .

حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ ۚ بْنُ ٱلْمُنَّى : حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ هِشَامٍ : حَدَّنَتْنِي فاطِمَةُ ، عَنْ أَشْمَاءَ : أَنَّ ٱمْرَأَةً قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ : (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسْ ثَوْبَيْ زُورٍ) .

#### تزجمه

حضرت اساءرضی الله عنها کی روایت که ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول الله! میری ایک سوکن ہے، اگر ایپ شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستا نیں اسے سناؤں جوحقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فر مایا: ''جو چیز حاصل نہ ہواس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جوجھوٹ کا دہرا کیڑا بہنے ہوئے ہے (یعنی سرسے یاؤں تک جھوٹا ہے )''۔

١٠٦ - باب : الْغَيْرَةِ .

#### غيرت كابيان

وَقَالَ وَرَّادٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ : قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ آمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّهِ : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) . [ر: ٦٣٧٣]

تزجمه

ورّاد نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ

کسی غیر مردکود کھے لوں تواسے اپنی سیدھی تلوار سے قبل کرڈالوں۔اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تہمیں سعد کی غیرت پر چیرت ہے۔ یقیناً میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

؟ ٤٩٢٧ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقِ قالَ : (ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَخْلُ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَخَدُ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ ) . [ر : ٣٥٨]

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی سے زیادہ غیرت منداورکوئی نہیں ، یہی وجہ ہے کہ اس نے بدکاریوں کوحرام قرار دیا ہے اور الله سے زیادہ کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والانہیں۔

29۲۳ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ قالَ : (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، ما أَحَدٌ أُغْيَرَ مِنَ ٱللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَ اللهِ عَلَيْكُ قالَ : (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، ما أَحَدٌ أُغْيَرَ مِنَ ٱللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) . [ر : ١٩٩٧]

#### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے امت محریہ! اللہ سے برخ صراور کوئی غیرت مندنہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کوزنا کرتے ہوئے دیکھے۔اے امت محمدیہ! اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے توتم بینتے کم اور روتے زیادہ۔

٤٩٢٥/٤٩٢٤ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلِيْهِ يَقُولُ : (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ) .

وَعَنْ يَحْيَىٰ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ .

### تزجمه

حضرت اساء کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ اللہ سے زیادہ غیرت منداور کوئی نہیں، اوریجی سے روایت ہے کہ ان سے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضور صلی الله علیہ

وسلم سے سنا۔

(٤٩٢٥) : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيِيٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِتُهِ أَنَّهُ قالَ : (إِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ ، وَعَيْرَةُ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ) .

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کوغیرت آتی ہے اوراس وقت آتی ہے جب کوئی مؤمن بندہ وہ کام کرتا ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

أَشْنَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا أَشْنَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرِ نَاضِح وَغَيْرِ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ ، وَأَخْرِزُ عَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَكُنْ أَحْسِنُ أَخْبِزُ ، وكَانَ بَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ ، وكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَلَى رَأْسِي ، وهي مِنِي عَلَى وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَلَى رَأْسِي ، وهي مَنِي عَلَى وَكُنْتُ أَنْقُلُ اللهِ عَلِيلَةٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكُنْ نَشُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنْ تُمُ قَالَ : (إِخْ إِخْ). لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَآسَتُحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجالِ ، وَذَكَرْتُ الزَّبِي الْوَيَى عَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَالْتَوْ أَنْ أَنْ وَعَرَقَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ اللّهِ عَلِيلَةٍ أَنِي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَوْمَ مِنْ أَصَحَابِهِ ، فَأَنْتُ الزَّبِي النَّوى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنْ أَلْ إِلَيْ الْبَوْمِ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ فَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْنَ سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَالْتَ عُنَى أَسُورَ مَعَ الرَّعِي اللهَ النَّوى كَانَ أَشَاتُ الْفَرَسِ ، وَمَعَهُ ، قَالَتْ : وَاللهِ يَعْدَ ذَلِكَ جَادِمُ يَكُونِ مِنْ اللهَ وَمَعُونَ سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، وَكُو بَلُكَ مِعَهُ ، قَالَتْ : حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكُو بِعَدَ ذَلِكَ جَادِم يَكُونِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ وَلَا اللهِ وَكُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَلَالَهُ وَلَوْلُونَ عَلَى اللهُ وَلَالَهُ وَالْمُ اللهَ اللهُ وَلَالَ اللهِ اللهُ الْفَالِ اللهَ وَالْمَا أَنْ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُولِ اللهُ ا

#### تزجمه

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهاکی روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی الله عنه نے مجھے سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑ ہے کے سوار و نے زمین پر کوئی مال ، کوئی غلام ، کوئی چیز نہ تھی ، میں ان کا گھوڑ اچراتی ، پانی پلاتی ، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوند ھتی ، میں اچھی طرح روٹی نہیں پکاسکتی تھی ، انصار کی پچھاڑ کیاں میری روٹی پکا جا تیں ، یہ بڑی تجی اور باوفا عور تیں تھیں ، حضر سے زبیر کی وہ زمین جو حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اور گھالیاں میر بے کھرور کی گھالیاں گھر لایا کرتی تھی ، بیز مین میر ہے گھر سے تہائی فرسخ دور تھی ، ایک روز میں آر ہی تھی اور گھالیاں میر ب

سر پرتھیں کہ راست میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگئ، حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے گئ افراد ستے، آپ نے مجھے بلایا (پھراپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے) رخ کیا، آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر پیچے سوار کریں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں غیرت آئی اور حضرت زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا، زبیر بڑے ہی غیرت مند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوں کر رہی ہوں، اس لئے آپ آگے بڑھ گئے، پھر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تھی، میرے سر پر گھلیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، آپ نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کیلئے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر حضرت زبیر نے کہا: بخدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے سر پر گٹھلیوں کا بوجھ د کھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ مجھے گراں ہے۔ بیان کیا گئ خراس کے بعدا بو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھی دیا م جس نے گھوڑ سے کی رکھوالی وغیرہ سے مجھے چھٹکا رادیا، جیسے انہوں نے مجھے آز اوکر دیا۔

٤٩٢٧ : حدّ ثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَصَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ فِي بَيْنَهَا يَدَ الخَادِم ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَٱنْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ عَلَيْ يَعْلَيْكِم فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ عَلَى بَعْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ ، وَيَقُولُ : (غارَتْ أُمُّكُمْ) . ثُمَّ حَبسَ الخَادِمَ حَتَّى أَتِي بَصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فِي بَيْنَهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى النِّي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ الْكُسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ مَحْفَتُهَا ، وَالْمَسْخُفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَةً ) ،

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا) نے آپ کے تعالی عنہا) نے آپ کے کھانے کے ہاں تشریف رکھتے تھے، اس وقت ایک زوجہ مطہرہ (حضرت ندینب رضی اللہ تعالی عنہا) نے آپ کے کھانے کے برتن میں کچھ چیز بھیجی، جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصہ سے ماراجس کی وجہ سے برتن گر کر ٹوٹ گیا، آپ نے برتن کے کمڑے بچع کئے اور جو کھانا اس میں تھااسے بھی جع کرنے اور خوکھانا اس میں تھااسے بھی جع کرنے اور خوکھانا اس میں تھااسے بھی جع کرنے اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری ماں کوغیرت آگئی ہے۔ اس کے بعد خادم کورو کے رکھا، آخر جن کے گھر میں وہ برتن ٹوٹا تھاان کی طرف سے نیابرتن منگوایا گیا اور آپ نے وہ نیابرتن اس زوجہ مطہرہ کوواپس کر دیا جن کا برتن تو ڑ دیا گیا تھا اور ٹوٹا تھا۔

٤٩٢٨ : حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ٱبْنِ عَبْدِ ٱللهِ مَنْ مُلَدِ ٱللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْ قالَ : (دَخَلْتُ الجَنَّةَ ، الْمُنكدِرِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْ قالَ : (دَخَلْتُ الجَنَّةَ ، أَنْ أَمْدَتُ الجَنَّةَ ، فَأَرْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ : لَمِنْ هٰذَا ؟ قالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلُهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ). قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بِأَبِي أَنْ أَنْ وَعُلَيْكَ أَغَارُ ؟!. [ر : ٣٤٧٦]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں جنت میں داخل ہوا، یا آپ نے فر مایا: میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے بوچھا: یہ س کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں، لیکن رک گیا، کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا: یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟

١٩٩٩ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْبُ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي اللهِ عَلَيْتِهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ جُلُوسٌ ، فَقُلْتُ : لَمِنْ هَذَا ؟ عَلِيْتُهِ : (بَيْهَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ ، فَإِذَا آمْرَأَةٌ تَتَوَضَّأً إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ : لَمِنْ هَذَا ؟ عَلِيْتُهُ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ) . فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ : قَالُوا : هٰذَا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ) . فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ : أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ ؟ ! . [ر : ٣٠٧٠]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے بوچھا میچل کس کا ہے؟ فرضتے نے کہا: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں اس کی غیرت کا خیال کر کے چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواس وقت مجلس میں ہی موجود تھا س پر رود یے اور عرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟

## ١٠٧ – باب : غَيْرةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ .

## عورتوں کی غیرت اوران کی ناراضگی

٤٩٣٠: حدّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَاضِيَةً ، وَإِذَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِلْهِ : (إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي خَضْبَي) . قالَتْ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ : (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً ، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ : لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيم ) .
 رَاضِيَةً ، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ : لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى ، قُلْتِ : لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيم ) .
 قالت : قُلْتُ : أَجَلْ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، ما أَهْجُرُ إِلّا اسْمَكَ . [٥٧٢٨]

#### تزجمه

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى ٱمْرَأَةٍ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، لِكَثْرَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى ٱمْرَأَةٍ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ . [ر: ٣٦٠٥]

#### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجھے کسی عورت پراتنی غیرت نہیں آتی تھی ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت کیا کہ بیس آتی تھی ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت کیا کرتے تھے اور آپ پروتی کی گئی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ان کے موتی کے گھرکی بشارت دے دیں۔

# 

29٣٢ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ : (إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنكِحُوا آبْنَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ٱبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِلِقُ آبْنَتُهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنَ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ٱبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِلِقُ آبْنَتِي وَيَنْكِحَ ٱبْنَتُهُمْ ، فَإِنَّمَا هِي بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . أَنْ يُطِلِقُ اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ الْمَا الْمَا هَلِي بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . هَكَذَا قالَ . [ر: ٨٨٤]

#### تزجمه

حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر فرما رہے تھے کہ بنو ہاشم بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، کین میں انہیں اجازت نہیں دوں گا،البتہ اگر حضرت علی بن طالب میری بیٹی کوطلاق دے کران کی بیٹی سے نکاح کرنا چا ہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اس کیلئے نا گوار ہے وہ میرے لئے بھی باعث نا گوار کے وہ میرے لئے بھی باعث نا گوار کے وہ میرے لئے بھی باعث نا گواری ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔

## ١٠٩ – باب : يَقِلُّ الرِّجالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ .

وَقَالَ أَبُو مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ، يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ آمْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ ، مِنْ قِلَةِ الرِّجالِ وَكُثْرَةِ النِّسَاءِ) . [ر: ١٣٤٨]

## مردکم ہوجا ئیں عوتیں زیادہ ہوجا ئیں گی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہتم دیکھو گے کہ ایک مرد کے بیچھے چالیس عور تیں اس کی خوشامد کرتی پھریں گی، کیونکہ مرد کم ہوں گے،عور تیں زیادہ ہوجا ئیں گی۔

كِمْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ؛ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَأُحَدِّثُنَكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِتِهِ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي : سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَأُحَدِّثُنَكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي : سَمِعْتُ

رَسُولَ ٱللّٰهِ عَلِيْكَ يَقُولُ : (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكُثْرَ الجَهْلُ ، وَيَكُثْرَ الزِّنَا ، وَيَكُثْرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ آمْرَأَةً الْقَبِّمُ الْوَاحِدُ) . وَيَكُثْرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ آمْرَأَةً الْقَبِّمُ الْوَاحِدُ) . [ر: ٨٠]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جومیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے میں ہے میرے سواتم سے بیحدیث کوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بی بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا بڑھ جائے گا اور لوگ شراب پینے لگیں گے، مرد کم ہوجائیں گے، عورتوں کی تعدا دزیادہ ہوجائے گی، حالت بیہ وجائے گی کہ بچپاس عورتوں پر ایک مردرہ جائے گا۔

۱۱۰ – باب : لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلُ بِالْمُرَأَةِ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، وَالدُّحُولِ عَلَى المُغيبَةِ . محرم كسواكوئى مردكسى عورت كساته تنهائى اختيار نهرك ، اورايى عورت كياس جانا جس كاشو هرموجود نه هو۔

٤٩٣٤ : حدّثنا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيَّهِ قالَ : (إِيَّاكُمْ وَٱلدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قالَ : (الحَمْوُ المَوْتُ) .

#### تزجمه

حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عور توں میں جانے سے بچتے رہو، اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! دیور کے متعلق آپ کی کیارائے ہے، وہ اپنی بھاوج کے سامنے جاسکتا ہے یانہیں؟ آپ نے فر مایا: دیور تو موت ہے۔

٤٩٣٥ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِلْهِ قالَ : (لَا يَخْلُونَ ّ رَجُلٌ بِاَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا زَسُولَ اللهِ ، آمْرَأَتِي خَرَجَتْ حاجَّةً ، وَا كَثْتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قالَ : (ٱرْجع ، فَقَالَ : يَا زَسُولَ اللهِ ، آمْرَأَتِي خَرَجَتْ حاجَّةً ، وَا كَثْتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قالَ : (ٱرْجع ،

فَحُجَّ مَعَ آمْرَأَتِكَ). [ر: ١٧٦٣]

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بحرم کے سواکوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔اس پر ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول الله! میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرانا م فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے۔آپ نے فرمایا: پھرتم واپس جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔

# ۱۱۱ – باب : ما يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ . لوَّول كي موجود في مين ايك طرف سي اجنبي عورت سي سي مردكي تفتكو جائز ہے

٤٩٣٦ : حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هَِشَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ : (وَاللّهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ). [ر: ٣٥٧٥]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ انصار کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے ایک طرف مجلس سے اپنے فاصلے پر کہ اہل مجلس ان کی بات نہ من سکیں گفتگو کی ،اس کے بعد آپ نے فرمایا کہتم لوگ (انصار) مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔

# ۱۱۲ – باب: ما یُنْهی مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِینَ بِالنِّسَاءِ عَلَی الْمُزْأَةِ. عورتوں کی جال ڈھال اختیار کرنے والے مردوں کا کسی عورت کے یاس جانا منوع ہے

١٩٣٧ : حدّثنا عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيٍّ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، أَدُلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيٍّ : (لَا يَدْخُلَنَ هٰذَا عَلَيْكُنَّ) . عَلَى الْبَنَةِ غَيْلَانَ ، فَإِنَّمَ تُعْلِلُهُ بِأُونٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيٍّ : (لَا يَدْخُلَنَ هٰذَا عَلَيْكُنَّ) .
آد : 19. الله عَلَيْكُنَ النَّبِي عَلَيْكِ اللهِ اللهَالهُ اللهِ ال

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف رکھتے تھے، گھر میں ایک مخنث بھی تھا، اس مخنث نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح فرما دی، تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی دکھاؤں گا، کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو موٹا پے کی وجہ سے اس کی چارشکنیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اب یہ بخنث تمہارے یاس نہ آیا کرے۔

# ١١٣ - باب : نَظَرِ المُرْأَةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ. جب بهت كاخوف نه بهوتو كسي عورت كا الله بش اور دوسر اجنبيول كود يكينا

١٩٣٨ : حدّ ثنا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَنَا أَنْظُرُ عَنْ عَلِيسَ أَعْدُونَ فِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا اللَّهِيَّ عَلِيلِهِ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعُبُونَ فِي المَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ ، فَآقُدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السَّلِّ ، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُو. [ر: ٤٤٣]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اپنی چا در پردہ کئے ہوئے ہیں، میں عبشہ کے ان لوگوں کو دیکھر ہی تھی جو مسجد میں (جنگی ) کھیل کا مظاہرہ کررہے تھے، آخر میں خود ہی اکتا گئی۔ تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک نوعمر لڑکی جو کھیل کو دکی شائق ہو، کتنی دیراس میں دلچیسی لے سکتی ہے اور آپ اتنی دیر تک کھڑے عائشہ کے لئے پردہ کئے رہے۔

# ۱۱۶ - باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ. عورتوں کا پنی ضرورتوں کے لئے باہر جانا

٤٩٣٩ : حدَّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً ، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكِ وَٱللّٰهِ

يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْلِلَهُ فَلَا كَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : (قَدْ أَذِنَ ٱللّٰهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِحِكُنَّ) . [ر: 187]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت باہر نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آئییں و کھے لیا اور پہچان لیا اور کہا: بخدا! سودہ بتم ہم سے چھپ نہیں سکتی ، (اگر چہ پردہ کئے ہوئے ہو، جب بھی ہم پہچان سکتے ہیں )، جب سودہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا ، آپ میر سے جمرے میں شام کا کھانا تناول فرمار ہے تھے ، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی سے اس کا تذکرہ کیا ، آپ بروحی نازل ہونی شروع ہوئی اور جب نزول وحی کا سلسلہ تم ہوا تو آپ نے فرمایا: دہمہیں اجازت دی گئے ہے تم اپنی ضروریات کے لئے باہر جاسکتی ہو'۔

# ١١٥ - باب : آسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ . مَسِيروغيره مِين جانے كے لئے عورت كا اپنے شوہر سے اجازت لينا

٠٤٩٤ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّهِيِّ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ : [ر : ٨٢٧] عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ : (إِذَا ٱسْتَأْذَنَتِ ٱمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا) . [ر : ٨٢٧]

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کے لئے اجازت مانگے تواسے ندروکو'۔

۱۱٦ – باب : ما يَحِلُّ مِنَ ٱلدُّحُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ في الرَّضَاعِ .
رضاعت كرشة مِن عورتول كي ياس جانا اور أنهيس ديكهنا جائز ہے

٤٩٤١ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ : جاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَٱسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ،

حَقَى أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ ، فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (إِنَّهُ عَمَّكِ ، فَأَذْذِي لَهُ ). قالَتْ : فَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَنِي المَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ ). قالَتْ عائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (إِنَّهُ عَمَّكِ ، فَلْيَلَجْ عَلَيْكِ ). قالَتْ عائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا ٱلْحِجَابُ . قالَت عائِشَة : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ . [ر : ٢٥٠١]

#### تزجمه

حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میر بے رضاعی چپا آئے اور میر بے پاس اندرآنے کی اجازت جپائی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ نہ لوں ، اجازت نہیں دیے سی ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق بوچھا۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہار سے بچپاہیں ، انہیں اندر بلا لو۔ میں نے اس پر کہا: یا رسول اللہ! عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، کسی مرد نے تھوڑا ہی پلایا تھا!! آپ نے فرمایا: ہیں تو وہ تمہار سے بوچ ہیں۔ یواقعہ ہمار سے اوپر پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا سے حضرت عاکشہر ضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں '۔ سے حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں '۔

## ١١٧ - باب : لَا تُبَاشِر المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا .

# کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعدا پنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے

؟٤٩٤٣/٤٩٤٢ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَيْقِالِهِ : (لَا تُبَاشِرِ اللَّرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَتَنْعَمَّا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) .

#### تزجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعدا پنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے''۔

(٤٩٤٣): حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قالَ: عَبْدَ اللهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: (لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَتَنْعَلَهَا لِزُوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا).

حضرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ' کوئی عورت سے ملنے کے بعداس کا حلیہ اپنے شوہر سے بیان نہ کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھر ہاہے'۔

۱۱۸ - باب: قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي. كَامُ مُردكايهُ مِنَا كَهَ رَات مِين إِنْ تَمَام بيويون كي ياس جاؤن گا

٤٩٤٤ : حدّ ثني مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ آبْنِ طَاوُسٍ ،. عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : (قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : (قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلْ الْمَرْأَةِ ، تَلِدُ كُلُّ آمْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ اللَّكُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِي ، فَأَطَافَ بِهِنَ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا آمْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ . ) قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَتْ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ ) . [ر : ٣٢٤٢]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا اوراس قربت کے نتیجہ میں ہرعورت ایک بچہ جنے گی، جواللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے ان سے کہا کہ انشاء اللہ (اگر اللہ نے جاہا) کہہ لیجئے ،لیکن آپ نے نہیں کہا اور بھول گے، چنا نچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے،ایک کے سواکسی کے ہاں بچہ پیدا نہوا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اگر انہوں نے انشاء اللہ کہ لیا ہوتا تو جائث نہ ہوتے اور ان کی خواہش پوری کرنے کی امید زیادہ ہوتی۔

۱۱۹ - باب : لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَنَرَاتِهِمْ . طويل سفر كي بعد كوئي شخص رات كوفت بغيراطلاع كنه آئ

ممکن ہےاس طرح سےاسے اہل خانہ پر خیانت کا شبہ ہوجائے یاان کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جائے۔

٤٩٤٦/٤٩٤٥ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قالَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْلِلْهِ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا .

حضرت جابر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کسی شخص کواپیز گھر (سفر سے اچانک) آنے برنالیندید گی کا ظہار فر مایا تھا۔

(٤٩٤٦) : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيْمَ : (إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً ). [ر: ١٧٠٧]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہوتو اپنے گھر اسے رات کے وقت نہ آنا چاہیے۔

### تشريح

حدیث کا مطلب ہے کہ آ دمی رات کے وقت اپنے گھر اس اندیشہ سے نہ آئے کہ کہیں وہ انہیں خیانت کی طرف منسوب کرنے گئے، یاان کی لغزشوں کو تلاش کرنے گئے یاعورت سے مطلوبہ صفائی اور تزبین نہ ملے اور نفرت کا باعث بن جائے۔

# ۱۲۰ – باب : طَلَبِ الْوَلَدِ . بچه کی خواهش

؟ ٤٩٤٨/٤٩٤٧ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سَيَّادٍ ، عَنِ الشَّعْيِّ ، عَنْ جابِرٍ قالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِيَّهِ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيَّهِ ، قالَ : (ما يُعْجِلُك) . قُلْتُ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُك) . بُعْرُسٍ ، قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُك) . قَلْتُ : بَلْ ثَيبًا ، قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُك) . قالَ : فَلَمَّا فَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فَقَالَ : (أَمْهِلُوا ، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ قَلْتُ الشَّعِنَةُ ، وَتَسْتَحِدًّ المُغِيبَةُ ) .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي النُّقَةُ : أَنَّهُ قَالَ في هٰذَا الحَدِيث : (الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جابِرُ). يَعْنِي الْوَلَدَ .

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، جب ہم واپس ہور ہے تھے تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز کرنے کی کوشش کررہا تھا، اتنے میں میرے بیچے ایک سوار تیزی سے میرے قریب آئے، میں نے مڑکر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے دریافت کیا: اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی: میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کنواری عورت سے شادی کی ہے یا بیابی سے؟ میں نے عرض کی بیابی سے۔ آپ نے فرمایا: کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیاتی۔ ہو با بیابی سے؟ میں نے عرض کی بیابی سے۔ آپ نے فرمایا: کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیاتی۔ فرمایا: پھر ہم مدینہ پنچ تو ہم نے چاہا کہ ہم شہر میں داخل ہوجا کیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھر ہم مدینہ پنچ تو ہم نے چاہا کہ ہم شہر میں داخل ہوجا کیں، تعاری بیویوں میں جو پراگندہ بال ہیں وہ کنگھی کرلیں۔ واحل بونا، تا کہ تمہاری آ مدلوگوں کے علم میں آ جائے اور تمہاری ہیویوں میں جو پراگندہ بال ہیں وہ کنگھی کرلیں۔ واحل میں ان بال صاف کرلیں۔

ہشیم نے بیان کیا کہ ہم سے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا:"الکیس الکیس یا جابر". حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس سے بچے کی طرف تھا کہ دانائی ہے ہے کہ عورت کے ساتھ ہمبستری کا مقصد قضاء شہوت نہ ہو، بلکہ بچے کی بیدائش بھی ہو۔

( ( ٩٤٨ ) : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّنَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِتُهُ قالَ : (إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً ، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ) . قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ : (فَعَلَيْكَ بالْكَيْسِ الْكَيْسِ الْمُعْمَدِيْنِ الْمُولِيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْتُنْ الْمُعْمِيْتِ السَّيْسِ الْمُولِيْسُ الْمُ الْمُعْرِيْنِ الْمُ الْمُ اللْلِيْمِيْمِ اللْهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْعُرِيْنِ اللْمُ الْمُ الْمُلْعِلَةِ الْمُ الْمُتَعْمِيْمُ الْمُ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُنْعِيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْسِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِ ا

تَابَعَهُ عُبَيْدُ ٱللَّهِ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنْ جابِر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : في الْكَيْسِ . [ر: ٤٣٢]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے (غزوہ تبوک سے والیسی کے وقت) فرمایا کہ جب رات کے وقت تم مدینه پہنچوتو اس وقت تک اپنے گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بیویاں (جومدینه میں موجود نہیں سے ) اپنے زیریاف صاف کرلیں اور جن کے بال پراگندہ ہیں وہ کنگا کرلیں۔حضرت جابر رضی الله تعالیہ وسلم نے فرمایا: پھرتمہارے لئے ضروری ہے کہ دانائی کا راستہ اختیار کرلو۔ اس روایت کی متابعت عبیداللہ نے وہب کے واسطے سے کی ، ان سے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے

"الكيس"ك ذكرس كي ہے۔

# ١٢١ – باب : تَسْتَحِدُ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ . حَسَاتُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ . حَسَ كَاشُومِ مُصَارِينَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

2929 : حدّ ثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا ، كُنَّا قَرِيبًا مِنَ المَدِينَةِ ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ ، فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي ، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ، فَسَارَ بَعِيرِي عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفٍ ، فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي ، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبلِ ، فَٱلْتَفَتُ فَإِذَا أَنَ بِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْلِتِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَالْ : رَاكِبٌ مِنْ الْإِبلِ ، فَٱلْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْلِتِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَالَ : يَعْمُ ، قالَ : (أَبِكُوا أَنْهُ بَيْلِكُ مِنَ الْإِبلِ ، فَالْتَوْرَةِ مِنَ الْإِبلِ ، فَالْتَهُ مَنْ أَوْلَا بَعْمُ ، قالَ : (أَبِكُوا أَمْ ثُبِيلًا ) . قالَ : (أَبِكُوا أَمْ ثُبِيلًا ) . قالَ : (أَمْهِلُوا ، حَتَى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدًّ المُغِيبَةُ ) . قَالَ : (أَمْهِلُوا ، حَتَى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدًّ المُغِيبَةُ ) .

[ر: ٤٣٢]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزو ہے میں سے واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ تو میں اپنے ست اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، پیچے ہے آنے والے ایک صاحب نے میر فریب پہنچ کر میر ہے اونٹ کو ایک چھڑی سے جوان کے پاس تھی مارا، اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چلنے لگا، جبیبا کہ تہمیں اچھے اونٹوں کی چال کا تجربہ ہوگا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو حضور صلی الله علیہ وسلم تھے، میں نے عرض کی: یا رسول الله! میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ پوچھا: کنواری سے یا بیابی سے؟ میں نے عرض کی کہ بیابی سے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری شادی کہ بیابی سے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری رہائی ہوئی کہ بیابی سے کوش کی کہ بیابی سے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری رہائی ہوئی۔ کور جب ہم مدینہ پہنچ تو شہر میں داخل ہونے کے کہ کیا تھو میں کہ گا کہ ہوائی ہونا، تا کہ پراگندہ بال صاف کر لے اور جس کا شو ہر موجود دنہ رہا ہو، تو وہ فرمایا: 'دمھم ہو وہ رات ہوجائے، پھر داخل ہونا، تا کہ پراگندہ بال صاف کر لے ''۔

# اورعورتیں اپنی زینت اپنے شوہروں کے سواکسی پر ظاہر نہ ہونے دیں

الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ لم يظهروا على عورات النساء ﴾ تك ـ

. ٤٩٥ : حدّ ثنا أُنتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ : ٱخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مِنْ قَيْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ بِاللّهِ بَاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بَاللّهِ بَاللّهِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ ، فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ تَعْسِلُ ٱلدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِاللّهِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ ، فَطُيْقِي بِاللّهِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ ، فَخُرِينَ بِاللّهَ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ ، فَخُرْقَ ، فَحُرْثِي بِهِ جُرْحُهُ . [ر : ٢٤٠]

#### تزجمه

حضرت ابوحازم نے بیان کیا کہ اس سلسلہ میں لوگوں کی رائے میں اختلاف تھا کہ جنگ احد کے موقعہ پر (جب چیرہ مبارک زخمی ہوگیا تھا) تو حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے کون سی دوااستعال کی گئی تھی، پھرلوگوں نے بہل بن سعد ساعدی سے سوال کیا، آپ اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم کے آخری صحابی تھے جو مدینه منورہ میں موجود تھے، آپ نے فرمایا: اب کوئی بھی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو، حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا چیرہ مبارک سے خون دھور ہی تھیں اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہا پی ڈھال میں پانی لا رہے تھے، پھراکی چٹائی جلائی گئی اور اسے آپ کے زخموں پرلگایا گیا۔

### تشريح

امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا، جس سے بیظاہر ہوا کہ عورت زینت کے مواقع کو شوہر، اپنے بیٹے اور والد کے سامنے ظاہر کرسکتی ہے۔

# ۱۲۳ - باب : «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ» /النور: ٥٨ . اوروه نجي جوابھي بلوغ كنہيں پنچ

١٩٥١ : حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَابِسٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلٌ : شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيّةِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ ، قالَ : الْعِيدَ ، أَضْحَى أَوْ فِطْرًا ؟ قالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا مَكانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ ، قالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّةِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأُمْوَهُنَّ ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ، ثُمَّ وَذَكَرَهُنَّ وَخُلُوقِهِنَّ ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ، ثُمَّ ارْتُفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْنِهِ . [ر : ٩٨]

#### تزجمه

حضرت عبدالرحمان بن عابس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ سے ایک شخص نے بیہ سوال کیا تھا کہ آپ بقرہ عید یا عید الفطر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود سے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل نہ ہوتا تو میں ایسے موقعہ پر حاضر نہیں ہوسکتا تھا، آپ کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچین کی طرف تھا۔ فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا، (آپ نے اذان وا قامت کا ذکر نہیں کیا)، پھر آپ عور توں کے پاس آئے اور انہیں وعظ وقعے حت کی اور انہیں صدقہ کا تھم دیا، میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلوں کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کر (اپنے زیورات) حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے لگیں، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔

### تشريح

امام بخاری بتانا جاہتے ہیں کہ نابالغ بچے عورتوں کے پاس آ جاسکتے ہیں، جس طرح حضرت ابن عباس بحیین میں آ جایا کرتے تھے۔

# ١٢٤ – باب : قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ وَطَعْنِ الرَّجُلِ آبْنَتَهُ فِي الخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ .

# کیاایک آ دمی دوسرے کو بیہ کہ سکتا ہے کہ تم نے رات کواپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی ہے کسی شخص کااپنی بیٹی کی کو کھ میں غصہ کی وجہ سے مار نا

١٩٥٧ : حدّثنا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ : عاتَبْنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خاصِرَتِي ، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِةٍ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي . [ر : ٣٢٧]

#### تزجمه

حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فصہ ہوئے اور میں حرکت بھی اس وجہ سے نہ کرسکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر موجود تھا اور آپ آرام فر مار ہے تھے۔

### تشريح

ترجمة الباب کے دوسرے جملے کے لئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ذکر کی گئی، کین پہلے جملے سے امام بخاری ؓ خاموش کیوں ہیں؟ علامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ پہلامسکلہ بخاری اکثر نسخوں میں نہیں ہے، اس لئے اس کی بھی حدیث ذکر نہیں کی، جب کہ مولا نارشیدا حمد گنگو ہی فرماتے ہیں کہ پہلامسکلہ امام بخاری ؓ نے حدیث سے قیاس کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران پر سرمبارک رکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان کو آنے سے منع نہیں کیا، تو اس سے اعراض کے متعلق سوال کا جواب بطریق اولی معلوم ہوجا تا ہے۔

# بِشِيدِ إِللَّهُ الْحُجُ الْحُكُمُ

# ٧١ - كتاب الطسّلاق

قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى: «بَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» /الطلاق: 1/. «أَحْصَيْنَاهُ» /يس: ١٢/: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ.

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ .

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اے نبی! آپاپیٰ امت کو بتا ئیں کہ جبتم طلاق دوعورتوں کوتو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے پرطلاق دواورعدت شار کرتے رہو'۔"أحصینا" کامعنی ہے، یعنی ہم نے اسے یاد کیا اور شار کرتے ہیں۔''طلاق سنت' یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں ہم بستری نہ کی ہواوراس پر دوگواہ مقرر کرے۔

### تشريح

ائمہ ثلاثہ کے ہاں پہ طلاق سنت ہے جسے امام بخاری نے ذکر کیا۔ احناف طلاق سنت کی'' دو' صور تیں سبجھتے ہیں ، ایک تو یہ کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہوا ور اس کے بعد عدت گزرنے کے لئے عورت کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ آ دمی ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، ہبلی صورت طلاق احسن جبکہ دوسری طلاق حسن کی ہے، جب کہ جمہور صرف پہلی صورت کوہی سنت طلاق سبجھتے ہیں۔

٢٩٥٣ : حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، عُمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيّةٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيّةٍ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ أَنْ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُقَ قَبْلُ أَنْ تَطُلُقَ لَهَا النِّسَاءُ ) . [ر : ٤٦٢٥]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں طلاق دی جب کہ وہ حائضہ تھیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا:عمر! اس سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجعت کر لے اور اپنے نکاح میں باقی رکھے، جب حیض بند ہوجائے اور پھر حیض آئے، پھر بند ہوجائے، تب اگر چاہے تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے اور اگر چاہے تو طلاق دے دے دے لیکن طلاق اُس طہر میں بیوی سے ہم بستری سے پہلے ہونی چاہیے، یہی (طہر) کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالی نے ورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔

## تشرت

ابن عمر رضی اللّه عنه کی اس بیوی کے نام کے بارے میں امام نو وی نے آمنہ بنت غفار ، جب کہ بعض نے آمنہ بنت عمار اورکسی روایت میں نوار آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللّه فر ماتے ہیں کہ آمنہ نام ہوگا اور نوار لقب۔

حیض کی حالت میں طلاق دینے کے بعد مراجعت کا حکم اکثر کے نزدیک وجو بی ہے، اس لئے کہ امر کا صیغہ استعال ہوا ہے، جب کہ امام ثافعی کے ہاں استحبا بی ہے، پھر جس حیض میں طلاق دی ہے اس کے مصل طہر میں طلاق نہیں دے گا، بلکہ اس کے بعد حیض آئے گا، پھر دوسرا طہر آئے گا تو پھر طلاق دے سکے گا، یعنی جس طہر میں طلاق دی ہے اس کے مصل طہر میں نہیں، بلکہ اگلے طہر کا انتظار کرے اور بیا نتظار واجب ہے۔ بیحدیث شوا فع اور احناف کا متدل ہے۔

# ١ -- باب : إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ يُعْتَدُّ بذَلِكَ الطَّلَاقِ. اگرحائض كوطلاق دے دى جائے گى توبيطلاق بھى صحيح ہوئى

٤٩٥٤ : حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ قالَ : طَلَّقَ ٱبْنُ عُمَرَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ فَقَالَ : (لِيُرَاجِعْهَا) .
 ٱبْنَ عُمَرَ قالَ : طَلَّقَ ٱبْنُ عُمَرَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ فَقَالَ : (لِيُرَاجِعْهَا) .
 قُلْتُ : تُحْتَسَتُ ؟ قالَ : فَمَهْ ؟

وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) . قُلْتُ : تُحْتَسَبُ ؟ قالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَٱسْتَحْمَقَ .

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ . [ر : ٤٦٢٥]

### تشريح

اگرچین میں عورت کوطلاق دی گئی تو اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام بخاری نے واضح فیصلہ کیا ہے اور جمہور کا یہی مسلک ہے۔ حافظ ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ ابن حزم اور روافض کا فد بہب یہ ہے کہ چین میں طلاق کا اعتبار نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل ابوداؤدکی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حضرت میں طلاق معتبر نہیں ایکن کوچھن کی حالت میں طلاق دی ہے اور آخر میں "ولم یہ دھا شیئا" سے بیتہ چلتا ہے کہ چین میں طلاق معتبر نہیں ایک کرتے ہیں جمہور اس "لم یہ ھا شیئا مستقیما لکو نھا لم تقع علیٰ السنة " یعنی چین کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیے کوچھا اقدام نہیں سمجھا۔ مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے فرمایا کہ "لم یہ ھاشیئا" میں ضمیر رجعت کی طرف لوٹائی جاسکتی ہے کہ طلاق سے رجوع کرنے کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع نہیں سمجھا۔

#### أرءيت إن عجز واستحمق

اس جملہ کا ایک مطلب سے ہے کہ اگر ابن عمر بچھ طریقہ پر طلاق دینے سے عاجز ہو گئے اور انہوں نے حض کی حالت میں طلاق دے کر حماقت کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اور کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

ظاہر ہے کہ کیا جائے گا۔ دوسرامطلب میہ ہے کہ اگروہ بیوی کی طرف رجوع کرنے سے عاجز ہوجا تا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تعیل نہ کر کے جمافت کا ارتکاب کرتا تو طلاق واقع نہ ہوتی ، ظاہر ہے پھر بھی طلاق واقع ہوجاتی ، یا مطلب میہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہ کوئی عاجز ہے ، نہ اس نے کوئی جمافت میں ایسا کیا ، وہ بچہ یا مجنون تو نہیں ، اس صورت میں ''إن" نافیہ ہے ، کہلی صورت میں ''إن عجز ''شرط ہے ، ''الایقع الطلاق ''جزاء ہے۔

# ٢ - باب : مَنْ طَلَّقَ ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ بِالطَّلاقِ .

# جس نے طلاق دی، اور کیا مردا پنی بیوی کواس کے سامنے طلاق دے سکتا ہے

ترجمة الباب کے پہلے جز کے بارے میں علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تقدیری عبارت نکالنے کے بغیریہ کلام غیر مفید ہے اور تقدیری عبارت یہ ہوگی: "هذا باب فی بیان حکم من طلق امرته هل بیاح له ذلك" كيا طلاق دينا مباح ہے؟ جواب محذوف ہے كہ "نغم" جی ہاں طلاق دینا جائز ہے اور دوسرے جز كا مطلب بیہ ہے كہ كیابالمشافہ طلاق دی جا سکتی ہے۔

٤٩٥٥ : حدّثنا الحُميْدي تُن حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي قالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِي تَ :
 أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِي عَيِّالِيْهِ اسْتَعَاذَت مِنْهُ ؟ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها :
 أَنَّ ٱبْنَةَ الجَوْنِ ، لَمَّا أُدْخِلَت عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قالَت : أَعُوذ بِاللهِ مِنْك ، فَقَالَ لَهَا :
 (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، ٱلْحَقِي بِأَهْلِك) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ .

### تزجمه

حضرت اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہی ہیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ ما نگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ جمھے عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا نے کہ ابنتہ الجون جب نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لائی گئی اور آپ ان کے پاس گئے تو غلط نہی میں انہوں نے بیہ کہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرما یا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرما یا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپوعبد اللہ نے کہا کہ اس کی روایت تجاج بن منج نے کی اور ان سے ان کے دا دا نے ، انہیں عروہ نے خبر دی اور ان سے عائشہ نے بیان کیا۔

أَسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعْ النَّبِيِّ عَلِيلِهٍ حَتَّى ٱنْطَلَقْنَا إِلَى حَاثِطٍ يُقَالُ لَهُ : أَسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِهٍ حَتَّى ٱنْطَلَقْنَا إِلَى حَاثِطٍ يُقَالُ لَهُ : السَّوْطُ ، حَتَّى ٱنْتَهَنَا إِلَى حَاثِطَيْنِ ، فَجَلَسْنَا بَيْهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهُ : (ٱجْلِسُوا هَا هُنَا) . وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنِي بِالجَوْنِيَّةِ ، فَأَنْزِلَتْ في بَيْتٍ في نَخْلٍ في بَيْتٍ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَكْ وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنِي بِالجَوْنِيَّةِ ، فَأَنْزِلَتْ في بَيْتٍ في نَخْلٍ في بَيْتٍ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَكْ وَمَعْهَا دَايَّهَا حَاضِنَةٌ لَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيلِهُ قَالَ : (هَبِي نَفْسَكِ لِي) . قالَتْ : وَهَلْ بَهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لِللَّهُ وَقَةٍ ؟ قالَ : فأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِٱللّٰهِ مِنْكَ ، فَقَالَ : (قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ) . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : (يَا أَبَا أُسِيْدٍ ، ٱكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ ، وَأَلْحِقْهَا بأَهْلِهَا) . وَقَدْ بأَلْهُ إِللّٰهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ وَقَهَا بأَهْلِهَا ) .

#### تزجمه

حضرت ابواسیدرضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پنچے جس کا نام' شوط' تھا، جب ہم باغ کی دود بواروں کے درمیان پنچ تو بیٹھ گئے ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بتم لوگ یہیں بیٹھو، پھر آپ باغ میں گئے ، جو نیہ لائی جا چکی تھی اور انہیں تھجور کے باغ کے ایک گھر میں جوامیمہ بنت نعمان بن شراحیل کا گھر تھا اتارا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک دایہ بھی اس کی دیکھ بھال کے لئے تھی ۔ جب حضور صلی الله علیہ وسلم ان شراحیل کا گھر تھا اتارا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک دایہ بھی اس کی دیکھ بھال کے لئے تھی ۔ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی وجہ سے ) کیا کوئی شہزادی خودکو کسی عام آ دمی کے حوالے کر مور تو انہوں نے کہا (بدیختی اور بر تھیبی کی وجہ سے ) کیا کوئی شہزادی خودکو کسی عام آ دمی کے حوالے کر سکی تا ہیں اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا کران کے اوپر رکھا، تو انہوں نے کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مائکتی ہوں ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم نے اس سے پناہ مائگی جس سے مائلی جاتی ہا تی جاور اس کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: (ابو

(١٩٥٧) : وَقَالَ الحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا : تَزَوَّجَ النَّيُّ عَلِيْكِ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسُطَ يَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ . بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا . [ر : ٢١٤٥]

## تشريح

کروں؟ ابواسید نے کہا کہ گھر میں باپردہ رہو، کوئی تیرے ساتھ نکاح کی امید نہ رکھے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انقال کر گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے مہاجر بن امیہ سے شادی کی ،حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزاد سینے کا ارادہ کیا الیکن اس نے کہا: "والله ما ضرب علی حجاب ولا سمیت بأم المؤمنین " بخدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نہیں آئی اور نہ مجھے ام المؤمنین کا لقب ملاتو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے سزا دینے کا ارادہ ترک کردیا۔

٤٩٥٨ : حدّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عُمَرَ : رَجُلُ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حائِضٌ ؟ فَقَالَ : تَعْرِفُ آبْنَ عُمَرَ ، إِنَّ آبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ عُمَرَ ، إِنَّ آبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حائِضٌ ، فَأَنَى عُمَرُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا ، قُلْتُ : فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ : أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا ، قُلْتُ : فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ : أَنْ يُطَلِّقُهُا . [ر : ٤٦٢٥]

#### تزجمه

حضرت بونس بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کواس وقت طلاق دی جب وہ حاکضہ تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ کیا تم ابن عمر کو جانتے ہو؟ ابن عمر نے اپنی بیوی کواس وقت طلاق دی تھی جب وہ حاکضہ تھی ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے متعلق بو چھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے اس وقت رجعت کریں ، پھر جب وہ حیث میں حاضر ہوکراس کے متعلق بو چھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تو طلاق دے دیں۔ میں نے عرض کیا: کیا اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شار کیا تھا؟ ابن عمر نے فر مایا: اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دیتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟

## ٣ - باب : مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ .

### جس نے تین طلاقوں کی اجازت دی

لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» /البقرة: ٢٢٩. وقالَ ٱبْنُ الزُّبَيْرِ في مَرِيضِ طَلَّقَ : لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ .

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرِثُهُ ، وَقَالَ آبْنُ شُبْرُمَةَ : تَزَوَّجُ إِذَا ٱنْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَّأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَٰلِكَ .

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں کہ' طلاق تو دوہی بار کی ہے،اس کے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعد ہے کے مطابق یا پھر خوش عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ابن زبیر نے ایک مریض کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کوطلاق دی، فر مایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جسے قطعی طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے شوہر کی وارث ہوگی۔شعبی نے فر مایا کہ وارث ہوگی۔اس پر ابن شہر مہ نے فر مایا کہ کیا عدت پوری کر کے وہ کسی دوسر شخص سے شادی بھی کرسکتی ہے؟شعبی نے کہا: ہاں عدت پوری ہونے کے بعد شادی بھی کرسکتی ہے؟شعبی نے کہا: ہاں عدت پوری ہونے کے بعد شادی کرسکتی ہے۔ابن شہر مہ نے کہا کہ اگر اس کا دوسر اشوہر بھی مرجائے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایسی صورت میں بیوی بیک وقت دوشوہر وں کی وارث ہوگی، چنا نچیشعبی نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا۔

## تشرت

یہاں دومسکے ہیں۔

ا۔ کیاایک ساتھ تین طلاق دینا جائز ہے؟ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے ہاں جائز نہیں۔ امام شافعی کے ہاں حرام نہیں۔ مستحب تو یہی ہے کہ تین طلاق ایک طہر میں جمع نہ کی جائیں۔ ان کا استدلال حضرت عویمر الحجلانی کا وہ قصہ ہے کہ عویمر نے تین طلاقیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دی تھیں، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، جب کہ احناف اور مالکیہ اپنے فد جب پر محمود بن لبید کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آ دمی کے بارے میں علم ہوا جس نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ساتھ دیں تھیں تو آپ غصہ ہوئے اور فرمایا: ''اید بعب بکتاب اللہ و أنا میں علم ہوا جس نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ساتھ دیں تھیں تو ؟ جہاں تک عویمر العجلانی کے قصہ کا تعلق ہے، تو و ہاں فرقت ' لعان' کی وجہ سے ہورہی تھی، اس لئے آپ نے نگیر نہیں فرمائی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہو۔

۲- کیا تین طلاقیں ایک شار ہوں گی؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں ایک کلمہ کیساتھ دے دے، تو اہل ظواہر کا مسلک بیہ ہے کہ اس سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، جب کہ روافض کا مذہب بیہ ہے کہ اس سے بچھ بھی واقع نہیں ہوتا، جمہوراورائمہ اربعہ کے ہاں تین واقع ہوجا ئیں گی۔ اہل ظواہر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے: "قال ابن عباس: أتعلم إنما کانت الثلاث تجعل واحدة علی عهد النبی وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر. فقال ابن عباس: نعم". اس حدیث میں بیصراحت ہے کہ تین طلاقیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں ایک شار ہوتی تھی، پھر

حضرت عمرنے انہیں تین قرار دیا۔

دوسرااستدلال ركانه كا واقعه بـــركانه نه ايني بيوى كوتين طلاقيس دــه دي، حضورصلى الله عليه وسلم نه ايني بيوى كوتين طلاقيس دــه دي، حضورصلى الله عليه وسلم نه اس سه يوچها كهتم نه كيس طلاق دى؟ "قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فراجعها "آپ نه فرمايا: بيتوايك بــ، اگرچا بهوتورجوع كرلو تواس نه رجعت كرلى ــ

## جمہور کے دلائل

الله صلى الله عليه وسلم". ووسرى روايت مين مين مين مين الله عليه وسلم". ووسرى روايت مين مين مين مين مين الله عليه وسلم".

۲- حضرت حسن بن علی نے اپنی ایک بیوی کوطلاق دی ، بعد میں افسوس ہوااور فرمانے گے: "حدثني أبي أنه سمع جدي: أيما رجل طلق امر أته ثلاثا أو ثلاثا مبهمة لم تحل حتى تنكح زوجاً غيره فراجعتها".

۳- حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں۔ اس کے بیٹے نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا: "بانت بشلاث علی غیر ألسنته و تسعمائة وسبعة و تسعون أثم فی عنقه" تین واقع ہو گئیں اور ۱۹۷۷ کی گردن پر گناه ہیں۔

### اہل ظواہر کے جوابات

پہلے استدلال کا جواب ہے ہے کہ ثلاث کو واحد قرار دیا جانا غیر مدخول بہا کے لئے تھا، کین ہے ہوگا جب استدلال کا جواب ہے ہے کہ ثلاث کو واحد قرار دیا جانا غیر مدخول بہا کے لئے تھا، کین ہارالفاظ طلاق کے اور اس کا مقصدتا کید ہو، تاسیس نہ ہو، توالی صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوئی۔ تیسرا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذما نہ میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، یعنی بالعموم اس دور میں لوگ ایک ایک طلاق دے دیتے تھے، پھر حضرت عمر کے دور میں لوگ تین طلاق دے دیتے تھے، پھر حضرت عمر کے دور میں لوگ تین طلاق دینے گئے، حضرت عمر نے تین کے واقع ہونے کا اعلان کیا۔ دوسرے استدلال کا جواب ہے ہے کہ رکا نہ نے "أنت طالق البتة" کہ کرایک کی نیت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقد بی فرما کر دوبارہ نکاح کا حکم دیا، رجوع سے نکاح کرنا مراد ہے، یہ تصرح بھی ہے کہ رکا نہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کھائی تھی:
"والله ما أردت إلا واحدة" کہ میری نیت ایک کی تھی اور یہ تومسلم ہے کے عہد نبوی میں تین طلاقیں دینے کی صورت

میں اگر کوئی شخص ایک ہی طلاق مراد لینے کا دعویٰ کرتا تواس کی بات قضاء قبول کی جاتی ۔

٣٩٩٩ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ : أَنَّ سَهْلَ بْنَ عَدِي الْأَنْصَارِي ، فَقَالَ لَهُ : السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلانِي جاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِي الْأَنْصَارِي ، فَقَالَ لَهُ : يَا عاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي عاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَكَرَةً عَلَى عاصِم ما سَعِع مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَلَمّا رَجَع عاصِم إِلَى عاصِم اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِلُ وَعَابَهَا ، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عاصِم ما سَعِع مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَلَمّا رَجَع عاصِم إِلَى اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِلُ وَعَابَهَا ، حَتَّى كُبْرَ عَلَى عاصِم ، ماذاً قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَلَمّا رَجَع عاصِم ! لَمْ اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِلُ وَعَابَهَا ، فَلَمّا رَجَع عاصِم ! لَمْ اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِلُ وَعَابَهَا ، فَقَالَ عاصِم ؛ لَمْ تَأْتِنِي حَتَّى أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ عاصِم ! لَمْ تَلْقِي حَتَّى أَشْلُهُ عَنْها ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيلِيّهِ المَسْائِقَ أَنْ مَعَ النَّاسِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ أَمْولُ اللهِ عَلَيلِيهِ : (قَدْ رَجُلاً وَجُدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَلَمّا فَرَعُ اللهِ عَلَيْهِ : كَانُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ إِنْ أَمْوَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَالْمَا فَرَعُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلْكُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا فَلَى عُولِهِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قالَ أَبْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن . [ر: ٤١٣]

#### تزجمه

حضرت سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے کہ عویمر العجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا: اے عاصم! تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی ہوی کے ساتھ کسی غیر کود کھے تو کیا وہ اسے تل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم سے (شرعی قانون کی روسے ) شوہر کوئل کروگ یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم میرے لئے بیمسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے۔ عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمسئلہ پوچھا تو آپ نے ان سوالات کونا پیند فر مایا اور اس سلسلہ میں عاصم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا بہت برااثر پڑا اور جب آپ واپس اپنے گھر آئے تو عویمر نے آگر آپ سے پوچھا: بتا ہے عاصم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فر مایا؟ عاصم نے اس پر فر مایا: بتم نے میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی ، پوچھا: بتا ہے عاصم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فر مایا؟ عاصم نے اس پر فر مایا: بتم نے میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی ، اللہ علیہ وسلم نے کرایا ) جو سوال بتم نے دیوچھا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ) جو سوال تم نے پوچھا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ) جو سوال تا ہے ۔ عویمر نے کہا: بخدا میں پیمسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر باز نہیں آؤں گا، چنا نچہ وہ کا ناخبار کیا ہے ۔ عویم باز نہیں آؤں گا، چنا نے وہ کی کا ظہار کیا ہے ۔ عویمر نے کہا: بخدا میں پیمسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر باز نہیں آؤں گا، چنا نے وہ وہ کھو بغیر باز نہیں آؤں گا، چنا نے وہ حصور سلی کا خلاط کی کا خلاط کیا کہا کے دور کے اسوال حصور کے کہا کے دور کیا کے دور کی کا خلالہ کیا کہا کوئی کوئی کیا کے دور کیا کے دور کیا کیا کہا کے دور کے اسوال کوئی کیا کے دور کیا کے دور کیا کیا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کے دور کیا کے دور کیا کیا کہا کے دور کیا کیا کیا کہا کے دور کیا کیا کہا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کی کا کیا کہا کے دور کیا کیا کیا کی کیا کیا کے دور ک

روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچہ آپ لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عویمر نے عرض کیا:
آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پالیتا ہے تو وہ اسے قبل کردیے ، لیکن اس صورت میں
آپ اسے قبل کردیں گے یا پھراسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا: اللہ تعالی نے تمہاری بیوی
کے بارے میں وحی نازل کی ، اس لئے تم جا وَ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاوَ۔ حضرت سہل نے بیان کیا ، پھر دونوں (میاں
بیوی) نے لعان کیا ، لوگوں کے ساتھ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا ، لعان سے دونوں فارغ
ہوئے تو عویمر نے عرض کی : یارسول اللہ! اس کے بعد میں بھی اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں جھوٹا
ہوں ، چنانچے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابن شہاب فر ماتے ہیں کہ
پھر لعان کرنے والوں کے لئے بہی طریقہ جاری ہوگیا۔

## تشريح

حضرت عو بمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اٹیکن آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا جائز ہے۔

، ٤٩٦١/٤٩٦٠ : حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ : حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ قالَ : حَدَّ ثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ : أَنَّ ٱمْرَأَةَ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ : أَنَّ ٱمْرَأَةَ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، وَإِنِّي نَكَحْتُ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيلِهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيلِهِ : (لَعَلَّكِ تَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيلِهِ : (لَعَلَّكِ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .

#### ترجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق بھی قطعی ، پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا، لیکن اس کے پاس تو کیڑے کے بلوجیسا ہے، (بعنی اس میں رجولیت نہیں ہے)۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غالبًا تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن الیا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کے حضور صلی اللہ علیہ وسرکا مزہ نہ چکھ لواور وہ تہ ہارا مزہ نہ چکھ لے۔

(٤٩٦١): حدّثني محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قالَ : حَدَّنَنِي الْقَاسِمُ ٱبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قالَ : (لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ) . [ر: ٢٤٩٦]

#### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں، اس کی بیوی نے دوسری شادی کرلی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہمبستری سے پہلے اسے طلاق دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلا شوہراب ان کے لئے حلال ہے (کہ ان سے دوبارہ شادی کرلیں)؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ شوہر ثانی اس کا مزہ حکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا ہے۔

# ٤ – باب : مَنْ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ .

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتَعْكُنَّ وَوَلِينَهَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتَعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا» /الأحزاب: ٢٨/.

#### تزجمه

جس نے اپنی بیوی کواختیار دیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگرتم دنیوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہوتو آؤمیں تہہیں کچھ متاع (دنیوی) دے دلا کرخوبی کے ساتھ رخصت کردوں'۔

## ٤٩٦٢ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب إلخ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنی ہیو یوں کو اختیار دیں تو آپ نے اس کی ابتدا مجھ سے کی اور فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کررہا ہوں، لہذا جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میرے گھر والے آپ سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ارشا دفر مایا ہے کہ 'آگر تم دنیا کی زندگی جا ہتی ہو۔ "'' ''اجر عظیم'' تک فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: کیا اس بارے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو بس اللہ تعالی ، اس کے رسول اور آخرت کو جا ہتی ہوں ۔ فرماتی ہیں: پھر دوسری از واج مطہرات نے کہی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔

## تشريح

امام بخاریؒ بنانا چاہتے ہیں کہ عورت نے شوہر کواختیار کرلیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگراپنے آپ کو اختیار کیا تو امام مالک کے نزدیک تین، احناف کے نزدیک ایک اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

٤٩٦٣/٤٩٦٢ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ ، فَٱخْتَرْنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ ، فَلَحْتَرْنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ ، فَلَحْتَرْنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ ، فَلَحْ يَعُدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا .

#### تزجمه

حضرت عا کشرضی الله تعالی عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے الله اور اس کے رسول ہی کو پیند کیا تھا، کیکن اس کا ہمار ہے ق میں کوئی شار طلاق میں نہیں ہوا تھا۔

ُ (٤٩٦٣) : حَدِّثْنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ ، فَقَالَتْ : خَيَّرَنَا النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ قالَ مَسْرُوقٌ : لَا أَبَالِي أَخَيَرُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي .

### تزجمه

حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے'' اختیار' کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا محض بیا اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا:اگراختیار دینے کے بعد میری ہیوی مجھے پیند کر لیتی ہے تو پھراس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں ایک مرتبہ اختیار دویا سومرتبہ، طلاق نہیں ہوتی۔

ه - باب : إِذَا قالَ : فارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَو الخَلِيَّةُ ، أَوِ الْبَرِيَّةُ ، أَوْ ما عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ ، فَهُو عَلَى نَيَّتِه .

وَقُوْلُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً» /الأحزاب: ٤٩/. وَقَالَ : «وَأُسَرِّحْكُنَّ سَهَ احًا جَمِيلاً» /الأحزاب: ٢٨/.

وَقَالَ : «فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» /البقرة: ٢٢٩/. وَقَالَ : «أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» /الطلاق: ٢/.

# وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. [ر: ٤٥٠٧]

جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا: میں نے تجھے جدا کیا، یا میں نے تمہیں رخصت کیا، یا 'السخلیة "یا"البریة "، یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا، جس سے طلاق مراد لی جاسکتی ہے تو طلاق اس کی نیت پرموقوف ہوگی۔اللّٰہ کا ارشاد ہے: ''اور انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کرو' اور اس کے بعد ارشاد ہے: ''اور اپنیں خوبی کے ساتھ رخصت کرو' اور اس کے بعد ارشاد ہے: ''اور خوب معلوم تھا کہ میرے والدین عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے''،اور حضرت عاکشٹ نے کہا: نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوخوب معلوم تھا کہ میرے والدین آپ سے جدا ہونے کا مشورہ دے ہی نہیں سکتے۔

# تشريح

طلاق صرح کیلئے احزاف کے ہاں ایک ہی لفظ طلاق ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں طلاق ، فراق ، سراح تین لفظ ہیں، کین امام بخاری فراق اور سراح کوصری کی میں شار نہیں کرتے، اس لئے کہ جس طرح بید دونوں لفظ طلاق کے معنی میں استعال ہوتے ، اس طرح غیر طلاق کے لئے بھی استعال ہوتے ہیں، اسی لئے ان الفاظ کے استعال میں نیت کا اعتبار ہوگا، اگر نیت ہے تو واقعی ہوجائے گی، ور نہیں۔ کنایات سے طلاق کے وقوع کے لئے نیت ضروری ہے، کیکن دلالۃ الحال بھی اگر اس بات کے لئے قریبہ بنتی ہے کہ یہاں طلاق کا واقع کرنا مقصود تھا تو اس وقت بھی طلاق واقع ہوجائے گی، جیسے فضب وغصہ کی حالت میں، با مذاکر ہ طلاق یا بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا تو ایسی صورت میں اگر کنا بیکا لفظ استعال کیا جائے گا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی، پھر کنا بیکی دوشمیں ہیں۔ تین الفاظ تو ایسے ہیں ان سے صرف طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہیں: "اعتدی، استبر ئی رحمك، أنت واحدہ". دوسری قتم ان کے علاوہ دوسرے الفاظ کنا یات کی ہے، ان سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اگر کسی نے اس سے تین کی نیت کی تو تین واقع ہوگی۔

# ٦ - باب : مَنْ قالَ لِأَمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ .

وَقَالَ الحَسَنُ : نِيُّتُهُ .

وقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ ، وَلَقَالُ اللَّعَامَ ، وَلَقَالُ لِلمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ . وَلَقَالُ لِلمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ .

وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

وَقَالَ اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ : كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ : لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيَّةٍ أَمَرَنِي بَهٰذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ .

# جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے

حسن بصری نے فر مایا: اس صورت میں عمل اس کی نیت پر ہوگا، اور اہل علم نے کہا ہے: جب کسی نے اپنی ہوی کو تین طلاق دی ، تو وہ اس پر حرام ہوجائے گی ، یہاں طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعے ہے ' حرام'' کیا ہے ، کیان یہ صورت اس وقت نہیں چلے گی جب کوئی خص کسی حلال کھانے کو اپنے او پر حرام کرے ، کیونکہ کسی حلال کھانے کو اپنے او پر حرام کرے ، کیونکہ کسی حلال کھانے کو اپنے او پر حرام نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مطلقہ عورت کے لئے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر پر حرام ہے ، اللہ تعالی نے تین طلاق کی صورت میں فر مایا ہے: '' یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سواد وسرے مرد سے نکاح کرے' ۔ اور لیث نے نافع کے واسطے سے بیان کیا ، کہا بن عمر سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جا تا ، جس نے اپنی ہوی کو تین طلاق دی ہو وہ فر ماتے ہیں کہ کیوں ناں تم نے ایک یا دو طلاق دی ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اس کا حکم دیا تھا ، اگر تم نے تین طلاق دی ہیں تو اب تمہاری ہیوی تم پر حرام قطعی ہے ، یہاں تک کہ تمہارے سواکوئی دوسر امر داس سے نکاح کرے ، پھر وہ بھی طلاق دی ویہ تو تمہارے گئے اس سے نکاح کرے ، پھر وہ بھی طلاق دی ویہ تا ہوگا ۔

# تشريح

احناف کے ہاں آگر کوئی اپنی ہیوی سے "أنت علی حرام"کہدد اورا یلاء، ظہار، ایک طلاق بائن، یا تین طلاق کی نیت کر ہے تو نیت معتبر مجھی جائے گی اور جس چیز کی نیت کی وہ واقع ہوجائے گی، اگر اس نے دو طلاقوں کی نیت کی تو وہ واقع نہیں ہوتیں، اور اگر کسی چیز کی نیت نہیں کی تو متاخرین کے قول کے مطابق ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور مقد مین احناف کے نزد کی ایلاء ہوگا۔ امام شافع فی فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، وگرنہ کفارہ کیمین دینا پڑے گا۔ امام ما لک فرماتے ہیں کہ اگر مدخول بہا ہے، تو تین طلاقیں واقع ہوجا نمیں گی اور نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اگر غیر مدخول بہا ہے تو شو ہرکی نیت پر فیصلہ ہوگا۔ امام احمد بن ضبل کے ہاں اگر کہنے والے نے اور نیت کا اعتبار کیا اگر کہنے والے نے گھونیت نہیں کی یا طلاق کی نیت کی تو ظہار ہوگا۔ امام بخاری نے حسن بصری کا اثر نقل کر کے بتایا ہے کہ نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور یہی احناف اور شوافع کا مسلک ہے، اسی طرح تحریم مراۃ تو موثر الیکن تحریم طعام غیر موثر ہے۔ احناف اور حضرت حالیا ہے کہ خوام میں تیمین واجب ہے، جبکہ امام شافعی" نہذا الطعام علی حرام" کے جملے کولغو تجھتے ہیں اور حضرت حالیا ہے۔ جبکہ امام شافعی" نہذا الطعام علی حرام" کے جملے کولغو تجھتے ہیں اور حضرت

ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے تھے کہ ایک اور دوطلاق پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا ہے، کیکن تین طلاقیں دینے برعورت حرام ہوجائے گی ، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کرلے۔

تُ ٤٩٦٤ : حدَّثنا محمَّدٌ : حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عاشِمَةَ قالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ آمْراً تَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَ تَتِ النَّبِيَّ عَلِيلِلِهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَ تَتِ النَّبِيَّ عَلِيلِلِهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، اللهِ إِنَّ رَوْجِي طَلَقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُ لِرَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ يَقُرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُ لِرَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ) . [ر : ٢٤٩٦]

### ترجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوطلاق دی، پھرایک دوسر فے خص سے ان کی ہیوی نے نکاح کیا کہا گئی نانہوں نے بھی اسے طلاق دے دی، اس دوسر فے خص کے پاس کیڑے کے بلوک طرح تھا، (لیعنی وہ نامر دیتھے)، چنانچہ اس دوسر فے ہر سے جو چاہتی تھیں انہیں کچھ بھی نہ ملا، اس لئے انہوں نے جلدی طلاق دے دی، پھر وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! میرے شوہر نے جھے طلاق دے دی تھی ، پھر میں نے ایک دوسر شخص سے شادی کی ، وہ تنہائی میں میرے پاس آئے، کین ان کے پاس ایک کپڑے کے بلوگ کیا ہوگئیں ان کے دو میرے پاس صرف ایک مرتبہ آئے اور اس میں بھی پاس ایک کپڑے کے بلوگی طرح کے سوا پھھ نہیں ہے، اس لئے وہ میرے پاس صرف ایک مرتبہ آئے اور اس میں بھی باس ایک کپڑے کے بلوگی طرح کے سوا پھھ نیس ہے، اس لئے وہ میرے پاس صرف ایک مرتبہ آئے اور اس میں بھی جھے ان سے پچھ نیس ما، تو کیا میرے پہلے شو ہر میرے لئے حلال نہیں ہوسکتا جب تک تمہارا دوسرا شو ہر تمہار امزہ نہ جھے لیں اور تم اس کا مزہ نہ چھولو۔

# ٧ - باب : «لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ» /التحريم: ١/. آپ كيون وه چير حرام كرتے ہيں جواللہ نے آپ كے لئے حلال كى ہے

2970 : حدَّثني الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ : سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى الْبَنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا حَرَّمَ ٱمْرَأَتُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ» . [ر : ٢٦٧٧]

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہا گرکسی نے اپنی بیوی کواپنے او پرحرام کیا، تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فر مایا تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے۔
تشریح

حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اس میں خطلاق، نہ بمین کچھ بھی واقع نہ ہوگا، بلکہ کلام لغوہے۔ اسوہ حسنہ سے ماریہ قبطیہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اوپر حرام کردیا تھا تو اللہ تافر مایا: ﴿لَّا مِنْ مُنْ اللّٰهِ لِكَ ﴾ . اس سے استدلال کر کے ابن عباس فرماتے ہیں کہ "لا تحرم امرأة" موثر نہیں۔

٤٩٦٦ : حدّ ثني الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجِ قَالَ : زَعَمَ عَطَاءٌ : أَنَّهُ سَمِعٍ عُبَيْدَ بْنَ عُميْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِللّهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ أَيَّنَا يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ أَيَّنَا دَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما دَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما فَقَالَ : (لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ) . فَقَالَ : (لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ) . فَتَوَاتُ اللّهُ يَكُ إِلَى اللّهِ هَاللّهُ وَحَفْصَةً : «وَإِذْ أَسَرَ النّهُ إِلَى اللّهِ هِي إِلَى اللّهِ هِي إِلَى اللّهِ هِي أَوْلِهِ : (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً) . [ر : ٢٦٨٨]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جش کے ہاں مظہرتے تھے اوران کے ہاں شہد تناول فرماتے تھے چنا نچہ میں نے اور حفصہ نے آپس میں یہ طےکیا کہ (زینب کے ہاں سے الحمد کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے ہاں بھی تشریف لائیں تو آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے الحمد کر) ایک خاص قتم کا گوند کی ہوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے ہاں تشریف لائے ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کہی، آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جش کے ہاں شہد بیا ہے، اب دوبارہ نہیں بیوں گا، کیونکہ آپ اسے پیند نہیں فرماتے تھ (کہ دہن مبارک سے اس طرح کی ہوآئے )، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی: ''اے نبی! آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جواللہ نے مبارک سے اس طرح کی ہوآئے )، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی: ''اے نبی! آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جواللہ نہ سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں۔ "و إذ أسر النبي

إلى بعض أزواجه" سے اشاره اسى قول كى طرف ہے، كم بلكم يين في شهد پيا ہے۔

291٧ : حدّ ثنا فَرُوهُ بنُ أَيِي المَغْرَاءِ : حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُحِبُ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ، وَكَانَ إِذَا آنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدُنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَلَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمْرَ ، فَاَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَغِرْتُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقِيلَ لِي : أَهْدَتْ بَشْتِ عُمْرَ ، فَاَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَغِرْتُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقِيلَ لِي : أَهْدَتُ لَهَا اَمْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَةً مِنْ عَسَلٍ ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ : أَما وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : إِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ ، فَإِذَا دَنَا مِنْكُ فَقُولِي : أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ : سَقَتْنِي حَفْصَةً مَرْبَةَ عَسَلٍ ، فَقُولِي لَهُ : مَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ، وَسَأَقُولُ ذٰلِكَ ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفَيَّةُ ذَاكِ . فَوَلِي اللهِ عَلَى الْبَابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَادِيهُ عِمَا أَمْرْتِنِي بِهِ فَلَكُ ، فَلَوْ لَكُ وَلُولُ اللهِ ، أَكُلْتَ مَعَالٍ ، فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ، وَسَأَقُولُ ذٰلِكَ ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفَيَّةُ ذَاكِ . فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبُودِيهُ عَلَى الْمَاعِيلُ ؛ فَلَمْ عَلَى الْبَابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبُودِيهُ عَلَى الْكَ عَلَى الْمُؤْلِ اللهِ ، أَكُلْتَ مَعَافِيرَ ؟ قالَ : (لا) . قالَتْ : وَلَكُ أَلُو مُنْهُ عَسَلٍ ، فَلَمَا ذَارَ إِلَى صَفِيّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا ذَارَ إِلَى عَلْمَ ذَارَ إِلَى عَفْهِ فَي فِيهِ . قالَتْ : وَلَكَ أَنْ أَلْكُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْكَ : (لا حاجَةَ لِي فِيهِ ) . قالَتْ : تَقُولُ اللهُ وَالَتْ : وَاللهُ لَقَدْ وَاللّهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَهَا : السَكْتَى . [ر : 1410 عَلَى اللهُ عَلْكَ : وَاللهُ قَلْتُ عَلْقُولُ اللهُ عَلْمُ فَلِكُ اللهُ الله

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداور پیٹھی چیز پسند کرتے تھے۔ آپ جب عصر کی نماز سے فارغ ہوکر گھر آتے تواپی ازواج کے پاس تشریف لاتے تھے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ حفصہ بنت عمر کے پاس گئے اور معمول سے زیادہ وہاں ٹھہرے، مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے متعلق بوچھا تو معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی خاتون نے شہد کا ڈبد یا ہے اور انہوں نے اس کا شربت آپ کے لئے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا: خدا کی قتم! ہم اب اس کا توڑ کریں گی، پھر میں نے ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب آئیں گے اور جب قریب آئیں تو کہنا ہے کہ کیا آپ نے مغافیر کھار کھا ہے؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جواب میں افکار کریں گے، اس وقت کہنا: یہ ہوکیسی ہے جوآپ کے منہ میں محسوس کر رہی ہوں؟ اس پر آپ فرما ئیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا: غالبًا

اس شہدی کھی نے مغافیر کے درخت کاعرق چوسا ہوگا، میں بھی یہی کہوں گی اورصفیہ تم بھی کہنا۔حضرت عائشہ نے بیان
کیا کہ حضرت سودہ کہتی تھیں کہ بخداحضور صلی اللہ علیہ وسلم جونہی درواز ہے بہآ کھڑے ہوئے تو تمہار ہے خوف سے میں
نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جوتم نے مجھ سے کہی ہے، چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودہ کے
ہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا: یارسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا: بہیں، تو انہوں نے کہا: پھر
یہ بوکیسی ہے جوآپ کے منہ سے محسوں کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ هفصہ نے شہد کا شربت پلایا ہے، اس پر سودہ بولیس
کہ اس شہد کی کھی نے مغافیر کے درخت کاعرق چوسا ہوگا۔ جب میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی،
اس کے بعد صفیہ کے ہاں گئے، انہوں نے بھی اس کود ہرایا، اس کے بعد حفصہ کے ہاں گئے، انہوں نے کہا: یارسول اللہ
وہ شہد پھرنوش فرما ئیں گے؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ۔ عائشہ نے بیان کیا: اس پر سودہ بولیس، واللہ! ہم

# تشريح

پہلی روایت بتاتی ہے کہ آپ نے حضرت زینب کے ہاں شہداستعال فر مایا اور آخری روایت میں ہے کہ آپ نے حفصہ کے ہاں استعال فر مایا تھا، بعض نے اس کو تعدد واقعات پرمحمول کیا ہے، لیکن محققین نے پہلی روایت کور جیج دی ہے۔

# ٨ - باب : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكاحِ .

وَقَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً» /الأحزاب: ٤٩/. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : جَعَلَ ٱللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكاحِ.

وَيُرْوَى فِي ذَٰلِكَ عَنْ عَلِي وَسَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ، وَطَاوِسٍ ، وَالحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجابِرِ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجابِرِ ابْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ .

# نكاح سے پہلے طلاق نہيں

اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اےایمان والو! جبتم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھرتم انہیں طلاق دے دو،

قبل اس کے کہتم نے ان کو ہاتھ لگا یا ہو، تو تمہارے لئے ان کے بارے میں کوئی عدت نہیں ، جسے تم شار کرنے لگو تو آئہیں کے کہتم نے دو اور انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کردؤ'۔ ابن عباسؓ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت علی ، حضرت سعید بن المسیب ، حضرت عروہ بن زبیر ، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن ، عبید الله بن عبد الله بن عتبد الله بن عبد الرحمٰن ، عمر و بن حرم بن کعب ، سلیمان بن لعب ، سلیمان بن لیار ، مجاہد ، قاسم بن عبد الرحمٰن ، عمر و بن حرم اور شعبی سے روایت منقول ہے کہ فرکورہ بالاصورت میں عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔

# تشريح

اس پراتفاق ہے کہ اگر کسی اجنبیہ سے یہ کہاجائے: "أنت طالق "توطلاق واقع نہیں ہوگی، اس لئے کہ "لا طلاق قبل الند کاح" البته اگر طلاق کو ملک یا سبب کے ساتھ الحق کردے، مثلاً میہ کہے: "إذا زوجت فلانة فهي طالق" تواحناف کہتے ہیں کتعلی درست ہے اور زکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی اور شوافع کے ہاں بیعلی لغوہ اور زواج کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی اور یہی جلیل القدر صحابہ وتا بعین کا فد ہب ہے۔

٩ - باب : إِذَا قالَ لِأَمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَةٌ : هٰذِهِ أُخْتِي ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
 قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : (قالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هٰذِهِ أُخْتِي ، وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) .
 [ر: ٢١٠٤]

#### تزجمه

اگرکسی نے دوسرے کے جریرا پی ہیوی کے لئے کہا: یہ میری لئے بہن ہے تواس سے پچھنہیں ہوتا۔حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابرا ہیم نے حضرت سارہ کے متعلق ظالم بادشاہ کے سامنے کہا تھا کہ بیر میں بہن ہے، آپ کی مرادیتھی کہ اللّہ کی بارگاہ میں، یعنی دینی حیثیت سے ہم سب بہن بھائی ہیں۔

## تشريح

امام بخاری میے بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی کو ہر حال میں اخت کہنا مکروہ نہیں ہے، جب بلاضرورت کہا جائے تو مکروہ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کومجبوری کی وجہ ہے ''اخت'' کہا تھا۔

# ١٠ - باب : الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِما وَالسُّرَافِ وَغَيْرِهِ . وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ .

لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ : (الْأَعْمَالُ بِالنِّيةِ ، وَلِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوَى). [ر: ١] وَتَلَا الشَّعْبِيُّ : «لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» /البقرة: ٢٨٦/.

# وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسُوسِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : (أَبِكَ جُنُونٌ) . [ر: ٤٩٦٩] وَقَالَ عَلِيٌّ : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ يَلُومُ حَمْزَةَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ مِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَلِيْلِيْ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، خَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ . [ر: ٣٧٨١]

# زبردستى كى طلاق كاتحكم

زبردتی، جرا، نشه میں، یا جنون میں طلاق دینا، بھول کر طلاق دینا، یا شرکیه کلمہ کہنا، یا بھول کر شرکیه کام کرنا، حضور صلی اللہ علیه وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ 'اعمال کا دارو مدار نبیت پر ہے اور ہر خض کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نبیت کر ئے 'امام شعمیؓ نے اس آیت کی تلاوت کی: 'اے اللہ! ہماری بکڑنہ کرنا اگر ہم سے بھول چوک ہوگئ'۔ اور یہ کہ مجنون کا اقرار جائز نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے زنا کا اپنے لئے خود اقرار کیا تھا، فر مایا تھا، تمر مایا جنون تو نہیں ؟! حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ حضرت حزرؓ نے حالت نشہ میں حرمت شرب سے پہلے میری دو تھا جمہیں جنون تو نہیں ؟! حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ حضرت حزرؓ کے حالت نشہ میں حرمت شرب سے پہلے میری دو اونٹیوں کے وہان چیر دیئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزرہ کی سرزنش کے لئے تشریف لائے، تو دیکھا ان کی آئیسے سرخ ہور ہی ہیں، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگ میرے باپ کے غلام ہو، اس کے سوااور تمہاری کیا حیثیت ہے، آپ بھھ گئے کہ اس وقت بینشہ میں مدہوش ہیں، اس لئے آپ باہرنگل آئے۔

## تشريح

''اغلاق'' کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ، بعض نے جنون ، جب کہ بعض نے ایک ساتھ تین طلاق کو''اغلاق''
کہا ہے ، جب کہ بعض نے اس کی تفسیر ''اکراؤ' سے کی ہے ، امام احمد اور امام ابود اؤد نے اس کی تفسیر ''غضب'' اور''غصن سے کی ہے ، جب کہ اس اغلاق سے مطلقاً غضب مراد نہیں ہے ، بلکہ وہ غضب اور غصہ مراد ہے جس سے عقل جاتی رہتی ہے اور اس کواپنی بات کا سرے سے شعور ہی نہ ہو ۔ غصہ کی ایک قشم وہ ہے جس میں شعور ہو ، جو کہا جائے وہ تمجھ رہا ہے ، اس سے بالا تفاق طلاق واقع ہوجائے گی۔ غصہ کی ایک اور قتم ہے کہ غصہ میں استحکام اور شدت آگئی، لیکن عقل بالکلیہ ذائل نہیں ہوتی ، تاہم غصے کی وجہ سے وہ اپنی نیت کے مطابق کا منہیں کرسکتا اور الیمی حالت کی زیادتی چونکہ نیت کے مطابق نہیں ہوتی ، اس لئے اس پر بعد میں پیشمانی اور افسوں رہتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونا رانج ہے اور علامہ شامی کے نزد یک طلاق واقع ہوجائے گی ، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ لفظ ''اغلاق' مفہوم میں اکراہ ، غضب ، جنون اور ہر وہ امر شامل ہے ، جس کی وجہ سے انسان کے ہوش وحواس اور عقل سلامت نہ رہے۔

وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونِ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بَجَائِز .

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوسُوسِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ .

وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ اَبْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْرُجْ فَلَيْسَ بشَيْءٍ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَٱمْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا : يُسْأَلُ عَمَّا قالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، جُعِلَ ذٰلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، نِيَّتُهُ ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا قَالَ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنِ ٱسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ .

وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا قَالَ : ٱلْحَتِي بِأَهْلِكِ ، نِيَّتُهُ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ ، وَالْعَتَاقُ مَا أُريدَ بِهِ وَجْهُ ٱللهِ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ۚ إِنْ قَالَ : مَا أَنْتِ بَامْرَأَتِي ، نِيَّتُهُ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى .

وَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .

وَقَالَ عَلِيٌّ : ۚ وَكُلُّ ٱلطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ .

### وقال عثمان ليس لمجنون

حضرت عثمان بن عفان نے فر مایا: جے جنون ہوا ورنشہ کی حالت میں ہواس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ حضرت علاق نے فر مایا: ہونشہ میں ہوا ورجس پر جر کیا گیا ہو، اس کی طلاق جا رُنہیں ۔ حضرت عطاء نے فر مایا: اگر کسی نے طلاق سے ابتدا کی اور شرط بعد میں بیان کی ، اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔ نافع نے کہا: اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہا گر وہ باہرنگل تو اسے طلاق بائن ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر نے اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد اگر بیوی باہرنگل جاتی ہے تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ، کیکن اگر نہیں نگل تو پچھ نہیں ہوگا۔ زہری نے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس خاتی ہوا کہا کہا کہا گر میں فلاں فلاں کا م نہ کروں تو میری بیوی پر تین طلاق ، فر مایا کہ ایسے شخص سے اس کی وضاحت کرائی جائے گی جواس نے کہا اور اس قتم کے وقت اس کی نیت کیا تھی ، اگر اس نے کوئی مدت خاص کی تعیین کی جس کی اس نے نیت کیا تھی اور قتم کھاتے وقت جواس کے دل میں تھی ، (اور فلاں کا م اس مدت میں کروں گا) اور بیاس کی دین اور امانت پر چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی بات مان لی جائے گی۔

حضرت ابراہیم نخعیؓ نے فرمایا: اگر کسی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ جھے تہہاری ضرورت نہیں ہے، تواس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور ہرقوم کی طلاق کا اعتبار ان کی زبان کے متعلق ہوگا۔ حضرت قنا دوؓ نے کہا کہ جب کسی نے کہا کہ جب کختے حمل طلبر ہوجائے گئے حمل طبہر سے تقدیق میں ایک مرتبہ ہم بستری کرنی چا ہیے، پھر جب اس کا حمل ظاہر ہوجائے گا تو شوہر سے جدا ہوجائے گی ، اور حسن نے فرمایا: جب شوہر نے اپنی ہیوی سے کہا: جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوتو اس کی نہیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: طلاق کسی وجہ یا ضرورت سے ہوتی ہے، اور غلام کی آزاد کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ زہری نے کہا: جب کسی شخص نے کہا: تم میری بیوی نہیں ہو، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی نیت صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، مجنون یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے ، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے ، سونے والا، یہاں تک کہ بیدار ہو جائے ۔ سلمان ٹے کہا؛ مخبوط الحواس کے سواء ہر طلاق جائز ہے۔

# تشريح

'' مکرہ'' کی طلاق کے بارے میں احناف کا مسلک میہ کے مکرہ کی طلاق واقع ہوجائے گی ، جب کہ ائمہ ثلا شکا مسلک میہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی ۔احناف کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: ''کسل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله".

که معتوه کے علاوه ہر بالغ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، جس میں مکرہ بھی شامل ہے۔ اس طرح صفوان ابن عمران العطائی کی روایت ہے کہ ایک آ دمی سور ہاتھا، اس کی بیوی چھری لے کر اس کے سینہ پر بیٹھ گئ اور کہا کہ مجھے تین طلاق وے دویا تو میں تمہیں ذرج کردول گی: "فطلقها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له ذلك فقال لا قیلولة في الطلاق".

#### ائمه ثلاثه

حضرت عائشهرضی الله تعالی عنها کی روایت جس میں اغلاق جمعنی اکراہ ہے، کا مطلب بیہ ہوگا کہ اکراہ کی حالت میں طلاق نہیں۔ "نیسز رفع عن أمتنی السخطاء" کوبھی ائمه ثلاثة عموم پررکھتے ہیں اوراسے طلاق کوبھی شامل فرماتے ہیں۔ احناف حدیثِ اغلاق کا جواب بید بیتے ہیں کہ اغلاق کا معنی اکراہ متعین نہیں، بلکہ اس میں دیگر معانی کا بھی احتمال ہے، "إذا جاء الاحتسال بسطل الاستدلال" اور "رفع" سے رفع تھم الاخرة مراد ہے، نہ کہ رفع کا تھم دینا کو تیا کو تیا کو تیا کو تیا کہ تو تیا کہ تو تا کہ بین ہوتا، بیحد بیث اکراہ علی الکفر پرمحول ہے، اگر جبراً کسی سے کلمات کفر کہلا دیے جائیں تو اس سے کا فرنہیں ہوگا۔

# طلاق السكر ان

''طلاق سکران' کے بارے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔امام مالک ّاورامام ابوحنیفہ گا مسلک یہ ہے کہ سکران کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔امام شافعی ؓ کے اقوال مختلف ہیں ،ایک قول کے مطابق واقع ہوجاتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق واقع ہوجاتی ہے امام شافعی ؓ کے اقوال مختلوب علی عقلہ"کوعطف مغایرت پڑمحول کرتے ہیں ،
ول کے مطابق واقع نہیں ہوتی ۔عدم وقوع کے قائلین ''والسمغلوب علی عقلہ "کوعطف مغایرت پڑمحول کرتے ہیں ، کین دوسرے احتمال کے ہوتے اس کی تفییر سکران سے کرتے ہیں اور اس سے عدم وقوع طلاق پر استدلال کرتے ہیں ، کین دوسرے احتمال کے ہوتے ہوئے بیاستدلال صحیح نہیں ، جب کہ دوسر استدلال قوی بھی ہے ، کیونکہ بعض روایات بغیر واؤ کے ہیں : ''کے طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ'' تو یہاں واؤنہیں ،لہذا عطف تفییری ہے۔

٤٩٦٨ : حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَرِيمَ يَالِلَهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِلَهُ قالَ : (إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ عَنْ أُلْفَى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ) .

قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . [ر: ٢٣٩١]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللّہ تعالیٰ نے میری امت کوخیالات وتصورات کی حد تک معاف کیا ہے، جب تک کہ اس پڑمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے، (پھروہ گناہ ہیں)۔حضرت قادہ نے فر مایا: اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دی تو اس کا عتبار نہیں ہوگا۔

٤٩٦٩ : حدّ ثنا أَصْبَغُ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ جابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَى النَّبِيَّ عَيْقِالِهُ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ جابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَى النَّبِيَّ عَيْقِالِهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : (هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ هَلْ أَخْصِئْتَ) . قالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ جَمَرَ حَتَى أَدْرِكَ بِالحَرَّةِ فَقُتِلَ . [٢٤٢٩ ، ٢٤٣٤ ، وانظر : ٢٩٧٠]

#### تزجمه

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خبر دی کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص مسجد میں حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کرلیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے اور دوبارہ زنا کا اقر ارکیا، پھر انہوں نے علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا اور دریافت فرمایا: تم پاگل تو نہیں، کیا تم نے اپنے اوپر چار مرتبہ شہادت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عاطب کیا اور دریافت فرمایا: تم پاگل تو نہیں ، کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر انگل تو بھاگئے ۔ گئے، کین انہیں 'حرہ' کے پاس کیڑلیا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔

٤٩٧٠ : حدَّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ : أَنَّى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وَهُوَ فَي الْمَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى ، يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَالَ يَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقَ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَتَنَحَى لِشِقَ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَى لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَتَنَحَى لِشُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (هَلْ بِكَ جُنُونُ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (هَلْ بِكَ جُنُونُ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (هَلْ بِكَ جُنُونُ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (هُلُ بِكَ جُنُونُ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ :

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قالَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَلَّى بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ جَمَزَ ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى ماتَ . [٢٩٦٩ ، ٦٤٣٩ ، ٦٧٤٧ ، وانظر : ٤٩٦٩]

كتاب الطلاق

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
آپ مبحد میں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے
ان سے اعراض کیا، کیکن وہ آپ کے سامنے اس رخ کی طرف آگئے جدھرآپ کا چہرہ مبارک تھا، پھر بہی عرض کیا، آپ
نے پھراعراض کیا، کیکن وہ پھرآپ کے رخ کے سامنے آگئے جدھرآپ نے اعراض کیا اور دوبارہ یہی عرض کیا، پھر جب
چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے ہوئے اور اپنے اوپر چار مرتبہ زنا کی شہادت دی تو آپ نے فرمایا: کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے
عرض کیا: نہیں ۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: انہیں لے جاؤاور سنگسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ زہری سے روایت ہے
کرمانہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ انصار کی سنے والے ایک شخص نے خبر دی کہ آپ نے بیان کیا کہ میں
بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس صحابی کو سنگسار کیا، یہاں تک کہ وہ مرگئے۔
بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے انہیں حرہ میں پکڑ لیا اور انہیں سنگسار کیا، یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

# ١١ – باب : الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ .

# خلع اوراس میں طلاق کی کیا صورت ہوگی؟

وَقَوْلِ ٱللّٰهِ تَعَالَى : «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللهِ – إِلَى قَوْلِهِ – الظَّالُمِونَ» /البقرة: ٢٢٩/.

وَأَجازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ.

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصَ رَأْسِهَا .

وَقَالَ طَاوُسٌ : «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيما حُدُودَ اللهِ» . فِيما آفْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، وَلَمْ يَقُلُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة .

الله تعالی کاارشاد ہے کہ '' تمہارے لئے جائز نہیں کہتم جومہرا پنی بیویوں کودے چکے ہو،اس میں سے پچھ بھی

واپس لو، سوائے اس صورت میں کہ جب زوجین آپس میں اِس چیز کا خوف محسوں کریں کہ وہ ایک ساتھ رہ کراللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے''۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاکم کی عدالت میں حاضری کے بغیر نجی طور پر بھی خلع کو جائز رکھا ہے۔ حضرت عثانؓ نے خلع کواس صورت میں بھی جائز قرار دیا ہے جب عورت اپنے سرکی چوٹی کوچھوٹا کرے، (یعنی خلع میں اپنے شوہر سے پیچھا چھڑا نے کے لئے اسے اپنا سارا سامان دے دے )۔ طاؤسؓ نے فرمایا: سوائے اس صورت کے جب کہ زوجین اس کا خوف محسوں کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، سے مرادوہ فرائض اور حدود ہیں جواللہ جب کہ ذونوں میاں ہوی پر معاملات اور معاشرت کے سلسلہ میں ضروری قرار دیئے ہیں۔ ابن طاؤسؓ نے بیان کیا، طاؤس نے دونوں میاں ہوی پر معاملات اور معاشرت کے سلسلہ میں ضروری قرار دیئے ہیں۔ ابن طاؤسؓ نے بیان کیا، عنوس نے کوئی کم عقلوں والی بات نہیں کہی کہ جب تک ہوی اپنے شوہر سے یہ نہ کہے کہ میں تمہاری وجہ سے جنابت کا عائز نہیں۔

## تشريح

''خطع'' کے معنی ہیں: اتارنا، چونکہ میاں ہوی ایک دوسر ہے کالباس ہوتے ہیں، اب اس کوا تارتے ہیں، اس کو' خطع'' کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں شوہر ہیوی کو کسی چیز کے عوض چھوڑ دے اور زوجیت سے نکال دے۔ فلا ہر یہ کے خلع '' کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ہے، نئے نکاح کے بغیر شوہر ہیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ احناف، مالکیہ اور جمہور کی رائے ہیہے کہ خلع سے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور نئے نکاح ہی کی صورت میں اس کے لئے حلال ہوگی، جب کہ امام احمد واسخی خلع کو فنے نکاح تجھتے ہیں، پھر جمہور کے ہاں خلع میں بادشاہ اور قاضی کی شرط نہیں، ان کے بغیر بھی خلع صبح ہوسکتا ہے۔ حضرت عثمان کے ہاں بالوں کی چوٹیوں کے علاوہ خلع میں دوسراسارا مال دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ مالکیہ اور شوافع کے نزد یک شوہر ایپ دیئے ہوئے مال سے زیادہ طلب کر سکتا ہے۔ امام احمد واسخی کے ہاں اگر نشوز عورت کی طرف سے ہوتو زیادہ مال لے سکتا ہے اورا گرایذ امر دکی طرف سے ہوتو زیادہ مال لے سکتا ہے اورا گرایذ امر دکی طرف سے ہوتو وزیادہ مال لے سکتا ہے اورا گرایذ امر دکی طرف سے ہوتو وزیادہ مال لینا مکر وہ ہے۔

حضرت حسن بصری اورامام شعمی کا مذہب سے سے کہ جب تک عورت نا فرمانی اور جماع کرنے سے انکار نہ کرے اس وقت تک خلع کرنا درست نہیں۔ ابن طاؤس کے اس کورد کیا اور فرمایا کہ طاؤس کا پیر مذہب نہیں ، جماع کا انکار نہ کرنے کے باوجودا گرزہن مہن کے حوالے سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں مناسبت نہ ہورہی ہو، تو بھی' دخلع'' کیا جاسکتا ہے۔

٤٩٧٣/٤٩٧١ : حدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ : حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا خالِدٌ ،

عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ آمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلٰكِنِّي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنِّي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : (أَقْبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : (أَقْبَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَدِيقَتَهُ) . قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : (أَقْبَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَدِيقَةَ وَطَلِّقُهُ : (أَقْبَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَدِيقَةَ وَطَلِّقُهُ ا تَطْلِيقَةً ) . قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَا يْتَابَعُ فِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ .

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس گی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور
کہا: یا رسول اللہ! مجھے اپنے شوہر کے اخلاق اور دین کے اعتبار سے کوئی شکایت نہیں ،البتہ میں اسلام میں کفر کو پہند نہیں
کرتی ، (کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو ادائہیں کر سکتی )۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فر مایا کہتم اپنا باغ (جو انہوں نے مہر میں دیا تھا) واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے حضرت ثابت سے
فر مایا: باغ قبول کر دواور ان کو طلاق دے دو۔

(٤٩٧٢) : حدّثنا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيِّ : بِهٰذَا ، وَقَالَ : (تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ) . قالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتُهَا ، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهُ : (وَطَلَقْهَا) . وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَيْهِ تَمِيمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ آمْرَأَةُ ثَابِتِ وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَيْهِ تَهْمِيمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ آمْرَأَةُ ثَابِتِ أَيْ لَا أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا أَبْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي لَا أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكَ أَطِيقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ : (فَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) . قَالَتْ : نَعَمْ .

#### تزجمه

عبداللہ بن ابی کی بہن (جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا) نے بیرحدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: کیاتم ان کا باغ واپس کردوگی؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں کردوں گی، چنانچہ انہوں نے باغ واپس کردیااور انہوں نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں، اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہ ان سے خالد نے، ان سے عکرمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس روایت میں بیان کیا کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، اور ابی تمیمہ کی روایت ہے، ان سے عکرمہ نے مان سے عکرمہ نے مان سے عکرمہ نے، ان سے عکرمہ نے، ان سے ابن عباس نے کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ثابت کے دہن اور اس کے اخلاق سے تو کوئی شکایت نہیں ، لیکن میں انہیں برداشت نہیں کرسکتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فر مایا: پھر کیاتم اس کا باغ واپس کرتی ہوں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ۔

َ (٤٩٧٣) : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْمَبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ : حَدَّنَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : جاءَتِ ٱمْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَهَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى جَاءَتِ ٱمْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَهَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ : (فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) . فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمْرَهُ فَقَارَقَهَا .

حدَّثنا سُلَيْمانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ جَمِيلَةَ ، فَذَكَرَ الحَديثَ .

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ثابت بن شاس کی بیوی حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس
آئیں اور عرض کیا: یا رسول الله! ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی مجھے کوئی شکایت نہیں ،لیکن مجھے کفر کا خطرہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیاتم ان کا باغ جوانہوں نے مہر میں دیا تھاوا پس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا:
جی ہاں۔ چنا نچے انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت نے انہیں جدا کر دیا۔

.....ہم سے سلیمان نے حدیث بیان کی، ان سے جماد نے، ان سے ابوب نے، ان سے عکر مدنے کہ جمیلہ (ثابت کی بیوی)، پھرانہوں نے بوری حدیث بیان کی۔

## تشريح

"ولکن اُکوه الکفر فی الإسلام" کا مطلب بیہ کہ حضرت ثابت کے اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے باوجود میں ان کی طرف مائل نہیں ہوسکتی اور نفرت کرتی ہوں ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بید ناشکری پیند نہیں ، یا مطلب بیہ ہے کہ ان کے ساتھ نفرت کی شدت کی وجہ سے نکاح فنخ کرنے کے لئے مجھے کفر اور ارتد ادمیں پڑنے کا خطرہ ہے اور مجھے یہ پیند نہیں ، یا مطلب بیہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد تعلیمات اسلام کے خلاف عمل کرنا پیند نہیں ۔

# ١٢ - باب : الشَّفَاقُ ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ . اختلافات اوركيا حاكم ياولى ضرورت كوقت خلع كامشوره د سكتا ب

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» الآيَةَ /النساء: ٣٥/ .

اوراللّٰہ کاارشاد ہے:''اورا گرتم کوز وجین کے درمیان اختلاف کا خدشہ ہو،تو اس کے گھر والوں میں سے ایک کو تحکیم جیجؤ'۔اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے:''خبیر ا'' تک۔

١٩٧٤ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ يَقُولُ : (إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ٱبْنَتَهُمْ ، فَلَا آذَنُ ) . [ر : ١٨٨٤]

#### تزجمه

حضرت مسور بن مخر مہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فر مار ہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ حضرت علی سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں، کین میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تشریح

چونکہ حضرت فاطمہ اس نکاح پر راضی نہیں تھیں اور اگر حضرت علی نکاح کر لیتے تو اندیشہان کے آپس میں اختلاف کا تھا، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نکاح سے منع کر کے متوقع اختلاف کو تم کر دیا۔

# ۱۳ - باب : لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا . الوندى كى بيج سے طلاق واقع نہيں ہوتی

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِلِيْهِ قالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجِها ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّهِ : (الْوَلَاءُ لَلاَثُ سُنَنَ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِها ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّهِ : (الْوَلَاءُ لَمِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، لَمِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، لَمْ أَعْتَى ﴾ . وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ،

فَقَالَ : (أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ) . قالُوا : بَلَى ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . قالَ : (عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) . [ر : ٤٨٠٩]

#### تزجمه

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے دین کی تین سنتیں قائم ہوئیں۔اول یہ کہ ان کو آزاد
کیا گیا اور پھران کوشوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا، (کہ چاہیں توان کے نکاح میں رہیں، وگر نہ الگ ہوجائیں)۔
دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے بارے میں فرمایا: ولاء اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے،اور تیسرا
یہ کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو ہانڈی میں گوشت بیک رہاتھا، پھر کھانے کے لئے آپ کے سامنے روٹی اور گھر
کاسالن پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہانڈی میں گوشت بیک رہاتھا؟ عرض کیا: جی ہاں، لیکن وہ گوشت حضرت بریرہ
کوصد قد میں ملا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا: وہ ان کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے ہدیہے۔

## تشريح

جمہور کے ہاں شادی شدہ باندی کواگر مالک فروخت کردی تواس کی یہ بیچ طلاق ثار نہیں ہوگی ،امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے۔

# ١٤ – باب : خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ . غلام كِ نكاح ميں لونڈى كا اختيار

٤٩٧٨/٤٩٧٦ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قالَ : رَأَيْتُهُ عَبْدًا ، يَعْنِي زَوْجَ بَريرَةَ .

#### تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا تو آپ کی مراد حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت مغیث تھے۔

(٤٩٧٧) : حدّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِنْدِ وَبُرَ بَنِي قَالَنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَاكَ مُغِيثُ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ ، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا في سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، يَبْكِي عَلَيْهَا .

تزجمه

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ حضرت بریرہ کے شوہر کی طرف تھا، گویااس وقت بھی میں انہیں دیچر رہ ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے بیچھے روتے پھر رہے تھے، کیونکہ بریرہ ان کے نکاح میں نہیں رہنا جا ہتی تھیں۔

(٤٩٧٨): حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : كانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدًا لِبَنِي فَلَانٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ اللَّدِينَةِ . [٤٩٧٩]

تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بر برہ کے شوہرا یک حبثی غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، وہ بن فلاں کے غلام تھے، جیسے وہ منظراب بھی میرے سامنے ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بر یرہ کے پیچھے پیچھے پھررہے تھے۔ ''خیارالعق'' کا مسکلہ'' کتاب النکاح'' میں'' باب الحرۃ تحت العبر'' کے ضمن میں گزرگیا۔

١٥ - باب : شَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ فِي زَوْجِ بَرِيرَةً . بريرة كشور كي بريرة كي منارش الله عليه وسلم كي سفارش

١٩٧٩ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِلَّهِ لِعَبَّاسٍ : (يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِلَّهِ لِعَبَّاسٍ : (يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا) . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِلَّهِ : (لَوْ رَاجَعْتِهِ) . قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ؟ قالَ : (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ) . قالَتْ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ . [ر : ١٩٧٦]

تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا، جیسے اب بھی وہ منظر میر بے سان کی داڑھی تر ہورہی اب بھی وہ منظر میر بے سان کی داڑھی تر ہورہی تھی۔ اس بچھے روتے پھرر ہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہورہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا: عباس! کیا تہمیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث

سے نفرت پر جیرت نہیں ہوتی ؟!! آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا: کاشتم ان کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی ، انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں صرف سفارش کرتا ہوں ۔ انہوں نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ۔

٤٩٨٠ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَأَلَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتْ الْأَسْوَدِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَأَلَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِيّةٍ بِلَحْمٍ ، فَلَا لَلْنَبِيِّ عَلِيلِيّةٍ بِلَحْمٍ ، فَقَالَ : (هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) . فَقَالَ : (هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) .

حدَّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ : فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا . [ر : 588]

#### تزجمه

حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کوخرید نے کا ارادہ کیا، کیکن ان کے مالکوں نے کہا: وہ اسی شرط پرانہیں نے سکتے ہیں کہ ولاء (آزادی کے بعد) ان ہی سے قائم ہوگی۔ حضرت عائشہ نے جب اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فر مایا: انہیں خرید کر آزاد کر دو، ولاء تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو اسے آزاد کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، پھر کہا گیا کہ بیہ گوشت بریرہ کو صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ نے فر مایا: ان کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے مدید ہے۔ ہم نے آدم سے حدیث بیان کی، ان سے شعبہ نے اور اس روایت میں بیہ اضافہ کیا گیا گیا کہ اور اس روایت میں اضافہ کیا گیا کہ آزادی کے بعد انہیں شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا کہ جا ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، جا ہیں تو ان سے اپنا دیا گیا کہ دیں۔

١٦ – باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَاللهِ مَنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا مَنْ مُشْرِكَةً وَلَا مُنْ مُشْرِكَةً وَلَا مُنْ مُشْرِكَةً وَلَا مَنْ مُشْرِكَةً وَلَا مَنْ مُشْرِكَةً وَلَا مُنْ مُشْرِكَةً

الله تعالی کاارشاد ہے: ''اورمشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے،خواہ وہ تہمیں پیند ہی کیوں نہ ہو''۔

﴿ ٤٩٨١ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ : إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ : إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسَى ، وَهُو عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ .

#### تزجمه

جمہورعلاء كنزديك كتابيك مسلمان كا نكاح كرناجائز ہے۔ان كى دليل "والمحصنات من الذين أو توا الكتاب " ہے ہ، آيت عام ہے، ليكن "ولا تنكحو المشركات " نے اس ميں تخصيص كردى۔ لكين حضرت ابن عمركے نزديك سورة مائده كى آيت سورة البقرة لعنى ترجمة الباب كى آيت سے منسوخ ہے، جمہوراس كو" دوكى شخ بلادليل " سجھتے ہيں۔

# ١٧ – باب : نِكاح مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ . اسلام قبول كرنے والى مشرك عورتوں سے نكاح اوران كى عدت

١٩٨٢ : حدّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْج . وَقَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ عَنْ النَّيِّ عَيْقِالِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ : كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ ، لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ حَرْبٍ ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ مَرْبُ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ ، فَإِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطَهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا ما لِلْمُهُرِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْل حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْل حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْل حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مَثْل حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمُ لَا مُؤْمِلُ الْعَهْدِ لَمْ لَكُونَ ، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ .

وَقَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَم ِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُنْهانَ الثَّقَنِيُّ .

#### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لئے مشرک دوطرح

کے تھے، ایک مشرکین اہل حرب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے، دوسرے معاہد مشرکین ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے، دوسرے معاہد مشرکین ، حضور میں علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے، اور اہل حرب کی کوئی عورت جب اسلام قبول کرنے کے بعد بجرت کر کے مدینہ آئی تو اسے پیغام نکاح نہ دیا جاتا، پہال تک کہ اسے حیض آتا اور وہ پھر اس سے پاک ہوتی ، پھر جب پاک ہوجاتی تو نکاح جائز ہوجاتا، پھراگران (الیسی عور توں) کے شوہر بھی ان عور توں کے سی دوسر شے خص سے نکاح سے قبل ہجرت کر کے آجاتے ، تو ہو جاتا ، پھراگران (الیسی عور توں) کے شوہر بھی ان عور توں کے سی دوسر شے خص سے نکاح سے قبل ہجرت کر کے آجاتے ، تو ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی علی ملام یا گئیز بعد الاسلام ہجرت کرتی ، تو وہ آزاد سمجھے جاتے ، ان کے وہی حقوق ہوتے جو مہا جرین کے ہوئے علی علی میں خام میں خور سے صورت حال بیان کیا کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا گئیز ہجرت کر کے آجاتی تو آئیس ان کے ما لک مشرکین کو واپس نہ کی جاتی ، البہتان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا گئیز ہجرت کر کے آجاتی تو آئیس ان کے ما لک مشرکین کو واپس نے جاتی ، اور عطانے ابن عباس اللہ عنہ نے دائیس طلاق دے دی ، تو معاویہ بین ابی سفیان غیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں ، اس وقت معاویہ بین البی سفیان نے نکاح میں تھیں ، اس وقت انہوں نے آئیس طلاق دی تو وہ مدینہ ہجرت کر کے آگئیں اور عبد اللہ بین سفیان تعنی نے ان سے نکاح کرلیا۔

# تشريح

مشرکہ عورت جب مسلمان ہوجائے تو عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔
احناف کے نزدیک استبراء بحیضۃ لیعنی ایک حیض کافی ہوگا، جب کہ جمہور کے نزدیک اس کی عدت آزاد عورت کی طرح تین طہر ہے۔ امام بخاری امام ابوحنیفہ گی تائید کررہے ہیں۔ حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ قریبہ اور ام الحکم مشرک تھیں، پھرانہوں نے اسلام قبول کیا توان کا نکاح، حضرت معاویدا درعیاض سے ہوا۔

١٨ - باب : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ اللَّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ. جب مشرك يا نصراني عورت جومعا مد شرك ياحر بي مشرك ك تكاح بين مواسلام لات

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .

وَقَالَ دَاوُدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ : سُئِلَ عَطَاءٌ : عَنِ آمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ ، أَهِيَ آمْرَأَتُهُ ؟ قالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا .

وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : «لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» /الممتحنة: ١٠ .

وَقَالَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ: في مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُما عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَنِي الآخَرُ بَانَتْ ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا» /الممتحنة : ١٠/ . قالَ : لَا ، إِنَّمَا كانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّيِّ عَلِيْلَةٍ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هٰذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

#### تزجمه

اورعبدالوارث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس فی کہ اگر کوئی تھرانی عورت اپنے شوہر سے تھوڑی دیر پہلے بھی اسلام لائے تو وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے، اور داؤد نے بیان کیا کہ ان سے ابراہیم الصائغ نے عطا ہے ایی عورت کے متعلق پو چھا جومعا ہوتو م سے تعلق رکھتی ہواور اسلام قبول کر لے، پھر اس کے بعد اس کا شوہر بھی اس کی عدت کے زمانے بیں اسلام لے آئے تو کیا وہی اس کی بیوی تبھی جائے گی، فر مایا کہ نہیں، البت اگروہ نیا نکاح کرناچا ہے نئے مہر کے ساتھ تو کرسکتا ہے جاہد نے بیان کیا کہ بیوی کبھی جائے گی، فر مایا کہ نہموں تو ہراس کی عدت کے زمانے ہی میں اسلام لائے تو اس سے نکاح کر لیناچا ہیے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ نہموک تورت سی مشرک مردوں کے لئے حلال ہیں، اور حسن وقیادہ نے دو بخوسیوں کے مشرک مردوں کے لئے حلال ہیں، اور حسن وقیادہ نے دو بخوسیوں کے بارے بیان پوچھا (جومیاں بیوی تھے) اور اسلام لائے تھے، فر مایا: وہ دونوں اپنے نکاح پر باقی ہیں، ان بیس سے اگر کوئی بار حسلام بیں سبقت کر جائے اور دوسرا الکار کر دی قوعورت شوہر سے جدا ہوجاتی ہے اور شوہراسے حاصل نہیں کرسکتا (سوائے نکاح جدید کے )، اور ابنان جرت کے نکہا کہ بیس نے عطاسے پو چھا کہ مشرکین کی کوئی عورت اسلام المین کر دوجو انہوں کے پاس آئے تو کیا مشرک شوہر کواس کا مہر والیس کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ درمیان تھا، اور مجاہد نے فر مایا کہ نہیں، بیصرف حضور صلی اللہ تعلید و کم کی وجہ سے تھا۔

تشرت

اگرزوجین کافر ہوں اور عورت شوہر سے پہلے مسلمان ہوجائے تو حضرت ابن عباس اور عطاء بن ابی ربا گ فرماتے ہیں کہ دونوں کا نکاح فنے ہوجائے گا، جب کہ ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ عدت کے تم ہونے تک نکاح باتی رہے گا اور عدت ختم ہونے پر نکاح ٹوٹ جائے گا، اور احناف کا کہنا ہے ہے کہ عورت کے اسلام لانے کی صورت میں مرد پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو نکاح برقر اررہے گا اور اگر انکار کیا تو دونوں میں فرقت آ جائے گی، یہ تو تب جب دونوں دار الاسلام میں ہوں، اگر دونوں دار الحرب میں ہوں اور عورت دار الاسلام کی طرف ہجرت کر بے تو تباین دارین کی وجہ سے فرقت واقع ہوجائے گی اور اگر عورت دار الحرب میں ہی ہے، تو اس صورت میں عورت انقضاء عدت تک شوہر کے عقد میں رہے گی اور رعدت ختم ہونے پر نکاح ٹوٹ جائے گا۔

٢٩٨٣ : حدثنا آبْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ آبْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنِي يُونُسُ : قَالَ آبْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيِرِ : النَّيِّ عَلِيلِيمٍ قَالَتْ : كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِي عَلِيلِيمٍ قَالَتْ يَعَالِمُ مَنَاتُ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا اللَّبِي عَلِيلِيمٍ قَالَتْ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّبِي عَلِيلِيمٍ قَالَتْ دَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامَتْحِنُوهُنَّ » . إِنَّ عَالَمْ عَالَمْ اللَّهِ عَلَيْكِم اللَّهُ مِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامَّتُحِنُوهُنَ » . إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِم اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِم اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِم اللَّهُ عَلَيْكِم وَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكِم وَ اللَّهُ عَلَيْكُم وَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُم وَ اللَّهُ عَلَيْكُم وَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### تزجمه

حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مؤمن عور تیں جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آز ماتے تھے، بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے 'اے وہ لو گوجوا بمان لائے ، جب مومن عور تیں ہجرت کر کے تمہار ہے پاس آئیں تو انہیں آز ماؤ' آخر آیت تک دھنرت عائشٹ نے بیان کیا کہ پھران ہجرت کرنے والی مؤمن عور توں میں سے جواس شرط کا قرار کر لیتی تھی جس کا ذکر اس سورہ محتنہ میں ہے کہ اللہ کاکسی کو شریک نے شہراؤ گی تو وہ اس آز مائش میں پوری سمجھی جاتی تھی ، چنانچہ جب وہ اس کا بنی زبان سے اقرار کر لیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ، میں نے تم

سے عہدلیا ہے، ہر گزنہیں، واللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں چھوا، آپ ان سے صرف زبان سے عہد لیتے ۔ واللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں سے صرف زبان سے عہد لیا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عہد لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہدلیا، صرف زبان سے کہتے، (ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرنہیں)۔

١٩ - باب: قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ عَلَيْمٌ» /البقرة: ٢٢٦ ، ٢٢٧/.
 قَإِنْ فَاؤُوا: رَجَعُوا.

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''جولوگ اپنی ہیو یوں سے ایلاء کرتے ہیں، انہیں چارمہینوں تک گھمرے رہنا چاہیے'' الله تعالیٰ کے ارشاد ''إن الله سمیع علیم''تک۔''فاء وا''بمعنی رجوع کرنے کے ہیں۔

٤٩٨٤ : حدثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ : آلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِةٍ مِنْ نِسَائِهِ ، وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رِجْلُهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ : فَقَالَ : رَسُولَ ٱللهِ ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ : (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) . [ر : ٣٧١]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی از واج سے ایلاء کیا تھا، حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آگئ تھی، اس لئے آپ نے بالا خانے میں انتیس دن قیام فر مایا، پھر وہاں سے اترے ۔ لوگوں نے کہا: یارسول الله! آپ نے ایک مہینہ کا ایلا کیا تھا، آپ نے فر مایا: یے مہینہ انتیس دن کا ہے۔

٤٩٨٥ : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِع ٍ : أَنَّ آبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ في الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ كَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ : يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطلِّقَ .

وَيُذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ : عَنْهَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَعاثِشَةَ ، وَٱثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ .

#### تزجمه

حضرت ابن عمراس ایلاء کے متعلق جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ، سوائے اس کے کہ قاعدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روکے یا پھر طلاق کا ارادہ کرے، حبیبا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا''۔اور مجھ سے اساعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے حدیث بیان کی، ان سے نافع نے، حبیبا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا''۔ کہ وہ طلاق دے ان سے ابن عمر نے کہ جب چار مہنے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے ، یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے ، اور اس کی روایت حضرت عثمان ، حضرت علی ، ابوداؤداور حضرت عائشہ اور بارہ دوسر سے حالی سے بھی کی جاتی ہے۔

## تشريح

''ایلاء' قسم کھانے کے معنیٰ میں ہے اور شرعی اصطلاح میں احناف کے ہاں ایلاء چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بیوی کے پاس جانے سے قسم کھا کررک جانا، جب کہ ائمہ ثلاثہ کے نزد کیک ایلاء کے لئے چار ماہ سے زیادہ مدت ضروری ہے، وگر نہ ایلاء نہیں ہوگا۔ ایلاء کرنے والے نے اگر چار ماہ کے اندرر جوع کر دیا، تو اسے کفارہ بمن ادا کرنا ہوگا، اگر رجوع نہیں کیا تو چار ماہ کے بعد خود بخو دایک طلاق پڑ جائے گی۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ خود بخو دطلاق نہیں کرنا ہوگا، اگر مقاضی کے پاس جانا ہوگا، جو اسے رجوع کرنے یا طلاق دینے کا حکم دےگا۔ امام بخاری کا رجحان ائمہ ثلاثہ کے مسلک کی طرف ہے کہ خود بخو دطلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ قاضی کے سامنے جانا ہوگا یہ نہ ہب بارہ صحابہ سے منقول ہیں۔ ہے، البتہ حضرت عثمان ، حضرت عشرت عشرت مصرت عثمان ، حضرت عشرت مصرت عثمان ، حضرت عثمان ، حضرت عشرت مصرت مصرت ہمانے ، حضرت مصرت عشرت مصرت مصرت مصرت مصر

# ٢٠ – باب : حُكْم ِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ .

# مفقودالخبر کا حکم اس کی بیوی اور مال کے بارے میں

وَقَالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ ٱمْرَأَتُهُ سَنَةً .

وَٱشْتَرَى ٱبْنُ مَسْعُودٍ جارِيَةً ، وَٱلْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، وَفُقِدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي ٱلدِّرْهَمَ وَٱلدِّرْهَمَنِنِ ، وَقالَ : اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ ، فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ ، وَقالَ : هٰكَذَا فَٱفْعَلُوا بِاللَّهَطَةِ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ : لَا تَتَزَقَّجُ ٱمْرَأَتُهُ ، وَلَا يُقْسَمُ مالُهُ ، فَإِذَا ٱنْقَطَعَ

خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ.

#### تزجمه

ابن مسیّب یف فرمایا که جنگ کے وقت کوئی آدمی صف سے گم ہوگیا تو اس کی بیوی کو ایک سال انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک کنیز خریدی، (اصل ما لک قیمت کئے بغیر چلا گیا اور گم ہوگیا) تو آپ نے اس کے پہلے ما لک کو ایک سال تک تلاش کیا، پھر جب وہ نہیں ملا تو غریبوں کو ایک سال تک تلاش کیا، پھر جب وہ نہیں ملا تو غریبوں کو اس میں سے ایک ایک دو دو در ہم دینے گے اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ! بی فلاں کی طرف سے ہے، جو اس کا پہلا مالک تھا اور اس کی قیمت لئے بغیر کہیں گم ہوگیا تھا، پھر اگر وہ آنے کے بعد اس صدقہ سے انکار کرے گا تو اس کا ثو اب مالک تھا اور اس کی قیمت لئے بغیر کہیں گم ہوگیا تھا، پھر اگر وہ آنے کے بعد اس صدقہ سے انکار کرے گا تو اس کا ثو اب معلوم بھے ملے گا اور کنیز کی قیمت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہوگی۔ حضرت ابن مسعود ڈ نے فرمایا کہ اس طرح تم لقط (کوئی چیز جو راست میں پڑی کسی کوئل جائے ) کے ساتھ کیا کر و گے۔ زہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو، کہا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقسیم کرے، پھر اس کی خبر ملنی بند ہوجائے تو اس کا معاملہ بھی مفقود الخبر کی طرح ہوجائے تو اس کا معاملہ بھی مفقود الخبر کی طرح ہوجاتا ہے۔

# تشريح

أَوْ لِللذِّنْبِ). وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَقَالَ : (مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا ٱلْحِذَاءُ وَالسِّفَاءُ ، تَشْرَبُ المَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا). وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : (ٱعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَٱخْلِطْهَا بِمَالِكَ). فَقَالَ : (ٱعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَٱخْلِطْهَا بِمَالِكَ). قَالَ سَفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلِطْهَا بِمَالِكَ) . قَالَ سَفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلِطْهَا بِمَالِكِ) . غَيْرَ هٰذَا . فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ غَيْرَ هٰذَا . فَقُلْتُ رَبِيعَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ تَعْمْ . قَالَ يَحْيِي : وَيَقُولُ رَبِيعَةُ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ . قالَ سَفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ . [ر : ٩١]

#### تزجمه

حضرت یزید مولی المعجد کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسے پکڑلو، کیونکہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے کی بھائی کی یا پھر بھیڑئے کی اگر جنگلوں میں بھرتی رہی، اور حضور صلی الله علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ غصہ ہوگئے اور غصہ کی وجہ سے دونوں رخسار سرخ ہوگئے، آپ نے فر مایا: تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہے، جس کی وجہ سے چلنے میں کوئی دخواری نہیں ہوگی، آپ نے فر مایا: تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہے، جس کی وجہ سے چلنے میں کوئی دخواری نہیں ہوگی، اس کے پاس مشکیزہ ہے، جس سے پانی پیتار ہے گا اور درخت کے بیتے کھا تار ہے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے گا، اور حضور صلی الله علیہ وسلم سے لفظ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: اس کی رس کے وہ سے وہ مالک اس کی مالک کرو، پھرا گرکوئی ایسا شخص بندھا ہے ) اور اس کے طرف کا (جس میں وہ رکھا ہے ) اعلان کرو، اور اس کی ساتھ ملا او سفیان نے بیان کیا کہ میں رہیعہ بندھا ہے کہ سے وہ بھا تھا کہ مشدہ چیزوں کے بین عبد الرحمٰن سے ملا اور مجھان سے اس کے ساتھ طاق رہ نیان کیا وہ زید بن خالد سے ہے؟ سفیان نے بیان کیا وہ زید بن خالد سے ہے؟ سفیان نے بیان کیا اور انہوں نے زید بن خالد سے ۔ کیان کیا کیا کیان کیا کہ اور ان سے اس کے موالی میں تے براہ دراست رہیعہ سے ملا قات کی اور ان سے اس کے متعلق ہو چھا۔

کیا: ہاں بھی نے بیان کیا کہ بھر میں نے براہ دراست رہیعہ سے ملا قات کی اور ان سے اس کے متعلق ہو چھا۔

# ٢١ - باب : الظِّهَادِ .

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا – إِلَى قَوْلِهِ – فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» /المجادلة: ١ – ٤/ . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّنَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ آبْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ : ظِهَارُ الحُرِّ وَالْعَبْدِ ، مِنَ الحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، سَوَاءٌ .

وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ .

وَفِي الْعَرَبِيَّةِ «لِمَا قَالُوا» : أَيْ فِيما قالُوا ، َوَفِي نَقْضِ ما قالُوا ، وَهٰذَا أَوْلَى ، لِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ .

### ظهار

الله تعالی کا ارشاد ہے: ''الله تعالی نے اس عورت کی بات من کی جو اپنے شوہر کے متعلق بحث کرتی ہے' آیت ﴿ فصن لم یستطع ﴾ تک ۔ مجھ سے اساعیل نے بیان کیا ،ان سے مالک نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابن شہاب سے غلام کے ظہار کا مسئلہ بو چھا تو انہوں نے فر مایا: اس کا ظہار آزاد کے ظہار کی طرح ہوگا۔ مالک نے فر مایا: آزاد مرداور غلام کا ظہار آزاد عورت یا کنیز سے یکساں ہے۔ عکر مدنے فر مایا: آگرکوئی شخص اپنی کنیز سے طہار کرے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ، ظہار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے اور یہی زیادہ بہتر اگرکوئی شخص اپنی کنیز سے ظہار کرے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ، ظہار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے کسی منکر جھوٹ کی بات کا حکم نہیں دیا۔

## تشريح

'' ظہار' ظہر سے ہے، پشت کے معنی میں ہے۔ ظہار کا مطلب کوئی آ دمی اپنی ہوی کومحر مات میں سے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دے جس کود کیمنا اس کے لئے ممنوع ہے اور اگرا یسے عضو کے ساتھ تشبید دی جس کی طرف دیکھنا جائز ہے تو ظہار نہیں ہوگا۔ احناف کے ہاں ماں یا کسی بھی عورت کے ذکر سے ظہار ہوگا جس کے ساتھ انسان کی حرمت ابدی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظہار صرف ماں کے ذکر کرنے کی صورت میں مخقق ہوگا۔ مالکیہ کے نزد یک اجنبیہ کا ذکر کیا تو بھی ظہار ہوگا، جیسے یوں کہا: "آنت علی تحظہر زینب" ظہار کا تھم ہے کہ جب تک کفارہ ادانہ کر سے اس وقت تک ہوی سے جاع اور دواعی جماع دونوں حرام ہیں۔ کفارہ میہ کہ خب تک کفارہ ادانہ کر حاس وقت تک ہوگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ آزاداور غلام کا ظہار ایک طرح ہی ہے، کوئی فرق نہیں ، اس طرح حراور عبد کے کفارہ میں بھی کوئی فرق نہیں ، ہوئی حرہ ہو یا باندی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ، ظہار ہوی سے ہوتا ہے، لیکن امام مالک کے ہاں مولی اپنی باندی سے بھی کرسکتا ہے، لیکن قرآن میں ویظا ہرون من نسائھ ہے، آیا ہے، جب کہ لونڈی "نسائھ ہے "میں داخل نہیں۔

## طلاق اور دوسرے امور میں اشارہ

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (لَا يُعَذِّبُ ٱللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا) . فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . [ر : ١٢٤٢]

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : أَشَارَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِلَيَّ أَيْ : (خُذِ النِّصْفَ) . [ر: ٢٢٨٦] وَهِيَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكَ فِي الْكُسُوفِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصَلِّي ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ نَعَمْ . [ر: ١٠٠٥] تُصَلِّي ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ نَعَمْ . [ر: ١٠٠٥] وَقَالَ أَنَسٌ : أَوْمَأَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ بِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ . [ر: ٢٤٩]

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَوْمَأَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ بِيَدِهِ : (لَا حَرَجَ) . [ر: ٨٤]

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ : (آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) . قَالُوا : لَا ، قَالَ : (فَكُلُوا) . [ر: ١٧٢٨]

### تزجمه

ابن عمر نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ آکھے آنو پر عذاب نہیں دے گا، لیکن (زبان کی طرف ااشارہ کرنتے ہوئے کہا کہ) اس کی وجہ سے عذاب دے گا، (نوحہ عذاب الهی کا باعث ہے)۔ اور حضرت کعب بن مالک نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض کے سلسلہ میں جو میرا ایک شخص پر تھا، میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لواور آدھا چھوڑ دو۔ حضرت اساء کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھ مرب سے تھے، (میں پنچی اور) عائشہ سے لوچھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عائشہ بھی نماز پڑ رہی تھیں، اس لئے انہوں نے اپنے سرکے اشارہ کیا کہ بیسورج گرہن کی نماز ہے، میں نے کہا: کیا بیکوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرکے اشارہ سے اشارہ کیا کہ وی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرکے اشارہ سے بتایا کہ ہاں۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شکار کے بارے میں فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے شمیں اور ابوقادہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکاری کو شکار مار نے کو کہا تھا، یاس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا جنہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھراس کا گوشت کھاؤ۔

## تشرت

اگراشارہ مفیداورا پیے مفہوم پر دال ہوتو وہ طلاق اور دوسرے معاملے میں معتبر ہے، (نذر، طلاق، بیع، ہبد) اور گونگے کا اشارہ بمنزلہ کلام ہے اور معتبر ہے، البنتہ حدود میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر قا درعلی الکلام ہے، نہ گوزگا، نہ زبان کی بندش ہوئی ہے، تواس کا اشارہ صرف چارا مورمیں کفر، اسلام، نسب، اورا فتاء میں معتبر ہوگا۔

١٤٩٨٧ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو : حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو : حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ . وَقَالَتْ زَيْنَبُ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : (فُتِحَ مِنْ وَكَانَ كُلَّمَا أَنِّى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ . وَقَالَتْ زَيْنَبُ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : (فُتِحَ مِنْ وَرَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ ) . وَعَقَدَ تِسْعِينَ . [ر: ١٥٣٠]

#### ترجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا ، اپنے اونٹ پر سوار ہوکر اور جب بھی آپ اپنے رکن پر آئے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہی ، اور زینب بنت جحش نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا جوج ما جوج کے سدمیں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنایا۔

٤٩٨٨ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ : حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّلِ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَيَّالِيَّةٍ : (في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ ، لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ ٱللّهَ خَيْرًا إِلّا أَعْطَاهُ) . وَقالَ بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَٱلْخِنْصِر ، قُلْنَا : يُزَهِّدُهَا . [ر : ٩٩٨]

### تزجمه

حضرت ابو ہر ریہ گی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جمعہ میں ایک ساعت آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑ انماز پڑھ رہا ہو گا اور اللہ سے کوئی چیز مانگے گا تو اللہ ضرور دے گا، آپ نے اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو در میانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بچے میں رکھا، جس ہے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کے بہت مختصر ہونے کا بتارہے ہیں۔

٤٩٨٩ : حدَّثنا الْأُوَيْسِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ ، عَنْ هِشَامِ

آبْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ : عَدَا يَهُودِيُّ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ عَلَى جَارِيةٍ ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا ، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ وَهُي فِي آخِرِ رَمَقِ وَقَدْ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (مَنْ قَتَلَكِ ؟ فُلانٌ) . لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا ، فَقَالَ لِرَجُلِ آخِرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ : أَنْ لَا ، فَقَالَ : (فَفُلانٌ) . لِقَاتِلِهَا ، فَأَشَارَتْ : أَنْ لَا ، فَقَالَ : (فَفُلانٌ) . لِقَاتِلِهَا ، فَأَشَارَتْ : أَنْ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . [ر : ٢٢٨٢]

تزجمه

اولی نے بیان کیا،ان سے اہراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی،ان سے شعبہ بن جاج نے،ان سے ہشام بن زید نے،ان سے ہشام بن زید نے،ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑی پرظلم کیا،اس کے چاندی کے زیورات جو پہنے ہوئے تھے پھین لئے اوراس کا سرکچل دیا،لڑکی کے گھر والے اسے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اس کی زندگی کی آخری رمتی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تمہمیں کس نے مارا ہے؟ انہوں نے اس واقعہ سے غیر متعلق شخص کا نام لیا تھا،اس لئے اس نے اپنے سرکے اشار سے سے کہا کہ نہیں اور بیان کیا کہ پھر آپ نے دوسر شخص کا نام لیا، وہ بھی غیر متعلق تھے تو لڑکی نے سرکے اشار سے سے کہا کہ نہیں، پھر آپ نے دریا فت فر مایا: فلاں نے تہمیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے اشار سے سے کہا کہ نہیں، پھر آپ نے دریا فت فر مایا: فلاں نے تہمیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے اشار سے سے کہا کہ بیں، پھر آپ نے دریا فت فر مایا: فلاں نے تہمیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سرکے اشار سے سے کہا کہ بیں، پھر آپ نے دریا فت قر مایا: فلاں نے تہمیں مارا ہے؟ تو اس کے لئے تھم دیا تو اس کا سرکے اشار دی سے کہا دیا گیا۔

# تشرت

احناف قصاص میں اشارہ کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس حدیث میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لڑکی کے اشارے سے اس یہودی کا سرنہیں کچلا، بلکہ اس نے اعتراف کیا تھا۔ نیز احناف قصاص میں مماثلت کے بھی قائل نہیں، اس لئے کہ حدیث میں "لاقود إلا بالسیف" ہے اور حدیثِ باب کا واقعہ ابتداء اسلام کا ہے۔

. ١٩٩٠ : حدّثنا قَبِيصَاتُهُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيلًا يَقُولُ : (الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا) . وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ . [ر : ٢٩٣٧]

#### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فر مار ہے تھے کہ فتنہ

ادهرسےاٹھے گااور شرق کی طرف اشارہ کیا۔

2991 : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيلَةِ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قالَ لِرَجُلِ : (اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) . قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قالَ : (اَنْزِلْ فَاجْدَحْ) . فَنْزَلَ فَجَدَحَ لَهُ قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، فَمَّ قالَ : (اَنْزِلْ فَاَجْدَحْ) . فَنْزَلَ فَجَدَحَ لَهُ قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قالَ : (اَنْزِلْ فَاَجْدَحْ) . فَنْزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، ثُمَّ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى المَشْرِقِ ، فَقَالَ : (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ فَي الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، ثُمَّ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى المَشْرِقِ ، فَقَالَ : (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . [ر : ١٨٣٩]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن ابی او فی کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے ، جب سور ت ڈوب گیا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص (بلال رضی الله تعالی عنه) سے فرمایا که اتر کر میر ہے ستو گھول دو، (کیونکه روز ہے سے سے )۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اتر رواور ستو گھول دو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! اگر اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باتی ہے، پھر حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اتر واور ستو گھول دو، آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر ستو گھول دیا، آپ نے پیااور ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جبتم دیکھوکہ شام ادھر سے آرہی ہے، تو روزہ دارکوافطار کر لینا چاہیے۔

١٩٩٢: حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمْانَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مَنْكُمْ نِلدَاءُ بِلَالٍ – أَوْ قالَ أَذَانُهُ – مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي – أَوْ قالَ يُؤذِّنُ – لِيَرْجِعَ قائِمَكُمْ مِنْكُمْ نِلدَاءُ بِلَالٍ – أَوْ قالَ أَذَانُهُ – مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي – أَوْ قالَ يُؤذِّنُ – لِيَرْجِعَ قائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ – كَأَنَّهُ يَعْنِي – الصَّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ) . وأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى . [ر : ٩٩٦]

### ترجمه

حضرت عبداللہ بن مسعورضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے سی کو سحری کھانے سے بلال کی پکار ندرو کے، یا آپ نے فر مایا: ان کی اذان، کیونکہ وہ پکارتے ہیں، یا فر مایا: اذان دیتے ہیں، تا کہ اس وقت نماز پڑھنے والا آرام کے لئے نماز پڑھنے سے کرنے سے رک جائے، اس کا اعلان مقصود نہیں ہوتا کہ مسج

صادق ہوگئی،اس وقت بزید بن زریع نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے مبنح کا ذب کی صورت بتانے کے لئے، پھرایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لئے۔

١٩٩٣ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ أَبًا هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ : فَلَا يُنْفِقُ شَيْنًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ ، حَدِيدٍ ، مِنْ لَدُنْ ثَدَيْهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ : فَلَا يُنْفِقُ اللّهِ اللّهُ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ ، حَدِيدٍ ، مِنْ لَدُنْ ثَدَيْهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُخِيلُ : فَلَا يُرْمِئُ يُنْفِقُ إِلّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا ، حَقَّقَ مَوْضِعَهَا ، فَقُو يُوسِعَهَا أَلَا يَتَسِعُ ) . وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ . [ر : ١٣٧٥]

#### تزجمه

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخیل اور بخی کی مثال دوایسے افراد جیسی ہے،
جن پر لو ہے کی دوزریں سینے سے گردن تک ہیں، بخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، تو زرہ اس کے چیڑے پر ڈھیلی ہو
جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھیل کراتی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشان قدم کومٹاتی جاتی ہے ایکن بخیل جب بھی خرج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چیٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے، کیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کیا۔

### ٢٣ - باب: اللَّعَانِ.

ُ وَقُوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴾ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ /النور: ٦ – ٩/ .

فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ آمْرَأَتَهُ ، بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ ، فَهُوَ كَالْمَتَكَلِّمِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلَةٍ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ النَّبِيَّ عَلِيْلَةٍ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ فَا الْمَارَةُ وَلَا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» /مريم: ٢٩/. وَقَالَ الضَّحَاكُ: «إلَّا رَمْزًا» /آل عمران: ٤١/: إشَارَةً .

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، ۚ ثُمَّ زَعَمَ : أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ . فَإِنْ قَالَ : الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ ، قِيلَ لَهُ : كَذَٰلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ ، وَكَذَٰلِكَ الْعِثْقُ ، وَكَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ الْعَثْقُ ، وَكَذَٰلِكَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ ، وَكَذَٰلِكَ الْعِثْقُ ، وَكَذَٰلِكَ

الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ .

﴾ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ : إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بيلِهِ لَزِمَهُ .

وَقَالَ حَمَّادٌ : الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ ، أي أَشَارَ كُلُّ مِنْهُمَا بِرَأْسِهِ ، جازَ .

# لعان كابيان

الله کاار شاد ہے: ''اور جولوگ اپنی ہیویوں پرتہمت لگاتے ہیں اوران کے پائی ان کی ذات کے سواگواہ موجود خد ہیں'' ''مین الصاد فین'' تک۔اگر گونگا پنی ہیوی پر کھر کراشار ہے ہے یک مخصوں اشار ہے ہے تہمت لگائے تو اس کی حیثیت ہونے والے والے کئی ہے، کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں اشارہ کو جائز قرار دیا ہے اور ایکہ بعض اہل جاز اور دوسر ہے اہل علم کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''اور مریم نے ان کی (عیسیٰ) کی طرف اشارہ کیا تو کولوں نے کہا ہم اس سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے؟!''اور ضحاک نے کہا: ''الار مزا'' بعض لوگوں نے کہا: اشارہ سے حداور لعان نہیں ہوسکتی، جب کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت، اشارہ اور ایماء سے ہوسکتی ہو کو تو تہمت صرف کلام ہی کے ذریعے مائی ہوئی جائے گی، تو پھران سے کہا جائے گا کہ بہی صورت طلاق میں بھی ہوئی جا ہے، ورنہ طلاق اور تہمت اگر اشارہ سے ہوتو جائے گی، تو پھران سے کہا جائے گا کہ بہی صورت طلاق میں بھی ہوئی جا ہے، ورنہ طلاق اور تہمت اگر اشارہ سے ہوتو سے کہا تھے طلاق ہے، اور اشارہ سے غلام کی آزادی کا بھی بہی حشر ہوگا اور بہی صورت لعان کر نے والے گو نگے کے ساتھ چیش آئے گی، اور شعبی اور قتادہ نے بیان کیا کہ جب کسی خض نے بیوی سے کہا: بخضے طلاق ہے۔ جماد نے کہا: اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ اہرا تیم نے کہا کہ گونگا اگر اپنے ہاتھ سے کھے تو وہ بھی پڑ جاتی ہے۔ جماد نے کہا: گونگا اور نہرے سر سے اشارہ کریں تو جائز ہے۔ لعان کا معن' دوشکارنا'' اور'' دور کرنا'' ہے۔ اصطلاح میں گونگے اور بہرے سر سے اشارہ کریں تو جائز ہے۔ لعان کا معن' دوشکارنا'' اور'' دور کرنا'' ہے۔ اصطلاح میں نشہادات مو کہات بالأیمان'' کہ احتاف کے نزد یک لعان کے لئے شہادت کی اہلیت شرط ہے اور ائم شلا شے کے دور کرنا ہوں ہے۔ اور انگم شلا شہ کے دور کہ کیا کہ مور ہو ہوں کے گئے شہادت کی اہلیت شرط ہے اور ائم شلا شے کے نزد یک لعان کے لئے شہادت کی اہلیت شرط ہے اور انگم شلا شے کے نزد کے کور کے کئے کے شرط ہے۔

### تشريح

احناف کے نزدیک گونگے کا اشارہ مفہمہ معتبر ہے، کیکن قذف میں نہیں۔ امام بخاری طلاق اور قذف کے درمیان اس فرق کو درست نہیں سیجھے ، ان کا خیال ہے کہ اشارہ یا دونوں میں معتبر ہونا چاہیے یا دونوں میں غیر معتبر کیکن احناف نے فرق اس سے کیا ہے کہ طلاق کا تعلق احکام سے ہے اور لعان کا تعلق حدود سے ہے اور حدود تو شبہات سے

ساقط ہوجاتے ہیں اور لعان شوہر کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام، جب کہ بیوی کے حق میں حدز ناکے قائم مقام ہوتا ہے اور پیر بھی اس میں باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے شبہ آسکتا ہے، اس کئے احناف حدود میں اشارے کا اعتبار نہیں کرتے۔

\$998 : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ) . قَالُوا : بَلَى ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو يَالُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو النَّجَارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ) . ثُمَّ قالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ الحَارِثِ بْنِ الحَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ) . ثُمَّ قالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قالَ : (وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ) . [ر : ٢٥٧٨]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک انصاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہیں بتا وَں کہ بنی انصار کا سب سے بہتر گھر انہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ضرور بتا کیں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا کہ بنونجار کا ،اس کے بعد اس کا مرتبہ جواس سے قریب ہیں ، یعنی بنوعبد الاشہل ، اس کے بعد وہ ہیں جوان سے قریب ہیں بنی الحارث بن المخزرج ،اس کے بعد وہ ہیں جوان سے قریب ہیں بنوساعدہ ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی مٹھی بند کی ، پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھنگتا ہے ، پھر فر مایا کہ انصار کے ہر گھر انہ میں خیر ہے۔

2990 : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ أَبُو حازِم : سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ ، أَوْ : كَهَاتَيْن) . وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى . [ر : ٢٦٥٢]

### ترجمه

حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری بعثت قیامت سے اسے قریب ہے جیسے اس کی (شہادت انگلی کے نیچ کی انگلی سے ) یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (راوی کوشک ہے ) جیسے یہ دونوں انگلیاں آپ نے شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔

٤٩٩٦ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا) . يَعْنِي : ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قالَ : (وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا) . يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، يَقُولُ : مَرَّةً ثَلَاثِينَ ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ . [ر: ١٨٠١] ترجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور وصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مہینہ اسنے اور اسنے کا ہوتا ہے، آپ کی مراد تمیں دن کی تھی، پھر فر مایا: اور اسنے اسنے کا بھی ہوتا ہے آپ کا اشارہ انتیس دنوں کا تھا، ایک مرتبہ انتیس کی طرف اشارہ کیا۔

٧٩٩٧ : حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ : وَأَشَارَ النَّبِيُّ عَيْقِيلَةٍ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ : (الْإِيمَانُ هَا هُنَا – مَرَّتَيْنِ – أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَعِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ – حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ – رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) .

[ر: ۲۱۲٦]

تزجمه

حضرت ابومسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا کہ برکتیں ادھر ہیں، دومر تبہ۔ آپ نے فرمایا: ہاں تختی اور قساوت قلب ان کرخت آواز والوں میں ہے جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، لینی رہیعہ اور مضر۔

١٩٩٨ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيْ : (أَنَا وَكَافِلُ الْبَيْتِيمِ فِي الجَنَّةِ هٰكَذَا) . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . [٥٩٥٩]

تزجمه

حضرت مہل کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور نیچ کی انگلی سے اشارہ کیا ،ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی ہی جگہ کھلی رہی ۔

٢٤ - باب : إذا عَرَّضَ بنَفْي الْوَلَدِ .

٤٩٩٩ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَرَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَّ عَلِيْكِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسُودُ ، فَقَالَ : (هَلْ أَلِي أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ عَلِيْكِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسُودُ ، فَقَالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . (هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ) . قالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (فَلَعَلَّ ٱبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ : (فَلَعَلَّ ٱبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ : (فَلَعَلَّ ٱبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ ) . قالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ : (فَلَعَلَّ ٱبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ ) .

# جب اشارے سے اپنے بیوی کے بچے کا افار کرے

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یارسول اللہ! میرے ہاں تو کالاکلوٹا بچہ بیدا ہوا ہے، یعنی اس کی صورت خاندان میں کسی سے نہیں ملتی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے پاس کوئی اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: اس کا رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے ہیں۔ آپ نے پوچھا: ان میں کوئی سیابی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: پھر یہ کہاں سے آگیا؟!! انہوں نے کیا: اپنی نسل کے بہت پہلے کے اونٹ پریڑا ہوگا۔ آپ نے فر مایا: اس طرح تمہارا بچ بھی اپنی نسل کے کسی دور کے دشتے دار پریڑا ہوگا۔

# ٢٥ - باب : إِخْلَافِ الْمُلَاعِنِ .

# لعان کرنے والوں کوشم کھلانا

٥٠٠٠ : حدّثنا مُوسٰى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ آمْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ عَلِيلِيْهِ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . [ر : ١٤٧١]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو حضور صلی الله علیہ و سال بیوی سے تسم کہلوائی اور دونوں میں جدائی کرائی۔

# ٢٦ - باب : يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ .

٥٠٠١ : حدّ ثني محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ :
 حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ آمْرُأَتَهُ ، فَجَاءَ فَشَهِدَ ،

وَالنَّبِيُّ عَلِيْتُهِ يَقُولُ : (إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) . ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ . [ر: ٢٥٢٦]

# لعان کی ابتدامر دکرے گا

تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پرتہت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فر مایا: اللہ خوب جانتا ہے کہتم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیاتم میں سے کوئی (جوواقعی گناہ کامر تکب ہواہے ) رجوع کرے گا؟ اس کے بعدان کی بیوی کھڑی ہوئی اورانہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔

۲۷ – باب : اللِّعَانِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ .
 لعان اورجس نے لعان کے بعد طلاق دی

تشريح

لعان کے بعد طلاق دینے کی ضروت پڑے گی یا صرف لعان ہی سے فرقت واقع ہوجائے گی؟ ائمہ ثلاثہ کے ہاں نفس لعان سے ہی فرقت واقع ہوجائے گی۔ احناف کے ہاں تفریق حاکم سے یا شوہر کے طلاق دینے سے فرقت واقع ہوجائے گی۔ احناف کے ہاں تفریق حاکم سے باشوہر کے طلاق دینے سے نم بلکہ واقع ہوگی۔ امام بخاری گار جحان بھی اسی طرف ہے۔ تیسرا قول میر بھی ہے کہ نہ نفس لعان سے، نہ تفریق حاکم سے، بلکہ شوہر کے طلاق سے فرقت آئے گی۔ چوتھا قول میر ہے کہ نفس تہت لگانے سے فرقت آجائے گی۔

٥٠٠٧ : حدّ ثنا إِسْمَعِيلُ قالَ : حَدَّ ثَنِي مَالِكُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْلِهِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِيّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَلَي عاصِم ما سَمِع مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَلْمَ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَلَيلِيّهِ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَى عَلَيلِهِ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَالَ عَاصِمُ لِلهِ عَلَيلِيّهِ اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَلَالَ عَلَي عَلَي يَعِيلُهِ إِلَى اللهِ عَلَيلِيّهِ ، فَقَالَ عَلَيمٌ لِعُويْمِرٍ : وَاللهِ لَا أَنْتَهِي جَنْهِ ، فَقَالَ عُويْمِر : وَاللهِ لَا أَنْتَهِي جَنْهِ ، فَقَالَ عَوْمُ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَسُطُ النَّاسِ ، فَقَالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ لَا أَنْتُهِ عَنَّالًا وَسُولُ اللهِ عَيْقِيلَةٍ وَسُطَ النَّاسِ ، فَقَالَ ءَوَلُوكَ اللهِ ؟ وَاللهِ لَا أَنْتَهِي خَتَى أَسُالُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ ءَوْلُوكَ وَلُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيقْتُلهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَآذْهَبْ فَأْتِ بِهَا). قالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا ، قالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، وَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا ، قالَ عُويْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاقًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ .

قَالَ آبْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن . [ر: ٤١٣]

تزجمه

حضرت مہل بن سعد نے خبر دی کے ویم عجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اوران سے کہا کہ عاصم آپ کا کیا خیال ہےا کیشخص اگرا بنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کود کھےتو کیاوہ اسے آل کرسکتا ہے؟ لیکن پھرآپ لوگ اسے بھی قتل کردیں گے،آخراہے کرنا کیا جاہیے؟ آپ میرے لئے بہمسکا چضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھے لیجئے، چنانچہ عاصم نے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بیمسئلہ یو جھا تو آپ نے اس طرح کے سوالات کونا پیندفر مایا اور نا گواری کا اظہار کیا اور عاصم نے اس سلسلہ میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کا بہت اثر لیااور جب گھر آئے تو عویمر نے آ کرآپ سے یو چھا، بتا پئے عاصم،حضورصلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے فرمایا:عویمرتم نے میرےساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جوسوال تم نے یو جھاتھااس پرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ناپیندیدگی کا اظہار کیا ہے۔عویمرنے کہا: بخدا! میں بیمسکلہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے یو جھے بغیر بازنہیں آؤں گا، چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صحابہ کے درمیان تشریف رکھے ہوئے تھے۔عویمر نے عرض کیا: پارسول اللہ! آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جوا بنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مر دکود کیھے تو وہ اسے قل کردے کیکن پھرآ یے حضرات اسے قصاص میں قتل کردیں گے، یا پھراسے کیا کرنا چاہیے؟حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے اورتمہاری ہیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے،اس لئے تم جاؤاورا پنی ہیوی کوبھی ساتھ لاؤ۔حضرت سہیل نے بیان کیا، پھر دونوں (میاں ہیوی) نے لعان کیا،لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا،لعان سے دونوں فارغ ہوئے تو عویمر نے عرض کیا: پارسول اللہ!اگراب میں بھی اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب بیہوگا کہ میں جھوٹا ہوں، چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی۔ ابن شہاب فر ماتے ہیں کہ پھرلعان کرنے والوں کے لئے یہی طریقہ حاری ہو گیا۔

تشرت

لعان کی مشروعیت شعبان و هیں ہوئی۔ عویم عجلانی کے والد کے نام میں مختلف روایات ہیں ، کہیں اشقر ، کہیں اشقر ، کہیں اشقر ، کہیں حارث تھا، ابیعض ، کہیں حارث ہیں اس حی کے مطابق ان کا نام حارث تھا، ابیعض اور اشقر ان کا لقب تھا۔ عاصم بن موسی کی بیٹی اپنے بچازاد بھائی عویمر کے پاس تھی ، عاصم اپنی قوم کے سردار تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ عویمر کے پاس عاصم کی بھیجی تھی۔ جمہور کے زدید اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردکوز ناکرتے ہوئے پایا اور اس زانی کوئل کردیا تو شوہر کوقصاص میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ شوہر زنا کے ثبوت پر چارگواہ پیش کردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امکان حضرت عاصم کے سوال پر ناپیند یدگی کا اظہار اس لئے کیا کہاں سے یہود یوں اور دشمنوں کو پر و پیگنٹرہ کرنے کا امکان ہے ، یا یہ کہ ابھی تک کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آ یہ کہ بیس تو اس لئے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے عاصم کے سوال پر ناپیند یدگی کا اظہار کیا ، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے عاصم کے سوال پر ناپیند یدگی کا اظہار کیا ، کین اس نے خود یو چھنے کی جرائے گی ، اس لئے کہان کواس کا تھم معلوم کرنے کی ضرور سے تھی۔

# ٢٨ - باب: التَّلاعُن في المَسْجِدِ.

# مسجد ميس لعان كرنا

٣٠٠٥ : حدّثنا يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي آبْنُ وَسُهَابٍ ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اَمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ النَّيِّ عَيْلِيَّةٍ : (قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ) . قالَ : فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ النَّيِّ عَيْلِيَّةٍ . فَلَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرهُ رَسُولُ أَللهِ عِنْ فَرَعَا مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلِّ أَنْ يَكُمُ وَكُولُ مُتَلَاعِنَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلِّ أَنْ يَأْمُونُ مَنْ النَّيِ عَيْلِيَّةٍ عِينَ فَرَعَا مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِيَةٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلِ

قالَ آبْنُ جُرَيْجٍ: قالَ آبْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلاً ، وَكَانَ آبْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ. قالَ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ. قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هٰذَا الحَدِيثِ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلَةً قَالَ : (إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا ، كَأْنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْبَنَ ، ذَا أَلْيَتَيْنِ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا) . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَٰلِكَ . [ر: ٤١٣]

### تزجمه

ابن شہاب نے لعان کے بارے ہیں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا طریقہ کیا ہے، خبر دی کہ بنی ساعدہ کے سہل بن سعد کے حوالے سے، انہوں نے بیان کیا کہ فیبلہ انصار کے ایک صحابی حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جواپی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے اور وہ اس کوئل کرد سے یا اسے کیا کرنا چاہے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم کی وہ آیات نازل کیں جن میں لعان کرنے والوں کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تہارے اور تہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کردیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا، میں وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں باقی دونوں نواس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی ، چنا نچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں تین طلاقیں دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں تین طلاقیں دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ہی اسے جدا کر دیا۔ حضرت سہل یا ابن شہاب نے کہا: لعان کرنے والوں کے درمیان یمی طریقہ جدائی کا مقرر ہوا۔

ابن جرتی نے بیان کیا،ان سے شہاب نے بیان کیا کہ اس کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ تعین ہوا کہ دولعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کی کردی جائے،اورا گروہ عورت حاملہ تھی تواس کا بیٹا مال کی طرف منسوب کیا جا تا تھا۔ پھراس عورت کی میراث کے بارے میں یہی طریقہ شریعت کی طرف سے مقررہوا کہ بچراس کا وارث ہوگا اوروہ بچرکے مال کی وارث ہوگی،اس کے مطابق جواللہ تعالی نے وراثت کے سلسلہ میں فرض کیا ہے۔ابن جرتج نے بیان کیا، پچرکے مال کی وارث ہوگی،اس کے مطابق جواللہ تعالی نے وراثت کے سلسلہ میں فرض کیا ہے۔ابن جرتج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے،ان سے سہل بن ساعد ساعدی نے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:اگر لعان کرنے والی خاتون نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا، جیسے وحرہ (چھپکی کے مانندا کیک زہر یلا جانور، پستہ قدعورت یا اونٹ کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں) تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی تجی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر تہمت لگائی ہے،لیکن اگر کالا بڑی آئکھوں والا بڑے سرینوں والا جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر اس کے متعلق سیا تھا، چنا نچہ اس عورت نے اگر کالا بڑی آئکھوں والا بڑے سرینوں والا جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر اس کے متعلق سیا تھا، چنا نچہ اس عورت نے

نالسندیدہ صورت کا بچہ جناجس سے سمجھا گیا کہ اس کے شوہر کا بچنہیں ہے۔

### تشريح

امام شافعیؓ کے ہاں لعان مسجد میں کیا جائے گا، اگر عورت حائضہ ہے تو اسے مسجد کے درواز ہے میں کھڑا کیا جائے گا۔ الدعین نہیں، جہاں حاکم ہوو ہاں لعان کیا جائے گا۔ علامہ عینیؓ فرماتے ہیں کہ احال بخاریؓ بتانا چاہتے ہیں کہ لعان مسجد میں جائز ہے اور جواز حفیہ کے نزدیک بھی ہے۔

٢٩ - باب: قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّهِ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ). حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد هے: اگر میں سی كو بغیر شهادت كے سنگساركرتا

یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدکارعورت کے بارے میں فرمایا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مشہور بالشر ہوتو صرف شہرت کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، جب تک گواہ نہ ہویا اقر ارنہ پایا جائے۔

قَالَ رَجُلٌ لِا بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ عَلِّىٰ اللَّهِ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْر بَيِّنَةٍ ، رَجَمْتُ هذِهِ). فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ آمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : خَذَلًا . [٥٠١٠ ، ٦٤٦٣ ، ٦٤٦٢ ، ٦٨١١]

### تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا اور حضرت عاصم نے

اس سلسله میں کوئی بات کہی کہ میں اگراپی بیوی کے ساتھ کی غیر مردکود کیے لوں تواس کوئل کردوں اور چلے گئے، پھران کی قوم کے ایک صحابی (عویر) ان کے پاس آئے یہ شکایات لے کرانہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پایا ہے۔ حضرت عاصم نے کہا: مجھے آئے بیا ان کے پاس آئے یہ شکایات کی وجہ ہے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی، پھر وہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا، پیٹھ فی زر درنگ، کم گوشت والے (دیلے پتلے) اور سید سے بال والے تھا ور جس کے متعلق انہوں نے دعوی کو پایا تھا، پیٹھ فی کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ نہائی میں پایا ہے، وہ گھٹے ہوئے جسم کا، گندی رنگ اور گوشت والاتھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی نیا اللہ! اس معا ملے کوصاف کر دے، چنا نچاس عورت نے وہ بچاس مردی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعوی کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی نیا اللہ! اس معا ملے کوصاف کر دے، چنا نچاس می وہ عورت بیاس مردی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعوی کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایس میں ابن عباس سے بوچیا: کیا ہی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اور انہا تھا جواسلام کے باوجود فحاتی کھلے عام کرتی تھی۔ ابوصالح اور عبداللہ بن یوسف نے "حدلا" بیان کیا۔

# تشريح

"خدلا" برگوشت پنڈلیوں والا۔روایات میں "خد لا" خاء کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ ہے۔ ابوصالح اور عبداللّٰدین یوسف نے خاء کے فتح اور دال کے کسرہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

# ٣٠ - باب : صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ .

### لعان کرنے والی کامبر

٥٠٠٥ : حدّ ثني عمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ عَلِيلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ وَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ ) . فَأَبَيَا ، وَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِبٌ ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِبٌ ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِبٌ ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِبٌ ) . فَلَرَّقَ بَيْنُهُمَا .

قَالَ أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدُّثُهُ ؟ قَالَ :

قَالَ الرَّجُلُ مَالِي ؟ قَالَ : قِيلَ : (لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ) . [ر: ٤٤٧١]

### تزجمه

# امام کالعان کرنے والوں سے کہنا کہتم میں سے ایک یقیناً جھوٹا ہے

٥٠٠٦ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) . قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : (لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ) . صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ) . قالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو .

وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَاعَنَ ٱمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَقَلَّ لَاعَنَ الْمُؤَلِّةِ بَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي بِإِصْبَعَيْهِ - وَوَقَلَ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ بَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : (الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ . [ر: ٤٤٧١]

### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لعان کرنے کا حکم یو چھا تو آپ

نے بیان کیا کہ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہاری بیوی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اس پر صحابی نے کہا کہ میرا مال جھے واپس کر دے، (جو مہر میں دیا گیا گا)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ تمہارا مال نہیں، اگر تم اس کے معاملے میں سے جھوٹو تمہارا مال اس کے معاملے میں ختم ہوگیا ہے، کیونکہ تم نے اس کی شر مگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تمہت لگائی تھی تو وہ تم سے بعید ترہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ حدیث میں نے عمر و سے یاد کی اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر سے ایٹے خص کے متلق بو چھا جس نے اپنی ہوی سے لعان کیا تو آپ نے دوانگلیوں سے اشارہ کیا، اپنی دو شہادت اور بچھی کی انگلی کو جدا کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مجلان کے میاں بیوی کے در میان جدائی کرائی شہادت اور بچھی کی انگلی کو جدا کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مجلان کے میاں بیوی کے در میان جدائی کرائی سے بیان کیا کہ میں نے بید مربیات ہے تم میں ایک یقینا مجموٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر ہے گا؟ آپ نے تین مرتبہ بیفر مایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بید مدیث عمر اور ایوب کے واسطے سے محفوظ کی تھی جیسا کہ میں نے تمہیں اس کی خبر دی تھی۔ نے بیان کیا کہ میں نے بید مدیث عمر اور ایوب کے واسطے سے محفوظ کی تھی جیسا کہ میں نے تمہیں اس کی خبر دی تھی۔

# ٣٢ - باب: التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

## لعان کرنے والے میں جدائی

٥٠٠٨/٥٠٠٧ : حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ عَنْ مَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفْهَا ، وَأَخْلَفَهُمَا .

#### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرداور بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی ، جنہوں نے بیوی سے تہمت لگادی تھی اوران دونوں سے قسم کی تھی۔

(٥٠٠٨) : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ بَيْنَ رَجُلٍ وَٱمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . [ر : ٤٤٧١]

### تزجمه

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ 'انصار کے ایک شخص اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرائی تھی۔

تشريح

طرفین کا کہنا ہے کہ اگر زوج اپنے آپ کو جھٹلا دیں، تو لعان طلاق بائن کے حکم میں ہے، اس عورت سے دوبارہ شادی کرسکتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام زفر حمہم اللہ کے ہاں لعان کرنے والے لعان کے بعد دوبارہ کسی صورت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ امام بخاری گار ججان اس طرف ہے کہ لفظ لعان سے فرقت نہیں ہوتی، بلکہ جب حاکم تفریق کرے گا تب فرقت واقع ہوگی اور یہی احناف کا مذہب ہے۔

٣٣ – باب : يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمَلَاعِنَةِ .

### لڑ کا لعان کرنے والی کا ہوگا

٥٠٠٩: حدّثنا يَحْييٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مالِكٌ قالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ:
 أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَٱمْرَأَتِهِ ، فَٱنْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
 آر: ١٤٤٧١

تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص اوراس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا، پھراس شخص نے اپنی بیوی کے لڑکے کا افکار کیا تو آپ نے دونوں میں جدائی کرادی اورلڑ کاعورت کو دیا۔ تشریخ

جمہور کہتے ہیں کفس لعان سے لڑ کے کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کی طرف سے وضاحت ضروری ہے،اس لئے کہ لعان تو شوہر کو حدقذ ف اور بیوی کو حدزنا سے بچانے کے لئے ہے۔امام احمد ؓ کے نزد یک نفس لعان سے بچہ کی نفی ہو جائے گی۔ زنا کی تہمت کے باوجودا گرشوہر بچے کو اپناتسلیم کرتا ہے، تو بچہ کا نسب ثابت مانا جائے گا اورا گرنفی کرتا ہے تو امام شافعی کے نزد یک فوراً نفی معتبر ہوگی اور صاحبین کے نزد یک جپالیس دن کی مدت مقرر ہے، امام صاحب نے کوئی خاص مدت مقرز ہیں فرمائی۔

# ٣٤ - باب : قَوْلِ الْإِمامِ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ .

٠١٠ : حدَّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمَّدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ : ذُكِرَ

الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ ، فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصِمٌ : مَا ٱبْتَلِيتُ بِهٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصِمٌ : مَا ٱبْتَلِيتُ بِهٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ ، جَعْدًا قَطَطًا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ ، وكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ ، جَعْدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (اللَّهُمَّ بَيْنُ) . فَوَضَعَتْ شَبِهَا بِالرَّجُلِ اللَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ بَيْنَهُمَا . فَقَالَ رَجُلُّ لِآبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : هِي الَّتِي قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ) ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ) ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكَ رَسُولُ ٱلللهِ عَلِيلَةٍ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ) ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكَ مَنْ كَانَتْ تُظْهُرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ . [ر : ٤٠٠٤]

# امام کا کہنا کہ 'اے اللہ! معاملہ صاف کردے

### تزجمه

# ه ٣ - باب : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا . جب سي في بيوي وتين طلاق دين

اوربیوی نے عدت گزار کر دوسری شادی کی الیکن دوسرے شوہرنے اس سے صحبت نہیں گی۔

٥٠١١ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْييٰ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عائِشَةَ ، عَن النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ .

حدّثنا عُثْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُعَنْهَا : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيلِلْهُ فَلَاكُرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فَقَالَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) .

[(: ٢٤٩٦]

تزجمه

حضرت ہشام نے حدیث بیان کی ، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی اوران سے حضرت عائشہ نے ،ان سے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے۔

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی ،ان سے عبدہ نے ،ان سے ہشام نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے مثام نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہا نے کہ رفاعہ قرضی نے ایک خاتون سے نکاح کیا ، پھر انہیں طلاق دے دی ، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور اپنے دوسر بے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں اور یہ کہ ان کے پاس (کپڑے کے) پلو جیسا ہے اور انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی ،کین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکتم اس دوسر بے شوہر کا مزہ نہ چھا اواور یہ تہمارا مزہ نہ چھا کے (پہلے شوہر سے تہمارا نکاح صحیح نہیں ہوگا)۔

تشريح

یہ رفاعہ بن سموال قرظی نے بنوقر یظہ کی ایک عورت جس کے نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں ،ثمیمہ، تمیمہ، سہیمہ، امیمہ۔ طلاق ملنے کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر کے ساتھ اس نے نکاح کیا، وہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ جماع پہقا در نہ ہو سکے، تواس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور پہلے شوہر کے پاس جانے کے لئے پوچھا، آپ

نے فر مایا: تو پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس دوسرے کے جماع سے لطف اندوز نہ ہوجائے۔
جمہور فقہاء کے ہاں نکاح اور جماع دونوں کا ہونا تحلیل کے لئے ضروری ہے، صرف نکاح حلالہ کے لئے کافی نہیں، بلکہ وطی بھی ضروری ہے، انزال ہویا نہ ہو، جب کہ حضرت سعید بن المسیب کے نزدیک صرف نکاح کا ہونا تحلیل کے لئے کافی ہے، جب کہ حسن بصری کے ہاں انزال ضروری ہے، رفاعة قرظی والی حدیث جمہور کا استدلال ہے۔

٣٦ – باب : «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ آرْتَبْتُمْ» /الطلاق: ٤/. قالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنْ الْمَحِيضِ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر» /الطلاق: ٤/.

''اورتمہاری مطلقہ ہویوں میں سے جوچض آنے سے مایوس ہوگئ ہوں اگرتمہیں شبہ ہو'۔ مجامِد نے فرمایا کہ مفہوم ہیہے کتمہیں معلوم نہ ہو کہ حیض آتا ہے یانہیں یا حیض آنا بند ہو گیا ہوا ورجنہیں ابھی حیض آیا ہی نہ ہوتو ان کی عدت تین ماہ ہے۔

# ۳۷ – باب : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: ٤/. الطلاق: ٤/ العلاق: ٤/ الورحمل واليول كي ميعادان كحمل كاپيدا موجانا ہے

٥٠١٧ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَبْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْ : أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ ، كَانَتْ تَحْتَ وَوْجِهَا ، تُوفِي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكُ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَ عَلِيلِيْهِ فَقَالَ : (اَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّيِّ عَلِيلِيْهِ فَقَالَ : (اَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّتِيَ عَلَيْكِ فَقَالَ : (اَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّيْ عَلِيلِهِ فَقَالَ : (اَنْكِحِيهِ حَتَى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ

### تزجمه

حضرت امسلمیگی روایت ہے کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھیں جن کا نام'نسبیعہ'' تھا، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں، شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں۔ابوالسنابل بن بعلک نے ان کے پاس پیغام زکاح بھیجا، کیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کردیا، پھر انہوں نے کہا: بخدا جب عورت دومدتوں میں سے کمبی مدت نہ گزار لے گی، تمہارے لئے اس سے (جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھیں) نکاح کرنا تھے نہیں ہوگا، پھر وضع حمل کے بعد وہ دس دن تک رکی رہیں،اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نکاح کرلو۔

٥٠١٣ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَحْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ : كَتْبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّة : كَتْبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّة : كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُ عَيْنِيِّةٍ ؟ فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ . [ر : ٣٧٧٠]

### تزجمه

عبیداللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے واسطے سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن الارقم کو کھا کہ سبیعہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتوی دیا تھا تو انہوں نے کہا: جب میرے ہاں بچہ کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتوی دیا کہ اب میں نکاح کرلوں۔

٥٠١٤ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكِمْ فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ .

### تزجمه

حضرت مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دن تک حالت نفاس میں رہیں، پھر حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے زکاح کی اجازت ما نگی، تو آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے زکاح کیا۔

### تشريح

حاملہ عورتوں کی عدت جمہور کے ہاں وضع حمل ہے، جب کہ بعض حضرات کے نزدیک ان کی عدت ابعد الاجلین ہے اور وضع حمل چار ماہ دس دن سے پہلے ہوجائے، تو عدت چار ماہ دس دن ہوگی، اگر چار ماہ دس دن پورے ہو جائیں تو عدت وضع حمل ہوگی۔ امام بخاری کار جحان جمہور کی طرف ہے۔ سبیعہ بنت حارث کے شوہر سعد بن خولہ تھے جو کسی غزوے میں شہید ہوئے تھے۔

٣٨ - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» /البقرة: ٢٢٨/. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حَيْضٍ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْتَسِبُ . وَهٰذَا أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ . وَهٰذَا أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ : أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا ، وَيُقَالُ : مَا قَرَأَت بِسَلَى قَطُّ ، إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا .

# اورمطلقه عورتنی اینے آپ کوتین میعادوں تک رو کے رکھیں

ابراہیم نے ایک شخص کے بارے میں فر مایا جس نے عدت کے اندر ہی عورت سے نکاح کر دیا تھا اور پھروہ اس کے پاس تین حیض کی مدت گزر نے تک رہی کہ اس کے بعدوہ پہلے ہی شوہر سے جدا ہوگی، (اور بیصرف اس کی عدت بھی جائے گی) دوسر نے نکاح کی عدت کا اس میں شارنہیں ہوگا، لیکن زہری نے کہا کہ اس میں دوسر نے نکاح کی عدت کا بھی شارہوگا۔ زہری گا قول سفیان کوزیادہ پہندتھا۔ معمر نے فر مایا: "أقد أت السوأة" اس وقت ہو لتے ہیں جب عورت کا طہر قریب ہو، جب سی عورت کے پیٹ میں عورت کے پیٹ میں کوئی حمل نہ ہوا ہوتو اس کے لئے کہتے ہیں، "ماقر أت بسكی قط".

### تشريح

حضرت ابراہیم کے اثر کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی مطلقہ عورت نے عدت کے اندر دوسری شادی کرلی، مثلا ابھی ایک ہی حیض گزرا تھا کہ نکاح کرلیا، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، تو اس پر دونوں شوہروں کی عدت لازم ہے، پہلے پہلے شوہر کے دوحیض ، اس کے بعد دوسرے شوہر کے تین حیض پورے کرے گی، لیکن زہری کا کہنا ہے کہ درمیان کے دوحیض مشترک ہوں گے، اس کے بعد مزیدا یک حیض انتظار کرے گی۔ زہری کا بیقول سفیان کو بھی پہند ہے اور احناف کا بھی بہی مسلک ہے۔

# ٣٩ - باب : قِصَّةِ فاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ.

# فاطمه بنت قيس كاواقعه

وَقَوْلِ ٱللَّهِ: «وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِسَةٍ

مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» /الطلاق: ١/. «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَيْثُ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» /الطلاق: ٦ - ٧/.

### تزجمه

الله تعالی کاار شاد ہے: ''اوراپنے پروردگارسے ڈرتے رہو، آنہیں گھرسے نہ نکالو، نہ وہ خوذ کلیں، بجزاس کے کہ وہ کھل بے حیائی کاار تکاب کرلیں، یہ الله کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جس نے اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، اس نے اللہ کے خرنہیں کہ شایداللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرے، ان مطلقات کواپنی حیثیت کے مطابق مکان دو، جہاں تم رہتے ہواور آنہیں نگ کرنے کے لئے آنہیں تکلیف مت پہنچاؤ، اگر وہ حمل والیاں ہوں تو آنہیں خرج دیتے رہو، ان کے پیدا ہونے تک' ۔ الله کاار شاد "بعد عسریسر اُ" تک۔

# تشريح

مطلقہ رجعیہ کو بالا تفاق عدت کے دوران نفقہ اور عنی ملے گا، اگر حاملہ ہوت بھی، البتہ جو غیر حاملہ ہواس کے بارے میں جمہتہ بن کا اختلاف ہے، ظاہر ہہ کے ہاں نہ تو نفقہ ہے نہ عنی، اورامام ابو حنیفہ کے ہاں دونوں (نفقہ اور عنی) ملے گا، مالکیہ اور شوافع کے ہاں اس کو دوران عدت عنی ملے گا، کیکن نفقہ ہیں ملے گا۔ امام بخاری ان کے قول کو ترج کے دیتے ہیں، ان کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ ان کی ذکر کر دہ آیت میں سکنی کا ثبوت تو ماتا ہے اور نفقہ کے وجوب کی کوئی ولیل نہیں۔ نیز فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں ہے: "لا نفقہ لا ولا سکنی "سکنی کا عکم آیت" اسکنو هن " سے معارض نہیں، اس لئے اس کا اعتبار ہوگا۔ احتاف معارض نہیں، اس لئے اس کا اعتبار نہیں اور نفقہ کا حکم کسی سے معارض نہیں، اس لئے اس کا اعتبار ہوگا۔ احتاف "ول لمطلقات متاع بالمعروف" ور "علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف" سے استدلال کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقات خواہ رجعیہ ہوں یا مہتو تہ دونوں کو شامل ہے، جس طرح کہ لفظ متاع نفقہ اور عنی دونوں کو شامل ہے، جس طرح کہ لفظ متاع نفقہ اور عنی محرض کا مطلب یہ ہے کہ مطلقات خواہ رجعیہ ہوں یا مہتو تہ دونوں کو شامل ہے، جس طرح کہ لفظ متاع نفقہ اور منی اللہ عنہ و خورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ، حضرت عمرضی کا سکنی والنفقہ "پھر فاطمہ کو خصوص حالت کی وجہ سے نماران کی تیز تھی، سرال اللہ عایہ والے کہ میں نے حضور صلی اللہ عایہ والی کے شوہر کا گھر و رہائے میں تھا اور خود بیز بان کی تیز تھی، سرال الفتہ اور مین سے محروم کر دیا گیا تھا، آیک تو یہ ہے کہ اس کنی والنفقہ "پھر فاطمہ کو خصوص حالت کی وجہ سے نمان کی تیز تھی، سرال

والوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "ولا یہ خرجن إلا أن یأتین بفاحشة "پڑمل کرتے ہوئے انہیں دوسری جگه منتقل کر دیا۔ "ف احشة "سے مرادزبان درازی اور بدگوئی ہے اور پیجھی ممکن ہے کہ جو کھجوریں وکیل کے ذریعے جھجی گئی تھیں ، اس نے واپس کیس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد نفقہ کی نفی کی ہو۔

٥٠١٧/٥٠١٥ : حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّ ثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ : أَنَّ يَحْيىٰ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَوْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَوْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، فَأَنْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَوْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدينَةِ : آتَّقِ اللّهَ وَارْدُدُهَا إِلَى بَيْبَهَا . قالَ مَرْوَانُ – في حَديثِ سَلَيْمانَ – الحَكَم ، وَهُو أَمِيرُ المَدينَةِ : آتَّقِ اللّهَ وَارْدُدُهَا إِلَى بَيْبَا . قالَ مَرْوَانُ – في حَديثِ سَلَيْمانَ – إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الحَكَم غَلَبْنِي . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوَ مَا بَلَعَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ اللّهَ وَالْمَالَةُ . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم : إِنْ كَانَ بِكِ قَيْسٍ ؟ قالَتْ : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطِمَةً . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم : إِنْ كَانَ بِكِ شَرُّ ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِ .

#### تزجمه

حضرت قاسم بن محمد اورسلیمان بن بیار کی روایت ہے کہ یکی بن سعید بن العاص نے عبدالرحمٰن بن عکم کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی اور عبدالرحمٰن انہیں ان کے شوہر کے گھرسے لے آئے ، عدت کے ایام گزر نے سے پہلے جب حضرت عا کنشہ کو معلوم ہوا تو آپ نے مروان بن عکم کے ہاں جواس وقت مدینہ کے امیر سے کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو، بیل کواس کے گھر (جہاں اسے طلاق ہوئی) پہنچا دو، جسیا کہ سلیمان بن بیار کی حدیث ہے، مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ عبدالرحمٰن بن عکم نے میری بات نہیں مائی اور قاسم بن محمد نے (اپنی روایت میں) یہ بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قبیں کاعلم نہیں، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعہ کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا پچھنہ بگڑتا، کیونکہ وہ تہہارے لئے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن عکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ کوان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرناان کے شوہر کے درمیان رشتہ داری کی کشیدگی کی وجہ سے تھا، تو یہاں بھی وجہ کا فی ہے کہ دونوں (میاں بیوی) کے درمیان کشیدگی تھی۔

(٥٠١٦) : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْفَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ : ما لِفَاطِمَةَ ، أَلَا تَتَّقِي ٱللهَ ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : لَا شُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ .

تزجمه

قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتی ؟! آپ کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ اور سکنی دینا ضروری ہے۔

(٥٠١٧) : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنَا آبْنُ مَهْدِيّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آبْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَمَّ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَةَ فَخَرَجَتْ ؟ فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا صَنَعَتْ ، قَالَ : أَكُمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ ؟ قَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَٰذَا الحَدِيثِ .

وَزَادَ آبْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : عابَتْ عائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ ، وَقالَتْ : إِنَّ فاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، فَلِذَٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيْكِ . إِنَّ فاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، فَلِذَٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيْكِ . [٥٠١٨]

تزجمه

حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ فلانہ (عمرہ) بنت تھم کا معاملہ ہیں دیکھتیں ،ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اوروہ وہاں سے نکل آئیں (عدت گزار بینیں) ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو کچھاس نے کیا بہت براکیا عروہ نے کہا: آپ نے فاطمہ کے واقعہ کے متعلق نہیں سنا، فرمایا کہ اس کی بیہ حدیث ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ،اور ابن ابی زناد نے ہشام کے واسطے سے بیاضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے واللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے عمرہ بنت تھم کے معاملے پر شدید ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس تو ایک ویران جگہ میں تھی اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برسی تھی ، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہاں سے منتقل ہوجا ئیں اور اسے آبائی گھر میں عدت گزاریں۔

٤٠ - باب : المُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِي عَلَيْهَا في مَسْكَنِ زَوْجِهَا : أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا ،
 أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهِ بِفَاحِشَةٍ .

وہ مطلقہ جس کے شوہر کے گھر میں کسی چور وغیرہ یا خود شوہر کے اچا نک آنے کا ڈر ہویا شوہر کے اچا نک اندر آنے کا خطرہ ہویا شوہر کے گھر والے بدکلامی کریں۔

٥٠١٨ : وَحدَّثني حَبَّانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ،

عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَٰلِكَ عَلَى فاطِمَةَ . [ر : ٥٠١٥]

### تزجمه

ابن جریج کی روایت ہے،انہیں ابن شہاب نے ،انہیں عبداللّٰہ نے ،انہیں عروہ نے کہ حضرت عا کشدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے فاطمہ بنت قیس کے متعلق اس (مطلقہ بائنہ کو نفقہ وسکنی نہ ملے گا) کا انکار کیا۔

### تشريح

امام بخاری اس باب میں به بتانا چاہتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے مطلقہ اپنے شوہر کے گھر سے منتقل ہو یکتی ہے اور فاطمہ بنت قیس کے متعلق بہ بھی آتا ہے کہ اس کا گھر ویرانے میں تھا اوہ زبان درازتھی ، شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ہروقت لڑائی جھگڑا کرتی تھی ، بیدونوں عذر تھے۔"اقتحام" کا مطلب ہے: بغیرا جازت گھس آنا۔

٤١ – باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ» /البقرة: ٢٢٨/ : مِنَ الحَيْضِ وَالْحَبَل .

الله تعالی کاارشاد که 'ان کے لئے جائز نہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے اسے چھیا ئیں'۔

٥٠١٩ : حدّ ثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيّهِ أَنْ يَنْفِرَ ، إِذَا صَفِيّةُ عَلَى الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيّهِ أَنْ يَنْفِرَ ، إِذَا صَفِيّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً ، فَقَالَ لَهَا : (عَقْرَى حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ) . قالَ : (فَآنْفِرِي إِذًا) . [ر : ٣٢٢]

### تزجمه

حضرت عائش گی روایت ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں کوج کا ارادہ کیا، تو دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ اپنے گھر کے دروازے پڑمگین کھڑی ہیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: "عقری" یا فر مایا: "حلقی" (راوی کوشک ہے) "إنك لحابستنا، أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟" معلوم ہوتا ہے تم ہمیں روک دوگی، كیا تم نے قربانی کا طواف کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: پھر چلو۔

### تشرت

عدت کاتعلق حیض اور حمل سے ہے،اس لئے عورت کواس کے کتمان کی اجازت نہیں،اس سلسلہ میں وہ امین

ہے،اس کی بات کو تعلیم کیا جائے گا۔ "عقری" یا" حلقی"اصل میں "عقر ک الله عقرا"الله تخجیے بانچور کردے، "خلق الله خالفاً" الله تیرے کلے کو خراب کردے، تیرے حلق میں تکلیف ہو۔

٤٢ – باب : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» /البقرة: ٢٢٨ : في الْعِدَّةِ ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَوْأَة إِذَا طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ .

''اوران کے شوہرانہیں واپس لینے میں اس مدت میں زیاہ حقدار ہیں''۔ جب شوہر نے ایک یادوطلاق دی تو اپنی بیوی سے رجعت کس طرح کرے گا۔

٥٠٢١/٥٠٢٠ : حدَّثني مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الحَسَنِ قالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .

### تزجمه

حضرت حسن کی روایت ہے کہ حضرت معقل بن بیار نے اپنی بہن کا نکاح کیا، پھران کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی۔

(٥٠٢١) : وَحَدَّنَنِي مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ : أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلِ ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلِّى عَنْهَا ، حَتَّى اَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا ، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْفًا ، فَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا ، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْفًا ، فَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ : «وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قَلَا تَعْضُلُوهُنَّ » . ثُمَّ يَخْطُبُهَا ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ : «وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قَلَا تَعْضُلُوهُنَّ » . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ وَٱسْتَقَادَ لِأَمْرِ ٱللهِ . [ر : ٢٥٥٤] إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ وَٱسْتَقَادَ لِأَمْرِ ٱللهِ . [ر : ٢٥٥٤]

حضرت حسن کی روایت ہے کہ حضرت معقل بن بیار کی بہن ایک شخص کے نکاح میں تھی ، پھرانہوں نے انہیں طلاق دی ،اس کے بعد تنہائی میں عدت گزار نے دی ،عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے سابق شوہر نے ہی پھر حضرت معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی ،آپ نے کہا: جب وہ عدت حضرت معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی ،آپ نے کہا: جب وہ عدت گزار ہی تھی تو وہ اس وقت اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت رجعت کر لے ،لیکن ایسانہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھی جنا نچہ آپ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان حائل ہو گئے ،اس پر بیر آیت نازل ہوئی: ''جب تم اپنی عور تو ل کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیس تو انہیں مت روکو' ، آخر آیت تک ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیس تو انہیں مت روکو' ، آخر آ بیت تک ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں بلاکریآیت سنائی توانہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔

٥٠٢٢ : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ آبْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ آمْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ وَتَى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ وَتَى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا : (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ قالَ لِأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاللهُ أَنْ ثَلَاقًا ، فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكُوحَ زَوْجًا غَيْرِكَ .

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ : قالَ آبْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ أَمَرَنِي بَهٰذَا . [ر : ٤٦٢٥]

### تزجمه

تشريح

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایک طلاق دی تو اس وقت وہ حاکضہ تھیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھم دیا کہ رجعت کرلیں اور انہیں اس وقت تک اپنے پاس رکھیں جب تک وہ حیض سے بھی پاک ہونے کے بعد دوبارہ حاکضہ نہ ہوں اور اگر وہ اس چیض سے بھی پاک ہوجا کیں تو اگر طلاق دینے کا ارادہ ہوتو طہر میں اس سے پہلے کہ ہم بستری کریں طلاق دے دیں، پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں عورتوں کو طلاق دی جائے، اور عبداللہ بن عمر سے اگر مطلقہ ثلاثہ کے متعلق سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے آپ فرماتے: اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پرحرام ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے نیر (ابوالجہم) نے اس حدیث میں لیث کے واسطے سے یہ اضافہ کیا کہ (انہوں نے بیان کیا) کہ مجھ سے نافع نے حدیث بیان کی اور ان سے ابن عمر نے بیان کیا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک دو طلاقیں دے دیں تو تم اب دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لاسکتے ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اس کا حکم دیا تھا۔

طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندررجوع کرنے سے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، البتہ عدت گزرنے کے بعد عقد جدید کی ضرورت ہوگی۔ اس پر اتفاق ہے کہ طلاق رجعی دینے والا عدت کے اندررجوع کاحق رکھتا ہے، اگر چہ عورت کو ناپند ہو، پھر رجوع امام شافع گئے نزدیک بالکلام ہوگا۔ امام اوزاع گا اور امام مالک کے نزدیک بالجماع

ہوگا، پھرامام مالک نیت کی شرط بھی لگاتے ہیں کہ رجوع عن الطلاق کی نیت سے صحبت کرے۔احناف کے نزدیک رجوع قول اور عمل دونوں سے ہوسکتا ہے۔

# ٤٣ - باب: مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ.

#### حائضه سے رجعت

٥٠٢٣ : حدَّثنا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ : سَأَلْتُ آبْنَ عُمَرَ فَقَالَ : طَلَّقَ آبْنُ عَمَرَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّطْلِيقَةِ ؟ قالَ : النَّعْ عَجَزَ وَٱسْتَحْمَقَ . [ر : ٤٦٢٥]

#### تزجمه

حضرت یونس بن جمیرضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے ابن عمرضی الله عنه سے پوچھا تو فرمایا کہ ابن عمر سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس وقت وہ حائضہ تھیں، پھراس کے متعلق حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ابن عمرا پنی بیوی سے رجعت کرلیں، پھر جب طلاق کا تھے وقت آئے تو طلاق دیں۔ حضرت یونس بن جمیر نے بیان کیا کہ حضرت عمر سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شار ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا: اگرکوئی جماقت اور بے بی کا مظاہرہ کر ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔

## تشريح

زمانۂ حیض میں بیوی کوطلاق دینے پر رجوع کر لینا چاہیے اور بیر جوع مالکیہ کے ہاں واجب ہے۔احناف کے ہاں بھی مذہب مختار ہے، جب کہ امام شافعی اس رجوع کومستحب ہجستے ہیں۔

٤٤ - باب: تُحِدُّ الْتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
 جسعورت كاشو برمرجائے وہ چارمہنے دس دن تك عدت گزارے گی

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ . زہری نے کہا کہ کم عمرلز کی کاشو ہر بھی اگر انتقال کر گیا تو میں اس کے لئے بھی خوشبو کا استعال جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس پر بھی عدت واجب ہے۔ ٥٠٢٤ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الأَحادِيثَ الثَّلَاثَةَ : قالَت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيلِةٍ حِينَ تُوثِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ وَلَيْكُونَ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّت عَرْبٍ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّت عَرْبٍ ، فَدَهَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِتِ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّت عَرْبُ ، فَدَهَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِتِ يَقُولُ : بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قالَت : وَاللهِ مَا لِي بِالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ يَقُولُ : بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قالَتْ : وَاللهِ مَا لِي بِالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ يَقُولُ : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ إِلَى مَرْبُولَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا) .

قَالَتْ ۚ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُولِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَٱللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَيَالِيّهِ يَقُولُ عَلَى مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَٱللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَيَالِيّهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْمِ : (لَا يَبِطِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا) .

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جاءَتِ آمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْلَةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱبْنَنِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ ٱشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (لَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (إِنَّمَا هِيَ عَلَيْلِةٍ : (لَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (إِنَّمَا هِيَ عَلَيْلِةٍ : (لَا) . مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ : (لَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلَةٍ : (إِنَّمَا هِيَ عَلَيْلَةٍ وَمَا رُأْسِ الحَوْلِ) . أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ نَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ) .

قالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَحَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا المَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَحَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُوْفِي عِنْهَ إِلَا مَاتَ ، سَنَةٌ ، ثُمَّ تُواجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا . [ر : ١٢٢١ ، ٥٠٢٥]

### تزجمه

حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابوسفیان بن حرب کا انتقال ہوا۔ ام حبیبہؓ نے خوشبومنگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا یا کسی اور چیز کی آمیزش تھی ، پھر وہ خوشبوا یک کنیز نے آپ کولگائی ، ام المؤمنین نے خود اسے اپنے رخساروں پرلگایا اور

فر ما یا: والله! مجھے خوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نہیں ایکن میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فر مایا کہ سی عورت کے لئے جواللّٰداورآ خرت برایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے ،سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ چار مہینے دیں دن ہے۔حضررت زینب نے کہا کہ میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کے پاس اس وقت گئی، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا،انہوں نے بھی خوشبومنگوائی اوراستعال کی اورفر مایا: واللہ! مجھےخوشبو کے استعال کی کوئی خواہش نہیں،لیکن میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو برسر منبریریب پفر ماتے سنا کہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں جواللہ اور آخرت برایمان رکھتی ہو کہ کسی میت برتین دن سے زیادہ سوگ منائے (صرف شوہر کے لئے حیار مہینے دس دن کا سوگ ہے )۔حضرت زینب بنت امسلمہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امسلمہ کو یہ کہتے بھی سنا کہ ایک خاتون حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا: یا رسول الله! میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے؟ انہوں نے اس پر فر مایا کہ نہیں، دو تین مرتبہ آپ نے بیفر مایا اور ہرمرتبہ فی کی ، پھرآ پ نے فر مایا: پہ شرعی عدت جار مہینے دس دن کی ہی ہے، جہالیت میں تہہیں سال بھر تک مینگنی بیٹر تی تھی۔ حمید نے کہا: میں نے حضرت زینب سے کہا کہ سال بھرتک یہ میکنیاں بھگتنا کیا تھا؟ توانہوں نے فر مایا: جاہلیت میں جب کسی عورت کا شو ہرمر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی ،سب سے برے کیڑے پہنتی اور خوشبو کا استعال ترک کردیتی، یہاں تک که اس حالت میں ایک سال گز رجاتا، پھرکسی چو بائے گدھے بکری یا پرندوں کو اس کے پاس لا پاجا تا، وہ عدت سے باہرآ نے کیلئے اس پر ہاتھ پھیرتی تھی،ایپا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیرے اوروہ مرنہ جائے،اس کے بعدوہ نکالی جاتی،اسے مینگنی دی جاتی جسے ویچینگتی،اب وہ خوشبووغیرہ کوئی بھی چیز استعال کر سکتی تھی۔امام مالک ﷺ یو جھا گیا کہ "ما تفتض به"کا کیامطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کاجسم چھوتی تھی۔ تشرتح

امام زہری فرماتے ہیں کہ کم س لڑی خوشبو کے قریب جائے تو اسے مناسب نہیں سمجھا جا تا اہم ہ ثلاثہ کے نزدیک کم س نابالغ لڑی کا شوہر مرجائے تو اس پر بھی سوگ منا ناواجب ہے۔

حضرات حنفیہ کے ہاں اس پرسوگ واجب نہیں، اس لئے کہ "لا یہ حل لامر أة تؤمن بالله" إلى میں "امر أة" كالفظ ہے جس كااطلاق بالغہ پر ہوتا ہے، اس لئے نابالغ بچى كوسوگ منانے كا پابندنہیں كیا جائے گا۔

"إنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة" كامطلب بيب كه حضرت زينب في حميد بن نافع كوييتين حديثين سنائين رايك روايت مين مي كه حضرت جعفر بن ابي طالب كي بيوى حضرت اساء بنت عميس كه جب ان ك

شوہر شہیدہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گے اور فر مایا: آج کے بعد تم لوگ سوگ نہ منانا، جمہور کہتے ہیں کہ
یہ حدیث شاذ ہے، یا پہلے یہ تھم تھا، بعد میں منسوخ ہوا، یا وہ حاملہ تھیں، وضع حمل سے سوگ کی عدت پوری ہوگی۔ معتدہ
ایک سال نہ پانی کو ہا تھولگاتی ہے نہ ناخن کا ٹی ہے، نہ بالوں کوصاف کرتی ہے، ایک سال کے بعد جب وہ بند کو تھری سے
بری حالت میں نگاتی ہے اور عدت کی پابند یوں کو ایک پرندے کے ذریعہ ختم کرڈالتی ہے اس طرح کہ اس پرندے سے
اپنی شرمگاہ کو پوچھتی ہے، پھراس کو پھینک دیتی ہے، وہ پرندہ'' افتصاض'' کے اس عمل سے عموماً زندہ نہیں رہتا، بعض نے
کہا:'' افتصاض'' کے معنی تو ڑ نے کے آئے ہیں، معتدہ عورت عدت کی پابند یوں کو تو ڑ دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، بعض
نے کہا:'' افتصاض'' بیٹھے پانی سے غسل کرنے کو کہتے ہیں، اور'' فضہ'' سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چاندی کے ہیں، یعنی
غسل کر کے اس طرح صاف ہو جاتی ہے جس طرح چاندی سے دھرت نہ بنت ابی سلمہ، حضرت نہ بنت بخش کے
غسل کر کے اس طرح صاف ہو جاتی ہے جس طرح چاندی کے معال اللہ بنت بخش تھا، جو اگر چہ مرتد ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے
نور نہیں کہا کو کو تھی بھائی نہ ہو، بلہ علاتی پارضاعی ہوائی تھا اور حالت نصر انہت میں مرنے پرزیادہ نم کا باعث تھا، بعض نے
کہا ہے کہ کمکن ہے ان کا حقیقی ہھائی نہ ہو، بلہ علاقی پارضاعی ہھائی ہو۔

# ه ٤ - باب : الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ .

# عدت میں سرمہ کا استعال

٥٠٠٥ : حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا : أَنَّ آمْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا ، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَهَا ، فَأَتُواْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةً وَاللهِ عَيْلِيَّةً ، فَا اللهِ عَيْلِيَّةً أَشْهُم وَعَشْرٌ ) . أَوْ شَرِّ بَيْبًا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، فَلَا حَتَى تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُم وَعَشْرٌ ) . وَسَعِيْتُهُ اللهِ وَالْيُومُ الآخِرِ أَنْ تُحِدِّ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُم وَعَشْرًا ) . [٢٧٩ ، وانظر : ٢٤]

تزجمه

حضرت جمید بن نافع نے حضرت زینب بنت ام سلمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ،اس کی آئکھ میں تکلیف ہوگئی ،اس کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور سرمہ لگانے کی اجازت جاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرمہ زمانہ عدت میں نہ لگاؤ، زمانہ جاہلیت میں بدترین کیڑے میں وقت (عدت) جاہلیت میں بدترین کیڑے میں وقت گزار نا پڑتا تھا (راوی کوشک ہے، یا) یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت (عدت) گزار نا پڑتی تھی، جب اس طرح ایک سال پورا ہوتا تو اس کے پاس سے ایک کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگئی جینگی تب وہ عدت سے باہر آتی ، پس سرمہ نہ لگاؤ، یہاں تک کہ چار مہینے دس دن گزرجا ئیں اور میں نے زیبنب بنت ام سلمہ سے سنا، وہ ام حبیبہ کے واسطے سے بیان کرتی تھی کہ ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے ، سوائے شوہر کے، اس کے لئے چار مہینے دس دن ہیں۔

# تشريح

ظاہریہ کے نزدیک ضرورت کے وقت بھی عورت سرمہ عدت میں نہیں لگا سکتی، جس طرح اس روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بھی سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت سوگ والی عورت رات کے وقت سرمہ لگا سکتی ہے، ان کا استدلال مؤطا کی روایت سے ہے جس میں امام مؤطا نے فرمایا:"اجعلیہ باللیل وامسحیہ بالنہار" کہ رات کولگائے، دن میں مسمح کردے۔ احناف کے نزدیک ضرورت کے وقت رات دن دونوں میں لگا سکتی ہے، اسلئے کہ ضرورت مخطور چیز کومباح کردیتی ہے، اس باب کی روایت میں ممانعت کی وجہ بیتھی کہ اس بیاری کا علاج بغیر سرمہ کے بھی ممکن تھا، یا وہ بیاری ملکی تھی، خاص ضرورت نہیں تھی۔

# ٤٦ - باب: الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْرِ.

# ز مانہ عدت میں حیض سے یا کی کے وقت عود کا استعمال

٥٠٢٧ : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ مَفْضَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ ، وَلَا نَطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبُسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ ، إِذَا آغَتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ آتَبًاعِ الجَنَائِزِ . [ر : ٣٠٧]

تزجمه

حضرت ام عطیدً کی روایت ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ تین دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ منا ئیں ،

سوائے شوہر کے،اس کے لئے چار مہینے دس دن کی عدت ہے،اس زمانہ میں نہ ہم سرمہ لگا تیں، نہ خوشبولگا تیں، نہ رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں،البتہ وہ کپڑااس سے مشنی تھاجس کا دھا گہ بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو،ہمیں اس کی اجازت دی گئی تھی کہ چیف کے بعد شسل کریں تواس وقت''اظفار'' کا تھوڑ اساعود استعمال کرسکتی ہیں اورہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی ممانعت تھی۔امام بخار گ فرماتے ہیں کہ''قبط'' کالفظ'' قاف'' کے ساتھ بھی ہے اور'' کاف '' کے ساتھ بھی ،جس طرح'' کافور'' کا لفظ کاف اور قاف دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔'' نبذ ق'' مکڑے کے معنی میں ہے۔

٧٧ - باب: تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ.

# عورت عدت کے دوران ایسا کیڑا پہن سکتی ہے جس کا دھا گہ بننے سے پہلے رنگا ہو

٥٠٢٨ : حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قالَت : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (لَا يَحِلُّ لِإَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قَوْبَ عَصْبِ) . تُحِدًّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قَوْبَ عَصْبِ) . وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيلَة : وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيلِكَ : وَلَا تَمْسُ طِيبًا ، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . [ر : ٣٠٧] وَلَا تَمْسُ طِيبًا ، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . [ر : ٣٠٧] قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللّٰهِ : الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . نُبْذَةً : قطعة .

### تزجمه

حضرت ام عطیہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوعورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو،اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائے ،سوائے شوہر کے وہ اس کے لئے سرمہ نہ لگائے رنگا ہوا کیٹر انہ پہنے سوائے اس کیٹر ہے کے جو بننے سے پہلے رنگا ہو، اور مجمہ بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، ہم سے ہشام نے حدیث بیان کی، ان سے حفصہ نے، ان سے ام عطیہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا اور فر مایا کہ خوشبو کا استعال نہ کریں سوائے طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہوں، تو تھوڑ اساعود (قبط) اور مقام ''اظفار''کی خوشبو استعال کرسکتی ہیں۔ ابوعبد اللہ کہتے ہیں کہ قبط اور کست ایک ہی چیز ہے، جیسے کا فور اور قافور۔

تشريح

معتدہ کے بارے میں بیتوا تفاق ہے کہ رنگین خوبصورت اور زینت والے کیڑے استعال نہیں کرسکتی۔امام

شافعیؓ اور احنافؓ کے نزدیک معتدۃ الوفاۃ کے لئے ثیاب کا استعال حرام ہے۔ مالکیہؓ کے ہاں کپڑا موٹا ہوتو اس کا استعال جائز ہےاورا گرملائم اور رقیق ہوتو جائز نہیں۔حدیث میں ثیاب عصب کی اجازت دی گئی ہے،اس وقت وہ ایک سادہ کپڑا شار ہوتا ہےاور زینت کیلئے استعال نہیں کیا جاتا تھا۔

٤٨ - باب : «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»

# "اورجولوگتم میں سے مرجائیں اور بیویاں چھوڑ دیں "اللہ کے ارشاد: "تعملون خبیر "تک

٥٠٢٩ : حدّ ثني إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا شِبْلُ ، عَنِ ٱبْنِ أَي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : "وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا» . قالَ : كانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ عَنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : "وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَعْدُوفٍ» . مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» . قال : جَعَلَ ٱللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتَهَا ، وَالْ اللهِ تَعَالَى : "غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . . وَهُوَ قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : "غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ » . وَهُوَ قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : "غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . . فَالْعِدَّةُ كُمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَسَكَنَتْ فِي وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : «غَيْرَ إِخْرَاجِ» . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ : «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ» . قالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جاءَ الْمِيرَاثُ ، فَنَسَخَ السُّكْنَىٰ ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا سُكْنَىٰ لَهَا . [ر : ٢٥٧٤]

### تزجمه

حضرت روح بن عبادہ نے خبر دی، ان سے شہل نے حدیث بیان کی ، ان سے ابن ابی نجی نے ، ان سے مجاہد نے آیت' اور تم لوگوں میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں' کے متعلق فر مایا: بیعدت جوشو ہر کے گھر والوں کے پاس گزاری جاتی ہے پہلے واجب تھی ، اس لئے اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی:'' اور جولوگ تم میں سے وفات پا جائیں یا بیویاں چھوڑ جائیں ان پرلازم ہے اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کرجانے کی کہ وہ ایک سال تک گھر سے

نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں، اس باب میں جے وہ (بیویاں) اپنے باب میں شرافت کے ساتھ کریں' ۔ جاہد نے کہا: اللہ تعالی نے ایس بیوہ کے لیے سات مہینے ہیں دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی ہے، اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق و ہیں تھہری رہے، اور اگر چاہے چار مہینے دیں دن پورے کر کے وہاں سے چلی جائے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: انہیں نکالا نہ جائے ، البت اگر وہ خود چلی جائیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں' کا یہی منشاہے، پس عدت تو جیسے پہلے تھی اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن ابی نجیح نے اسے جاہد کے واسط سے بیان کیا، اور عطانے بیان کیا کہ ابن عباس نے فر مایا: پہلی آیت نے بیوہ کا اس کے گھر میں عدت گزار نے کا حکم منسوخ کر دیا، اس لئے اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اور اس طرح اس آیت نے اللہ تعالی کے ارشاد' نہیں نکالا نہ جائے'' کو بھی منسوخ کردیا، عطانے فر مایا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے ہاں، ہی عدت گزار ے اور وصیت کے مطابق قیام کر دیا، عطانے فر مایا کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے سکونت کے حکم کومنسوخ کر دیا، پس وہ جہاں چاہے عطانے فر مایا کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے سکونت کا تنظام نہیں، جو وہ اپنی مرضی کے مطابق قیام عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لئے شوہر کی طرف سے سکونت کا انظام نہیں، ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق علی عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لئے شوہر کی طرف سے سکونت کا انظام نہیں، ہو گو

٥٠٣٠ : حدّ ثنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ : حَدَّ ثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ : لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا ، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا ، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَمَّا جَاءَهَا النَّيِّ عَيْلِيلِهِ يَقُولُ : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ لَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) . [ر : ١٢٢١]

### تزجمه

حضرت حمید بن نافع نے حدیث بیان کی ،ان سے زینب بنت ام سلمہ نے ،ان سے ام حبیبہ بنت الی سفیان نے کہ جب آپ کے والد کے وفات کی خبر پینچی تو آپ نے خوشبومنگوائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اسے لگایا، پھر فرمایا: مجھے ضرورت نہیں تھی ،لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوعورت اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے ،اس کے لئے جائز نہیں کہ سی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ گزار ہے ،سوائے شوہر کے ،اس کے لئے جائز نہیں کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ گزار ہے ،سوائے شوہر کے ،اس کے لئے چارمہینے دیں دن ہیں۔

تشرت

متوفی عنہاز وجہا کے بارے میں جمہور کی رائے ہے ہے کہ ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ والی آیت ناتخ اور ﴿ وصیة لأزواجه متاعا إلی الحول غیر إخراج ﴾ والی آیت سے منسوخ ہے،اگر چہنا تخ مقدم اور منسوخ موخر ہے۔ مجاہداورعطاء جو حضرت ابن عباسؓ کے شاگر دہیں،امام بخاریؓ نے دونوں کے قول نقل کئے ہیں کہ آیت الحول منسوخ نہیں، وصیت کا حکم آیت الحول میں چار ماہ دس دن کی عدت مقرر ہونے کی بعد آیا ہے، پھر زوجات کو اختیار دیا گیا، وہ چاہیں تو اس سے استفادہ کریں اور اگر چاہیں تو نہ کریں ۔عطاء کہتے ہیں: ﴿ والسذیب نوجون من کم ویذرون أزواجا وصیة لأزواجهم ﴾ چار ماہ دس دن کی عدت سے متعلق نہیں، آیت الحول کے از ل ہونے کے بعد چار ماہ دس دن کی عدت اسی طرح واجب ہے، جس طرح پہلے واجب تھی، آیت الحول میں ازواج کو پابند کیا کہوہ میان نور اہواور زوجات کو بیت ازواج کو پابند کیا کہ وہ سات ماہ ہیں دن کی وصیت متاع سکنی کے لئے کریں، تا کہ سال پورا ہواور زوجات کو بیت الزواج میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں اختیار دیا گیا۔

مجاہد کہتے ہیں کہ مدت وصیت میں تو عورت کو اختیار ہے، کین چار ماہ دس دن کے بارے میں مجاہد نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح مدت وصیت میں عورت کے لئے بیت الزوج میں سکونت واجب نہیں، اسی طرح عدت کی مدت چار ماہ دس دن میں بھی فی بیت الزوج واجب نہیں۔

# ٤٩ – باب : مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ . زناكى كمائى اور ثكاح فاسدكام بر

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُو لَا يَشْعُرُ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : لَهَا صَدَاقُهَا .

حسن نے فر مایا کہ اگرکوئی شخص لاعلمی میں سی محرمہ سے نکاح کر دے، تو ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی اور جو کچھوہ لے چکی ہے وہ اس کا ہوا، البتہ اس کے سوااور کچھا سے نہیں ملے گا، پھر بعد میں آپ فر مانے گئے تھے کہ اسے اس کا مہر دیا جائے گا۔

٠٣١ ه. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِاللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِاللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ . [ر: ٢١٢٢]

#### تزجمه

عون بن انی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود نے والی اور گودوا نے والی اور سود کھانے والے پر لعنت بھیجی ہے اور آپ نے کتے کی قیمت اور زانیا کی کمائی سے منع فر مایا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔

٥٠٣٢ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ عَلِيْكِهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعْنَ الْمُصَوِّدِينَ . [ر: ١٩٨٠]

### تزجمه

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت ، کا بہن کی کمائی اور زانیا عورت کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔

٥٠٣٣ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي عازِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ . [ر : ٢١٦٣]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ اور کنیزوں کی کمائی سے منع فر مایا۔

### تشريح

گواہوں کے بغیر نکاح کرنا، زمانہ عدت میں نکاح کرنا، نکاح مؤقت سب نکاح فاسد کی صورتیں ہیں۔ بے خبری میں اگر کسی نے محرمہ سے نکاح کر دیا تو تفریق کر دی جائے گی اور دیدہ دانستہ طور پرمحرمہ سے نکاح کرنے میں احناف کے ہاں تعزیراً ان کوسزا دی جائے گی، حد چونکہ شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے، اس لے حد شرعی نہیں آئے گی۔

۰ - باب : المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا ، وَكَيْفَ الدُّخُولُ ، أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ .

العورت كا مهرجس سے خلوت كى گئى اور خلوت كى كيا صورت ہوگى ، يا خلوت سے اور چھونے سے پہلے ہى طلاق دے دی۔

٥٠٣٤ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

قَالَ : قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ آمْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ ٱللهِ عَلِيْكِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ : (ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ ال

قَالَ أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ ، قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي ؟ قَالَ : (لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ) . [ر : ٤٤٧١]

### تزجمه

## تشريح

مدخول بہا کے لئے مہر واجب ہے، اگر پہلے سے مقرر ہے، وگر نہ مہر شل واجب ہے، دخول کی کیفیت کے متعلق احناف اور حنابلہ کہتے ہیں کہ ایسی خلوت جس میں کوئی شرعی یا حسی مانع نہ ہوتو ایسی خلوت دخول قر ار دی جائے گی، جبکہ شوافع دخول سے جماع ہی مراد لیتے ہیں۔

# ١٥ - باب : المُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا . اسعورت كامتعه جس كامبرى متعين نه بو

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» . إِلَى قَوْلِهِ : «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» /البقرة : ٢٣٦ ، ٢٣٧/ . وَقَوْلِهِ : «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . كَذْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» /البقرة: ٢٤١ ، ٢٤٢/ .

وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فِي الْمَلَاعِنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا . [ر: ٥٠٠٢]

## تزجمه

الله تعالی کے اس ارشاد کی روشنی میں که 'دنم پر کوئی گناه نہیں کہتم اپنی ہیویوں کوجن کوتم نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا اور نہان کے لئے مہر مقرر کیا، طلاق دے دو' ارشاد ﴿ بِ مِ اِسْ سِیرِ ہیز گاروں بِ واجب ہے، الله اسی طرح تمہارے ' طلاقوں کے حق میں بھی نفع پہنچانا دستور کے مطابق مقرر ہے، یہ پر ہیز گاروں پر واجب ہے، الله اسی طرح تمہارے لئے کھول کرا دکام بیان کرتا ہے، شاید کہتم مجھو' اور لعان کے موقعہ پر جبعورت کوشو ہر نے طلاق دے دی تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے متعد کا ذکر نہیں فرمایا تھا۔

٥٠٣٥ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيَّةٍ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبُ ، كَنْ صَدَفْتَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ) . قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مالِي ؟ قالَ : (لَا مالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) . عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا السَّتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) . [ر : ٤٤٧١]

### تزجمه

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں ہوی سے فر مایا کہ تمہار ا حساب اللہ کے ہاں ہوگا، تم میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، تمہارے شوہر کے لئے اس ہوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی فر ریعنہیں۔ شوہر نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرا مال!! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا، اگر تم نے اس کے بارے میں بچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لئے حلال کی تھی، اگر جھوٹی تہت لگائی تھی وہ تم سے بعید ترہے۔

## تثريح

''متعہ''مطلقہ عورت کو رخصت کرتے قت کچھ دینے کو کہتے ہیں، احناف کے نز دیک متعہ کے طور پر دوپیٹہ،

اوڑھنی اور کیڑااس مطلقہ کودیناواجب ہے جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، اور غیر مدخول بہا ہو، جب کہ امام شافعی ہر مطلقہ کے لئے متعہ واجب سمجھتے ہیں اور مالکیہ اور حنابلہ مطلقاً وجوب کے قائل نہیں، چنا نچہ ترجمۃ الباب میں بیدونوں قید ہیں:﴿ مالم تمسوهن أو تفرضو لهن فریضة ﴾ کہ مدخول بھا بھی نہ ہوا ورمہ بھی مقرر نہ ہوا ورلعان کرنے والی عورت کے لئے متعہ کا کوئی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ مدخول بہاتھی، جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ متعہ صرف ان عورتوں کے لئے ہے جوغیر مدخول بہا ہوں۔

# بني\_\_\_\_نِلْسَالِخَالِ

۵۳۵

# ٧٧ - كتائيالنفغايت

''نفقن' وہ چیز کہلاتی ہے جوانسان اینے اہل وعیال پرخرچ کرے۔ یہ''نفوق'' سے مشتق ہے جو ہلاکت کے معنی میں ہے،خرچ کرنے والی چیز بھی چونکہ ہلاک ہوجاتی ہے،اس لئے اس کو'' نفقہ'' کہتے ہیں۔

## ١ - باب : فَضْل النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ.

## گھر والوں برخرچ کرنے کی فضیلت

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : «وَيَسْأَلُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. في ٱلدُّنيَا وَالآخِرَةِ» /البقرة: ٢١٩ ، ٢٢٠ / .

وَقَالَ الحَسَنُ : الْعَفْوُ : الْفَضْلُ .

### تزجمه

اللّٰد کاارشاد ہے:''اورلوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں؟ کہدد یجئے کہ''عفو'' یعنی جتنا آسان ہویا ن جائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے کھول کرا حکام بیان کرتا ہے، تا کہتم سوچ لیا کرود نیا وآخرت کے معاملات میں' ۔حسن نے فر مایا کہ' عفو' سے مراد' فضل' ہے، یعنی جواضا فی ہواور پچ جائے۔

## تشريح

''عفو'' سے صدقہ مفروضہ مراد ہے، یاصدقہ نافلہ تعبیر جو بھی ہومقصد بیہ ہے کہ وہ مال جوآ دمی کے لئے اپنے اورگھریار کےاخراجات کے لئے زیادہ ہو،اس طرح کے مال کوففی صدقہ کہا جاسکتا ہے۔

٥٠٣٦ : حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : (إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) .

[ر: ٥٥]

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن برنیدانصاری نے حضرت ابومسعودانصاری سے بوچھا: کیا بیصدیث رسول اللہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''مسلمان اگراپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لئے بھی خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اور اسے اس کا بھی تواب ملتا ہے۔

٥٠٣٧ : حدثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قالَ : (قَالَ اللهُ : أَنْفِقْ يَا اَبْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ) .

[ر: ٤٤٠٧]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں کہ اے ابن آدم! تو خرچ کرتو میں تجھے پرخرچ کروں گا''۔

٥٠٣٨ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَيْنِيْلِ : (السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ القَائِمِ النَّهَارَ ) . [٥٦٦١ ، ٥٦٦١]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' کمزوروں لا وارثوں اور مسکینوں کے کام آنے والے اللہ کے راستے میں جہا دکرنے والے کی طرح ہیں، یا رات بھرعباوت اور دن بھرروزہ رکھنے والے کی طرح ہے''۔

٥٠٣٩ : حدّ ثنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ رَضِي الله عَنْهُ قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ : لِي مالٌ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قالَ : (لَا) . قُلْتُ ؛ فالثَّلُثُ ؟ قالَ : (لَا) . قُلْتُ ؛ فالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ مَنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي الْمُؤْمِنُ وَالثَّلُثُ مَوْمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةً ، حَتَّى اللقَّمَةُ تَرْفَعُهَا فِي فِي اَمْرَأَتِكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ ،

يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ) . [ر: ٥٦]

#### تزجمه

حضرت عامر بن سعد نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے ، میں اس وقت مکہ معظمہ میں بیار تھا، میں نے عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے ، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فر مایا بنہیں ۔ میں نے عرض کیا: پھر آ دھے کی کردوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نہیں ۔ میں نے پھر عرض کیا: تہائی کی کردوں؟ فر مایا کہ تہائی کی کردوں؟ حضور ہے ہاگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤتو ہے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مختاج اور تنگدست چھوڑ و، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جب بھی خرچ کروگے وہ تہاری طرف سے صدقہ ہوگا ، (یعنی اس پر ثواب ملے گا) ، اس لقمہ پر بھی تہمیں ثواب ملے گا جوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لئے اٹھاؤ گے اور امید ہے کہ اللہ ابھی تمہیں زندہ رکھے گا ، اس سے بہت لوگوں کو نفع پنچے گا اور بہت سے دوسرے کفارنقصان اٹھا کمیں گے۔

# ۲ - باب : وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيالِ . بیوی بچول پرخرچ واجب ہے

• ٤٠٤١/٥٠٤ : حدّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح قَالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى ، قَالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى ، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السَّفُلَى ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ) . تَقُولُ المَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَيَقُولُ الإَبْنُ : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي . وَلَقُولُ الإَبْنُ : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي . وَلَقُلُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ؟ قالَ : لَا ، هٰذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةَ .

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے اور اوپر کا ہاتھ (دینے والے کا) پنچے کے ہاتھ (لینے والا) سے بہتر ہے اور خرچ کی ابتدا ان سے کر وجو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ عورت کواس بات کے مطالبہ کاحق ہے کہ مجھے کھانا دے دو، ور خطلاق دے دو۔ غلام کواس مطالبہ کاحق ہے کہ مجھے کھانا دے دواور مجھ سے کام لو، بیٹا کہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کو پرچھوڑ دو۔

شاگروں نے کہا: اے ابو ہریرہ! بیآ خری گلزا بھی آپ نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا: نہیں، بلکہ بیابو ہریرہ نے حدیث سے خود سمجھا ہے۔

(٥٠٤١) : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ٱبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَالِيَّةٍ قالَ : (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى ، وَٱبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ) . [ر : ١٣٦٠]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ' بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے اور اور ابتداان سے کرو، جوتہاری پرورش میں ہیں''۔

۳ – باب : حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ .
مردكا إلى بيوى بچوں كے لئے ايك سال كاخر چ جمع كرنا اور زير پرورش افراد كے اخراجات كى كيا صورت ہے؟

٥٠٤٣/٥٠٤٢ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُيَيْنَةَ قالَ : قالَ لِي مَعْمَرُ : قالَ لِي النَّوْدِيُّ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ بَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ ؟ قالَ مَعْمَرُ : قَلَمْ يَحْضُرْنِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّنَاهُ ٱبْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، قَلَ مُحَمَّدُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِيلِهُ كَانَ يَبِيعُ نَعْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ عَنْ مُرَدِي النَّضِيرِ ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ .

## تزجمه

حضرت ابن عیدنہ نے کہا کہ مجھ سے معمر نے بیان کیا کہ ان سے توری نے پوچھا کیا: آپ نے ایسے خص کے متعلق بھی سنا ہے جواپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کا یا ایک سے کم کا خرچہ جمع کر کے رکھتا ہے؟ معمر نے کہا: اس وقت مجھے یا ذہیں آیا، پھر بعد میں یا د آیا کہ اس سلسلہ میں ایک حدیث ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی ، ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے عمران نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونضیر کے باغ کی تھجوریں نیچ کر گھر والوں کے لئے سال بھرکی روزی جمع کر دیتے تھے۔

(٥٠٤٣) ِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ ، وَكَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالِكِ بْن أَوْس فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مالِكٌ : أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حاجُبُهُ يَرْفا فَقَالَ : هَلْ لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَأَذَِنَ لَهُمْ ، قالَ : فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا ، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفا قَلِيلاً فَقَالَ لِعُمَرَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا ۚ، فَقَالَ الرَّهْطُ ، عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ٱتَّثِدُوا ، أَنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّكُمْ قَالَ : (لَا نُورَثُ ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) . يُرِيدُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهْطُ : قَدْ قالَ ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قالَ ذَٰلِكَ ؟ قالًا : قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، قالَ عُمَرُ : فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِيلَةٍ فِي هٰذَا المَالِ بِشَيْءٍ كَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ ٱللَّهُ : «مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ – إِلَى قَوْلِهِ – قَدِيرٌ » . فكانَتْ هٰذِهِ خالِصَةٌ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَٱللَّهِ مَا آحْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا ٱسْتَأْثَرَ بَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا المَالُ ، فكانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَهَ سَنَتِهمْ مِنْ هٰذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ ٱللَّهِ ، فَعَمِلَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ لِعَلِيّ وَعَبَّاسِ : أَنْشَدُكُمَا بِٱللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ ؟ قَالًا : نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى ٱللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيلِتِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ ٱللَّهِ ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيِّ وَأَنْتُما حِينَئِذٍ – وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ – تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ : أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ۚ، ثُمَّ تَوَفَّى ٱللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْتُهِ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْتُهُ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ٱبْنِ أَخِيكَ ، وَأَقَى هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ ٱمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتُما دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ ٱللهِ وَمِيثَاقَهُ ، لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلًا وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِّيتُهَا ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا ، فَقُلْتُها : ٱدْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَٰلِكَ ،

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ : نَعَمْ ، قالَ : فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ؟ قالا : نَعَمْ ، قالَ أَفْتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضًاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ أَفْتُلْدِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَأَنْ أَكْفِيكُمَاهَا . [ر : ٢٧٤٨]

#### تزجمه

حضرت ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے اس حدیث کا بعض حصہ بیان کیا تھا،اس لئے میں روانہ ہوااور ما لک بن اوس کی خدمت میں پہنچااور ان سے بیحدیث یوچھی، مالک نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا توان کے حاجب'' برفا''ان کے یاس آئے اور کہا:عثمان بن عفان ،عبدالرحمٰن ،زبیراور سعد آپ سے ملنے کی اجازت جائے ہیں ، کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا: انہیں اندر بلالو، چنانجہ انہیں اجازت دیے گئی، بیان کیا کہ پھریہ حضرات اندر تشریف لے گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے،'' بیفا'' نے تھوڑی دیر بعد پھر حضرت عمر سے آ کرکہا کہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی ملنا جا ہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ حضرت عمر نے انہیں بھی اندر بلانے کا کہا، بہ حضرات بھی آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے،اس کے بعد حضرت عباس نے فر مایا: امیر المؤمنین! میرے اور ان (حضرت علی ) کے درمیان فیصله کر لیجئے، دوسرے صحابہ حضرت عثان اوران کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین ان کا فیصلہ فر مالیجئے اور ان کوان کی الجھن سے نجات دیجئے ۔حضرت عمر نے فر مایا: جلدی نہ کرو، میں اللّٰہ کا واسطہ دے کرتم سے یو چھتا ہوں جس کے حکم ہے آسان اور زمین قائم میں ، کیاتمہیں معلوم ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:'' ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے'،اوراس ارشاد سے مرادخود آپ کیاا بنی ذات تھی ۔ صحابہ نے کہا: بے شک حضور صلی الله علیه وسلم نے بیار شا دفر مایا تھا۔اس کے بعد حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: میں الله کا واسطه دے کرآ بے سے بوچھتا ہوں ، کیا آ پ کومعلوم ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے بیحدیث فرمائی تھی؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرحدیث فرمائی تھی ،اس کے بعد حضرت عمر نے کہا: اب میں اس معاملہ میں آپ لوگوں ہے گفتگو کروں گا ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کواس مال (خمس) میں سےخصوصیت بخشی تھی اور حضور صلى الله عليه وسلم كيسوااس ميس سيكسى كو يجهنين ديا تها، الله تعالى كاارشاد ب، هما أفاء الله على رسوله & الآية ، اس لئے بيرچارخمس خاص حضورصلی الله عليه وسلم کے لئے تھے، والله! حضورصلی الله عليه وسلم نے وہ نظرانداز کر کے

ا پنے لئے منتخب نہیں کرلیا تھااور نہ تمہارا حصہ کم کر کےاسے اپنے لئے رکھا تھا، بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تم سب کو دیا اورتم میں اس کی تقسیم کی ، آخر جب بیرمال باقی رہ جاتا تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کاخرچہ لیتے تھے،اس کے بعد جو باقی بیتا اسے اللہ کے مال ہی کی جگہ رکھتے اوراسیمسلما نوں کی مصالح اوران کی رفاہ کے لئے خرچ کر دیتے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھراس کے مطابق عمل کیا، میں تہمیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تہہیں معلوم ہے؟ سب نے کہا: جی ہاں۔ پھرآپ نے حضرت علی اور حضرت عباس سے دریافت فرمایا: میں تہہیں اللَّه كا واسطه ديتا ہوں كياتمہيں معلوم ہے؟ آپ نے بھی فر مايا: جی ہاں ۔ پھراللّٰد نے اپینے نبی كووفات دى تو حضرت ابو بكر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں رسول الله کا جانشین ہوں ، چنانچہ آپ نے اس جائیداد کواپنے قبضہ میں لے لیا اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف آپ نے متوجہ ہوکر فر مایا: (آپ دونوں حضرات اس وقت موجود تھے) آپ خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے ایساہی کیا تھااوراللہ جانتا ہے کہ حضرت ابو بکراس میں مخلص مجتاط ونیک نیت اور سیحے راستے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے، پھراللہ نے حضرت ابوبکر کی بھی وفات کی تو میں حضور صلی الله علیہ وسلم اوران کا جانشین ہوں، میں دوسال سے اس جائیداد کواینے قبضہ میں لئے ہوئے ہوں اور وہی عمل کرتا ہوں جوحضور صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنہ نے کیا، اب آپ حضرات میرے پاس آئے، آپ کی بات ایک اور معاملہ بھی ہے، آپ (عباس) آئے، مجھے سے اپنے بھینچے کی میراث کا مطالبہ کیا اور آپ (علی) آئے اوراینی بیوی کی طرف سے ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کا مطالبہ کیا، میں نے آپ دونوں صاحبان سے کہا کہ آپ جا ہیں تو جائیدا د آپ کودے سکتا ہوں الیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پراللہ کا عہداور میثاق ہوگی کہ آپ دونوں بھی اس جائیدا دمیں وہی طرنِ عمل رکھیں گے جواللہ نے مقرر کیا ہے، جس کے مطابق حضرت ابو بکر نے عمل کیااور جب سے میں اس کا ولی ہوا ہوں تو جومیں نے اس کے ساتھ معاملہ رکھا ہے، بیشر طمنظور نہ ہوتو آپ مجھ سے اس سلسله میں بات نہ کریں، آپ نے کہا کہ اس شرط کے مطابق جائیداد ہمارے حوالے کردو، سومیں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے کر دی، میں اللہ کا واسط دیتا ہوں کیا میں نے بیرجائیدا داس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے کی تھی؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں۔ بیان کیا: پھرآ پ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: میں آپ حضرات کواللّٰہ کا واسطه دیتا ہوں، کیا میں نے بیرجائیداد آپ کے حوالے اس شرط کے ساتھ نہیں کی تھی؟ دونوں نے فر مایا:جی ہاں۔ پھر حضرت عمر نے کہا: آپ حضرات مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ جا ہتے ہیں ۔اس ذات کی قتم جس کے حکم سے آسان و ز مین قائم ہیں،اس فیصلہ کے سواکوئی اور فیصلہ قیامت تک کوئی نہیں کرسکتا،اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں ، میں آپ لوگوں کی جگہ اس کی نگرانی کروں گا۔

عَ - باب : وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الدَّضَاعَةَ»

الرَّضَاعَةُ».

إِلَى قَوْلِهِ: «بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» /البقرة: ٣٣٣/. وَقالَ: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»

إلاَّحقاف: ١٥/. وقالَ: «وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ – إِلَى قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْر يُسْرًا» /الطلاق: ٦ – ٧/.

وَقَالَ يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهٰى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدَهَا ، وَذَٰلِكَ : أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ : لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِيَ أَمْثُلُ لَهُ غِذَاءً ، وأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْنِى ، لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِيَ أَمْثُلُ لَهُ غِذَاءً ، وأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَ أَنْ يُضَارً بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ ، فَيَمْنَعَهَا بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهَا مِنْ نَفْسِهِ ما جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، ولَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارً بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ يُسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَلَيْسَ لَلْمُونُودِ لَهُ أَنْ يُصَارً بِعَلْدِهِ وَالْوَالِدَةِ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ يُسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَلَيْسَ لَلْمُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَالْوَالِدَةِ ، وَلَيْسَ أَنْ يَسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَلَيْسَ أَنْ يُسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَلَا أَنْ يُسْتَرُ ضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَلَا أَنْ يُسْتَرُ ضِعَا عَنْ عَلَيْهِ مَا لا عَنْ تَوَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» : بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» : بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر .

«فِصَالُهُ» /لقمان: ١٤٤: فطامه .

## تزجمه

الله کا ارشاد ہے: ''اور ما کیں اپنے بچوں کو دودھ پلا کیں پورے دوسال، یہ مدت ان کے لئے ہے جو رضاعت کی پیمیل کرناچا ہے' ارشادھ ہما تعملون بصیر کی تک اورارشادفر مایا: ''اس کاحمل اور دودھ چھڑائی تمیں مہینوں میں ہوجاتی ہے' ، اور فر مایا: اگرتم باہم کھکش کروتو رضاعت کوئی دوسری کرے گی، وسعت کرنے والے کوخر جی اپنی وسعت کے مطابق کرنے چاہے اورجس کی آمدنی ہواس کوچا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا خرچ کرئے' ، اللہ کے ارشادھ بعد عسر یسر ای تک، اور پونس نے زہری کے واسط سے بیان کیا کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ مال کو اس کے بچہ کے وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ مال کہے کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، حالانکہ حال یہ ہے کہ اس کی غذا بچے کے لئے زیادہ موافق ہے اور وہ بچے پرزیادہ مہربان ہوتی ہے، کسی دوسری کے حالانکہ حال یہ ہے کہ اس کی غذا بچے کے لئے زیادہ موافق ہے، اس لئے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ بچے کودودھ پلانے سے مقابلے میں اس کے ساتھ زیادہ لطف اور نرمی کر سی ہے ، اس لئے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ بچے کودودھ پلانے سے وہ سب بچھ دینے کے لئے تیار موبواللہ نے اس پرفرض کیا ہے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے بچے کی وجہ سے کہ خس اس کے بچے کی مال کو تکلیف بہنچائی جائے اور کسی اور کو بیا جائے اس کے ایکے کا والدا سے بال کوروک دیا جائے اور کسی اور کو بیج دے دیا جائے ، اور ان دونوں پراس وقت بھنچانے کے لئے اسے دوروں پراس وقت

کوئی گناہ نہیں جب وہ آپس میں باہم رضا مندی ومشورے سے دودھ چھڑا ئیں، بہرحال شرط یہ ہے کہ یہ دونوں کی رضامندی اورمشورے سے ہونا چاہیے۔'' فصال'' کے معنی بچے کا دودھ چھڑا نے کے آتے ہیں۔

# اب : نَفَقَةِ المَوْأَةِ إِذَا غابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ . سيعورت كاشو برا گرغائب بوتواس كا اوراس كے بچ كاخر چ

٤٤ : حدّثنا آبْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : جاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، غُرْوَةُ : أَنَّ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قالَ : (لَا ، إلَّا إلَّا اللهُورُونِ) . [ر : ٢٠٩٧]

#### تزجمه

حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ ؓ حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! ابوسفیان (ان کے شوہر ) بہت بخیل ہیں، کیا میرے لئے اس میں کوئی گناہ ہے کہ اگر میں ان کے مال میں سے اپنے بچوں کو پچھ کھلاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کے نہیں، کیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔

َ ٥٠٤٥ : حدّثنا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيَّهِ قالَ : (إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) . [ر: ١٩٦٠]

## تزجمه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے علم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے تواسے بھی آ دھا ثواب ملے گا۔

٦ - باب : عَمَلِ المَوْأَةِ في بَيْتِ زَوْجِهَا .
 عورت كااپخشو برك گُركاكام

٥٠٤٦ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيي ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي الحَكَمُ ، عَنِ ٱبْنِ

أَبِي لَيْلَى : حَدَّثَنَا عَلَيُّ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكَةٍ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَىٰ فِي يَلِهَا مِنَ الرَّحٰى ، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَلَاكَرَتْ ذَٰلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ، قالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ ، فَقَالَ : (عَلَى مَكَانِكُمَا) . فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، خَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي ، فَقَالَ : (أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُهَا ؟ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، خَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي ، فَقَالَ : (أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُهَا ؟ إِذَا أَخَذْتُهَا مَضَاجِعَكُمَا ، أَوْ أَوْيُتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَرِّ لَكُمَا مِنْ خادِمٍ ) . [ر : ٢٩٤٥]

## تزجمه

حفرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کرآئیں کہ چکی پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتی تکلیف ہے، انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھ غلام آئے ہیں، لیکن آپ سے ان کی ملا قات نہ ہوسکی، اس لئے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا تذکرہ آپ سے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے گھر تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستر وں میں لیٹ چکے تھے، آپ کی تشریف آوری پر ہم نے اٹھنا چا ہا، آپ نے فرمایا: تم دونوں جس طرح تھے اس طرح ہی رہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈ اپنے پیٹ میں محسوس کی، پھر آپ نے فرمایا: تم دونوں نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے میں اس سے بہتر بات نہ بتا دول، جبتم رات کو اپنے بستر پر آپ نے جا کو تو تینتیس بار سجان اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لئے کسی خدمت گارہے۔ بہتر ہے۔

## ٧ - باب : خادِمِ المَوْأَةِ . عورت كے لئے خادم

٥٠٤٧ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ : سَمِعَ مُجَاهِدًا : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ فاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ السَّلامُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْتُ تَسْأَلُهُ خادِمًا ، فَقَالَ : (أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ؟ تُسَبِّحِينَ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِكِ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْتُ تَسْأَلُهُ خادِمًا ، فَقَالَ : (أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ؟ تُسَبِّحِينَ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحْمَدِينَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرِينَ اللّٰهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) . ثُمَّ قالَ سُفْيَانُ :

إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَمَا تَرَكُّتُهَا بَعْدُ ، قِيلَ : وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ قالَ : وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ . [ر: ٢٩٤٥]

### تزجمه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہموئی تھیں اور آپ سے ایک خادم مانگا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس سے بہتر ہو؟! سوتے وقت تینتیس بار سجان اللہ، تینتیس بار الحمد اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان نے کہا: ان میں سے ایک چونتیس مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: پھر میں نے اس معمول کو بھی نہیں چھوڑا، آپ سے بوچھا گیا: جنگ صفین کی را توں میں بھی نہیں۔

# ٨ - باب : خدِدْمَةِ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ . مردى اين بال بچول كى خدمت

٥٠٤٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنْ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَم بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
 عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ : سَأَلْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ما كانَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ يَصْنَعُ في الْبَيْتِ ؟
 قالَتْ : كانَ يَكُونُ في مَهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ . [ر : ٦٤٤]

#### تزجمه

حضرت اسود بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بوچھا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ گھر کے کام کرتے تھے، پھر جب اذان کی آواز سنتے توباہر چلے جاتے۔

٩ - باب: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ ، فَلِلْمَوْأَقِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالمَعْرُوفِ .
 اگرمردخر ﴿ نَهُ مُرْتِ وَعُورت اس كَعْم مِيْسِ لائِ بغيراس كَ مال مِيْس سے اتنا لے سکتی ہے جودستور كے مطابق اس كے اوراس كے بچول كے لئے كافی ہو۔

٥٠٤٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيِي ۚ ، عَنْ هِشَامٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُّلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) . [ر : ۲۰۹۷]

### تزجمه

حضرت ہشام کہتے ہیں: مجھے میرے والدعروہ نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ اُنے عرض کیا: یارسول اللہ! ابوسفیان (میرے شوہر) بخیل ہیں، وہ مجھے خرج میں سے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور بچوں کے لئے کافی ہوسکے، ہاں! اگران کی لاعلمی میں ان کے مال میں سے لوں، (تو کام چاتا ہے)۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اتنا لے سکتی ہوجو تہمارے اور تمہارے بچوں کے لئے دستورے مطابق کافی ہو۔

# ١٠ - باب: حِفْظِ المُرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ. عورت كاايين شوهرك مال اوراخراجات كى حفاظت كرنا

٠٥٠ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَبُو الزِّبَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْلِلْهِ قالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ لِللهِ عَلَيْلِلْهِ عَلَيْلِلْهِ عَلَيْلِلْهِ عَلَيْلِهِ مَا الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْلِلْهِ قالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ بَدِهِ) .

وَ يُذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ . [ر: ٣٢٥١]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اونٹ پر سوار ہونے والی عور توں میں بہترین عور تیں قریش عور تیں ہیں'۔ دوسرے راوی ابن طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی صالح (نیک عورتیں) صرف قریش کی عورتیں ہیں جو بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ شفق اور شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ (اس طرح کی روایت) معاویہ اور ابن عباس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے۔

## ١١ – باب : كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ .

٠٥١ : حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْدٍ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبَسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . [ر: ٢٤٧٢] عورت كاكير استور عمطابق

تزجمه

حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے کا جوڑ امدیہ میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پرنا گواری دیکھی تواسے پھاڑ کراپنی عور توں میں تقسیم کردیا۔

١٢ – باب : عَوْنِ المَوْأَةِ زَوْجَهَا في وَلَدِهِ .
 عورت كى بچه كے معاطع ميں شوہركى مدد

٥٠٥٧ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَرَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً ثَيِّبًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيِّلِيَّةٍ : (تَزَوَّجْتَ يَا جابِرُ) . فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : (بَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا) . قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُهَا وَتُطَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ) . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ عَبْدَ ٱللهِ هَلَكَ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَإِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيثُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَرَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً تَقُومُ عَنْدَوَّ بْنَاتٍ ، وَإِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أَجِيثُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَرَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً تَقُومُ عَنْدِي وَتُولِكُ ، وَتُولُكَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أَجِيثُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَرَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً تَقُومُ عَنْدِي وَتُصَاحِكُكَ) . [ر : ٣٣٤]

#### تزجمه

حضرت جابرض الله عنه کی روایت ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے تو انہوں نے سات لڑکیاں چھوڑیں (یا راوی نے کہا: نو)، چنانچے میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے شادی کی، حضوصلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا: جابرتم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں فرمایا: کنواری سے یابیابی سے کی؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں سے رایابی سے کی؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں سے رفرمایا گئی نے کنواری سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہار سے ساتھ کھیاتی، تم اس کے ساتھ ہنی مذاق کرتے اور وہ تمہار سے ساتھ و رمایا: اس پر میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبدالله میر سے والد شہید ہوگئے، انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑیں، اس لئے میں نے یہ پہند نہ کیا کہ ان کے ہاں ان جیسی لڑکی لاؤں ، اس لئے میں نے ایک ایک اس کے میں نے نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جوان کی دیکھ بال کر سکے اوران کی اصلاح کا خیال رکھے۔ اس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ نے درمایا۔ "خیراً" فرمایا۔"

## ١٣ - باب : نَفَقَةِ الْمُعْسِر عَلَى أَهْلِهِ .

## تنگدست كااينے بال بچوں برخرج كرنا

٥٠٥٣ : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : أَنَى النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ رَجُلُّ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قالَ : (وَلَمْ) . قالَ : ووَعَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ : (فَأَعْتِقْ رَقَبَةً) . قالَ : لِيسَ عِنْدِي ، قالَ : (فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) . قالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قالَ : (فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) . قالَ : لا أَجْدُ ، فَأَتِي النَّبِيُّ عَلِيلِيْهِ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : (أَيْنَ السَّائِلُ) . قالَ : هَا أَنَا ذَا ، قالَ : (تَصَدَّقُ بِهٰذَا) . قالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَوَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ ، ما بَيْنَ لَابَتْهُم أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيِّلِيدٍ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قالَ : (فَأَ نُتُمْ إِذًا) . لا بَنْ السَّائِلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيِّلِيدٍ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قالَ : (فَأَ نُتُمْ إِذًا) . [لا بَعْنَ بُولَا : (فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## تزجمه

اورالله تعالى دومردول كي مثال بيان كرتا ہے ايك كونگا جو پھوقدرت نہيں ركھتا۔" صراط مستقيم" كـ

٥٠٥٤ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْاعِيلَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ وَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، إِنَّمَا هُمْ بَنِي ؟ قالَ : (نَعَمْ ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ) . [ر : ١٣٩٨]

## تزجمه

حضرت زینب بنت ابی سلمہ گی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا جھے ابوسلمہ (سابقہ شوہر) کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا،اگر میں ان پرخرچ کردوں، میں انہیں اس مختاجی میں نظرانداز نہیں کرسکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں، تہمیں ہراس چیز کا ثواب ملے گا جوان پرخرچ کروگی۔

٥٠٥٥ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : قالَتْ هِنْدُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفِينِي وَبَنِيَّ ؟ قالَ : (خُذِي بِالْمُعْرُوفِ) . [ر : ٢٠٩٧]

## تزجمه

حضرت عائشہرضی اللّه عنہا کی روایت ہے کہ ہندنے عرض کیا: ابوسفیان بخیل ہیں، اگر میں ان کے مال میں سے اتنالیا کروں جومیرے اور میرے بچوں کو کافی ہوتو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: دستور کے مطابق لے لیا کرو۔

## ١٥ - باب : قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : (مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ).

حضور صلی اللّه علیہ وسلم کاار شاد ہے: جس نے قرض وغیرہ بو جھ مرتے وقت چھوڑا، یالا وارث بچے چھوڑے تو میرے ذمہ ہے۔

٥٠٥٦ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِةٍ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ

ٱلدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ ) . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا ، قالَ لِلْمُسْلِمِينَ : (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) . فَلَمَّا فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ : (أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوكَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ) . [ر : ٢١٧٦]

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے: مرحوم نے قرض کی ادائیگی کے لئے نفقہ چھوڑ اہے یا نہیں؟ اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑ اہے جس سے قرض ادا ہوسکتا ہے تو آپ اس کی نماز پڑھتے ، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے: اپنے ساتھی پرتم ہی نماز پڑھو، پھر جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرفتو حات کے درواز سے کھول دیئے، تو فرمایا: میں مسلمانوں سے ان کی خودا پنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں ، اس لئے مسلمانوں میں سے جوکوئی وفات پا جائے اور قرض چھوڑ ہے تو اس کی در اکا ہے۔

## ١٦ – باب : المَوَاضِع ِ مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ .

## داپيوغيره كادودھ يلانا

٥٠٥٧ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِهِ عُرُوّةُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَلِيلِهِ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱنْكِحْ أُخْتِي ٱبْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : (وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي ، فَقَالَ : (إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي ، فَقَالَ : (إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ؟ فَقَالَ : (ٱبْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ) . فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ٱبْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ ) .

وَقَالَ شُعَيْبٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ : قَالَ عُرْوَةُ : ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ [ر: ٤٨١٣] .

### تزجمه

حضرت زینب بنت ام سلمه رضی الله عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا: یارسول الله! میری بہن عزہ بنت الجی سفیان سے نکاح سیجئے ۔ آپ نے فرمایا: اورتم اسے پسند

بھی کروگی کہ تمہاری بہن تمہاری بہن تہہاری سوکن بن جائے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں ہوں اور
میں لیند کرتی ہوں کہ میں اپنی بہن کو بھی بھلائی میں شریک کروں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ میرے لئے جائز
نہیں، (دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا) ۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! واللہ! اس طرح کی با تیں ہور ہی ہیں کہ آپ در ہ
بنت ابی سلمہ سے زکاح کا ارادہ رکھتے ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ام سلمہ کی بیٹی؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!
آپ نے فر مایا: اگروہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرے لئے حلال نہیں تھی، وہ میرے رضا عی بھائی ابوسلمہ کی
بیٹی ہے، مجھے اور ابوسلمہ کو تو بیے نے دودھ پلایا، پستم لوگ میرے لئے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو پیش نہ کیا کرو، اور شعیب
نے بیان کیا، ان سے نہری نے ، ان سے عروہ نے کہا کہ تو بیے کو ابولہ بے آزاد کیا تھا۔

# 

## كھانوں كابيان

وَقُوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» /البقرة : ٥٧ ، ١٧٢ / و /الأعراف : ١٦٠ / و طه : ١٨١ . وَقَوْلِهِ : «كُلُوا مِنَ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» /البقرة : ٢٦٧ . وَقَوْلِهِ : «كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» /المؤمنون : ٥١ / .

### تزجمه

الله تعالیٰ کاار شادہے:'' کھاؤان پا کیزہ چیزوں میں سے جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے'۔اورالله تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' کھاؤپا کیزہ چیزوں میں سے جوتم نے کمائی ہیں'۔اورالله تعالیٰ کاار شاد ہے:'' کھاؤپا کیزہ چیزوں میں سے جوتم نے کمائی ہیں'۔اورالله تعالیٰ کاار شاد ہے:'' کھاؤپا کیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، بلا شبتم جو کچھ بھی کرتے ہو میں ان سب کو جانتا ہوں''۔

٥٠٥٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ أَلْهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقِهِ قالَ : (أَطْعِمُوا الجَّائِعَ ، وَعُودُوا المَرْيضَ ، وَفُكُوا الْعَانِي الْأَسِيرُ . [ر : ٢٨٨١]

### ترجمه

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' بھو کے کو کھلاؤ، بیار کی بیار پرسی کرواور قیدی کوچھڑاؤ''۔سفیان نے فرمایا کہ حدیث میں ''العانبی'' بمعنی قیدی ہے۔

٥٠٥٩ : حدّثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسٰي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ما شَبَعَ آلُ مَحَمَّدٍ عَيِّلِيَّةٍ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ .

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی وفات تک آل محمر بھی تین دن تک کھانے سے شکم سیز ہیں ہوا۔

٥٠٦٠ : وَعَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَابِنِي جُهْدٌ شَدِيدٌ ، فَلَقِيتُ عُمْرَ بْنَ الخَطَّابِ ، فَآسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ الخَطَّابِ ، فَآسُتُقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ : (يَا أَبَا هِرٍ) . لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ : (يَا أَبَا هِرٍ) . فَقُدْتُ فَقُلْتُ ؛ لَبَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ وَسَعْدَيْكَ ، فَأَخَذَ بِيدِي فَأَقامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي ، فَٱنْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ ، فَأَمْرَ لِي بِعُسٌ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثَمَّ قالَ : (عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبَا هِرٍ) . فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قالَ : (عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبَا هِرٍ) . فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى ٱسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ ، قالَ : وَمُدُنّ مُنْ مَنْ كَانَ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ : فَوَلَّى ٱللهُ ذَٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحْوَى اللهِ يَعْمَرُ ، وَذَكَرْتُ لَهُ اللّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ : فَوَلَّى ٱلللهُ ذَٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَ بِهِ فَلَيْتُهُ مَرْ أَنْكَ الآيَة مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ . وَلَكَنْ أَقُرَأُ لَهَا مِنْكَ . قالَ عُمَرُ : وَٱللهِ لَقَدِ آسَتَقُرَأَتُكَ الآيَة ، وَلَانًا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ . قالَ عُمَرُ : وَٱللهِ لَقَدِ آسَتَقُرَأَتُكَ الآيَة مِنْ النَّعْمِ .

### تزجمه

حضرت ابو ہر یرہ کی روایت ہے کہ فاقہ کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلاتھا، پھر میر کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے مجھے آیت پڑھ کرسنائی اور مجھے اس کا مفہوم بتایا، پھراپنے گھر میں واغل ہوگئے، اس کے بعد میں بہت دور تک چلتار ہا، لیکن مشقت اور بھوک کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑا، اچا تک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکے پاس کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے ابو ہریرہ! میں نے کہا: عاضر ہوں، یارسول اللہ، تیار ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کے بین کسی چیز میں مبتلا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لئے دودھ کا ایک بڑا بیالہ منگوایا، میں نے اس میں سے دودھ بیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوبارہ بیو، میں نے دوبارہ پیا، جنسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور بیا، بیان کیا: پھر میں حضر ت عمر وسلم نے فرمایا: اور بیا، بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کردیا، جوآپ سے ملا اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کردیا، جوآپ سے ملا اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کردیا، جوآپ سے ملا اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کردیا، جوآپ سے ملا اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کردیا، جوآپ سے درا ہوں میں بہتر طریق سے پڑھ سکتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدامیں نے آپ کواپنے گھر داخل کیا ہوتا اور آپ کی میز بانی کرتا تو یہ میرے لئے اس سے زیادہ عزیز تھا کہ مجھے سرخ اونٹ مل جائیں۔

# ١ - باب: التَّسْمِيةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ. كهانے كشروع ميں بسم الله يره صنااور دائيں ہاتھ سے كھانا

٥٠٦١ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قالَ : الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي : أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : (يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ) . فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ . [٢٧-٥ ، ٣٢٥]

## تزجمه

حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے کہا: میں بچے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور کھاتے وقت میر اہاتھ چاروں طرف گھومتا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: بیٹے! بہم اللہ پڑھ لیا کرو، دا ہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جوتم سے قریب ہو، چنانچے اس کے بعد میں ہمیشہ (اسی ہدایت کے مطابق) کھا تا تھا۔

## ٢ - باب : الْأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ .

وَقَالَ أَنَسٌ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَذْكُرُوا أَسْمَ اللهِ ، وَلَيْأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ) . [ر : ٤٨٦٨]

برتن میں سامنے سے کھانا اور حضرت انس رضی اللّہ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے۔ کھانے میں پہلے اللّہ کا نام لے لیا کرواور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔

٥٠٦٣/٥٠٦٢ : حدّ ثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَهُوَ آبْنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْ ، قالَ : أَكُلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْ طَعَاماً ، فَجَعَلْتُ اللهِ عَلِيلِيْ طَعَاماً ، فَجَعَلْتُ اللهِ عَلِيلِيْ . (كُلُ مِمَّا يَلِيكَ) .

تزجمه

حضرت عمر بن ابی سلمه کی روایت ہے (جوحضور صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطہرہ کے صاحبز ادے ہیں ) فر مایا کہ ایک دن میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے جاروں طرف سے کھانے لگا، تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا:''سامنے سے کھاؤ''۔

(٥٠٦٣) : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ : (سَمِّ اللهَ ، وَكُلَّ قَالَ : (سَمِّ اللهَ ، وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ) . [ر : ٥٠٦١]

تزجمه

حضرت ابونعیم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے رہیب عمر بن ابی سلم بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' بسم اللہ پڑھ لواور اپنے سامنے سے کھاؤ''۔

٥٠٦٤ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعا رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّهِ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ ، قالَ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ ، قالَ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذِ . [ر: ١٩٨٦]

## تزجمه

حضرت انس بن ما لک کی روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی وعوت کی اس کھانے کے وعوت کی اس کھانے کے جوانہوں نے تیار کیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کررہے تھے، (کھانے کے لئے) بیان کیا: اسی دن سے میں بھی کدو پیند کرتا ہوں۔

## ٤ – باب : التَّيَمُّنِ في الْأَكْل وَغَيْرِهِ .

قالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (كُلْ بِيَمِينِكَ) . [د: ٥٠٦١] كفائے ميں دائيں ہاتھ كااستعال، حضرت عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ۔

٥٠٦٥ : حدَّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما ٱسْتَطَاعَ ، في طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ – وَكانَ قالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا – في شَأْنِهِ كُلِّهِ . [ر: ١٦٦]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا پا کی حاصل کرتے، جوتا پہننے اور کنگا کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرتے۔اشعث نے واسطے کے حوالے سے اس سے پہلے بیان کیا کہ این ہما ملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے طرف سے ابتدا کرتے تھے۔

## ه - باب : مَنْ أَكُلَ حَتَّى شَبِع . جس في شكم سير به وكر كهايا

٥٠٦٦ : حدّثنا إِسْمَعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ : قَالَ أَبُو طَلْحَة لِأُمِّ سُلَيْم : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ ضَعِيفًا ، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى خِمَارًا لَهَا ، فَلَقَّتِ الْخُبْزِ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّنَهُ تَحْتَ ثَوْبِي ، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى خِمَارًا لَهَا ، فَلَقَّتِ الْخُبْزِ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّنَهُ تَحْتَ ثَوْبِي ، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ، قَالَ : (بِطَعَامٍ) ، رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ إِنْ اللهِ عَلَيْكَ أَبُو طَلْحَةَ ) . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ ؛ يَا أُمَّ سُلَيْم ، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَنْدَ أَيْ وَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ ؛ يَا أُمَّ سُلَيْم ، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَنْدُ أَو طَلْحَةَ ، قَالَ اللهِ عَلَيْكِ إِللّهِ مَلْ اللهِ عَلَيْكِ إِللّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ إِللّهِ عَلَيْكَ أَبُو طَلْحَةَ ؛ يَا أُمَّ سُلَيْم ، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَنْدَ أَيْ عَنْ أَوْلُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَنْدَانَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطُعِمُهُمْ ، فَقَالَتُ : اللهُ وَرَسُولُهُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : فَا نُطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَتِي

رَسُولَ ٱللهِ عَيْقِلَةِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ ٱللهِ عَيْقِلَةٍ حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِلَةِ :
(هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، مَا عِنْدَكِ ) . فَأَتَت بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَ ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً
لَهَا فَأَدَمَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِلَةٍ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : (ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ) . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : (ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ) . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ : (ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ) . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ عَلَهُ ، وَشَبَعُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً . [ر : ١٦٤]

#### تزجمه

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہؓ نے اپنی ہیوی امسلیمؓ سے کہا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز میں ضعف اور نقابت محسوں کی اور معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے ہیں،تمہارے باس کوئی چیز ہے، ینانچہ انہوں نے جو کی چندروٹیاں نکالیں پھراپنا دویٹہ نکالا اورروٹیاں اس میں لپیٹ کرمیرے کپڑے کے نیچے چھیا دیں اور ایک حصہ میری جا در کی طرف اوڑ ھایا ، پھر مجھے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا: میں حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ كومسجد ميں پايا اور آپ كے ساتھ صحابہ بھي تھے، ميں ان سب حضرات كے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تجھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔حضورصلی اللُّه عليه وسلم نے فرمایا: کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں ۔حضور صلی اللّٰہ علیه وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: کھڑ ہے ہوجاؤ، جنانچہ آپ روانہ ہوئے، میں سب کے آگے آگے چلتار ہا، جب میں ابوطلحہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے امسلیم سے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوساتھ لے کرتشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں جن سے ان کی ضیافت ہو سکے۔ام سلیم اس پر بولیں: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ابوطلحہ استقبال کے لئے نکلے،حضورصلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کی ،اس کے بعد حضورصلی الله علیہ وسلم اور ابوطلحہ گھر کی طرف متوجہ ہوئے، گھر میں داخل ہو گئے، ام سلیم سے فرمایا: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ام سلیم روٹی لے آئیں، حضور صلی الله علیہ وسلم کے حکم پراس کا چورا کر دیا گیا۔امسلیم نے اپنے تھی کے ڈیے میں سے تھی نیجوڑ کراس کا ملیدہ بنایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جواللہ تعالی نے آپ سے دعا کرائی ،اس کے بعد فرمایا:اب دس افراد کو کھانے کیلئے بلاؤ، چنانچے دس افراد کوبلایا گیا،اس طرح تمام افراد نے شکم سیر ہوکر کھانا کھایااور باہرتشریف لے گئے،اس کے بعد پھر اور دس صحابہ کو بلایا گیا، اس طرح تمام حضرات نے شکم سیر ہوکر کھایا، اس وقت اسی صحابہ کی جماعت تھی۔

٥٠٦٧ : حدّثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : وَحَدَّثُ أَبُو عُمُّانَ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةٍ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةٍ : (هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ). فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جاءَ رَجُلُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةٍ : (أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ ، أَوْ قالَ : رَجُلُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةٍ : (أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيلَةٌ بِسَوَادِ الْبَطْنِ رَجُلُ مُشْعَانٌ لَوْ عَلِيلًا بِسَوَادِ الْبَطْنِ بِسَوَادِ الْبَطْنِ بَسَوَادِ الْبَطْنِ بَسَوَادِ الْبَطْنِ بَسَوَادِ الْبَطْنِ مَنْ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا وَضَعَدُنُ ، وَأَيْمُ اللّٰهِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ ، فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْفَصْعَتَيْنِ ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، أَوْ كَمَا قالَ . [ر : ٢١٠٣]

## تزجمه

حضرت عبدالرحن بن ابی بکر کی روایت ہے کہ ہم ایک سوٹیس افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے دریافت فرمایا: کیاتم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک شخص کے پاس تقریباً ایک صاع کھانے کی چیز موجود تھی، اسے گوندھا گیا، پھرایک مشرک لمبائر نگا پی بکریاں ہانکتا ہواادھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کی بجائے ہمیہ فرمایا: اس شخص نے کہا: نہیں، بلکہ بیچنے کی ہیں، چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی اور وہ ذرج کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہی بھونے جانے کا حکم دیا اور قسم اللہ کی ایک سوٹیس افراد کی جماعت میں کوئی ایسانہیں رہا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیا بھی بھونے جانے کا حکم دیا اور قسم اللہ کی ایک سوٹیس افراد کی جماعت میں کوئی ایسانہیں رہا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھر کی کا ایک ایک گلڑا کا ٹ کر نہ دیا ہو، اگر وہ موجود شے تو اس میں دیا اگر موجود نہیں تھے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا، پھر اس بھر بھی دونوں پیالوں میں اس بکری کے گوشت کودو ہوئے پیالوں میں رکھا اور ہم سب نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی دونوں پیالوں میں کھانان کے گیا تو میں اسے وزیل سے دین بیان کی۔

٥٠٦٨ : حدَّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : تُوَفِّيَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ : التَّمْرِ وَالمَاءِ . [٥١٢٧]

### تزجمه

حضرت عا کشرضی الله عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہمیں تھجوراور پہیٹے بھر کریانی ملنے لگا تھا۔  ٦ - باب : «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَوَجٌ وَلَا عَلَى المَوِيضِ حَرَجٌ» الآية /النور: ٦١/ .

## اندھے پر کوئی حرج نہیں

"اندھے پراورلنگڑے پرکوئی حرج نہیں اور خلنگڑے پرکوئی حرج ہے"۔اللہ کے ارشاد "لعلکم تعلمون" تک۔

٥٠٦٩ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ : سَمِعْتُ بُشَيْرَ ابْنُ يَسَارٍ يَقُولُ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيَّهِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ – قالَ يَحْيَىٰ : وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ – دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيَّهِ بِطَعَامٍ ، فَمَا أَنِي كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ – قالَ يَحْيَىٰ : وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ – دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيَّهِ بِطَعَامٍ ، فَمَا أَنِي كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ ، فَلَكْنَاهُ ، فَأَكُنَاهُ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا المَعْرِبَ وَمُ يَتُوضَّأً .

قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا . [ر : ٢٠٦]

## تزجمه

سعید بن نعمان کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب ہم مقام 'صہباء' پر پہنچہ، کی ا نے بیان کیا: صہباء خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا نا طلب فر مایا، کین ستو کے سواکوئی چیز ہیں لائی گئی، پھر ہم نے اسے گھولا اور اس میں سے پکایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فر ما یا اور کلی کی ، اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، کیونکہ مغرب کے لئے پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا: بیحدیث میں نے بچی بن سعید سے اول وآخر دومر تبہنی۔

> ٧ - باب : الْحُبْزِ الْمُرَقَّقِ ، وَالْأَكْلِ عَلَى الْحُوانِ وَالسُّفْرَةِ . چياتى اورخوان (ككرى كي منى) اورمستغره (چرے كادسترخوان) يركهانا

٥٠٧٠ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَكُلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِةٍ خُبْزًا مُرَقَّقًا ، وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ ٱلله . [٢٠٩٧ ، ٢٠٩٢]

#### تزجمه

حضرت قنادہؓ کہتے ہیں: ہم حضرت انسؓ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کی روٹی پکانے والا بھی موجود تھا، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی چپاتی (یبلی روٹی ) نہیں کھائی اور نہ بھنی ہوئی بکری کھائی، یہاں تک کہ اللہ سے جاملے۔

٥٠٧١ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يُونُسَ - قالَ عَلِيُّ : هُوَ الْإِسْكَافُ - عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِهِ أَكُلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ ، وَلَا أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ . قِبلَ لِقَتَادَةً : فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قالَ : عَلَى السُّفَرِ . [٥٠٩٩]

## تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے کہ میں نہیں جانتا بھی حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک وقت میں چھوٹے پیالوں میں مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، نہ بھی آپ نے تبلی چپاتیاں کھا ئیں اور نہ بھی خوان پر کھایا۔ حضرت قبادہ سے پوچھا گیا: پھر کس چیزیرآپ کھاتے تھے؟ فرمایا:"سفر" یعنی عام دستر خوان بر۔

٥٠٧٢ : حدّثنا ٱبْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : قامَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ ، يَقُولُ : قامَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ ، فَمُّ صَنَعَ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، ثُمَّ صَنعَ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، ثُمَّ صَنعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ . [ر : ٣٦٤]

## تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ ٹے ساتھ نکاح کرنے کے بعدان کے ساتھ رکاح کرنے کے بعدان کے ساتھ رکام کیا، میں نے مسلمانوں کوآپ کے ولیمے کی دعوت دی، آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، پھر اس پر پچھ تھجور، پچھ پنیراور پچھ تھی ڈال دیا گیا اور حضرت عمرونے بیان کیا، ان سے حضرت انس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ہاں تھم رسترخوان (تھجور، تھی، پنیرکا) بنایا گیا۔

٣٠٧٣ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ وَهْبِ آبْنِ كَيْسَانَ قالَ : كانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ٱبْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُونَ : يَا ٱبْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ،

فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاء : يَا بُنِيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي ما كانَ النِّطَاقانِ ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِتُهِ بِأَحَدِهِما ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ ، نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ ، فَأَوْكُ اللهِ عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ ، يَقُولُ : إِيهًا وَالْإِلْهِ ، تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَالُهَا . [ر: ٢٨١٧]

#### تزجمه

حضرت وہب بن کیسان کی روایت ہے کہ اہل شام (حجاج بن یوسف کے فوجی) حضرت ابن زبیر کو عار دلانے کے لئے کہنے بیا ابن ذات النطاقین (اے دو پگول والی کے بیٹے )۔ ان کی والدہ اساء نے کہا: بیٹے یہ متہمیں دو پگول کی عار دلاتے ہیں، تمہمیں معلوم ہے وہ پٹے کیا تھے، وہ میرا پٹکا تھا جس کے میں نے دو گھڑے کر دیئے تھے، ایک سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرا آپ کے دستر خوان کے لئے رکھ لیا تھا۔ وہب نے بیان کیا: پھر جب اہل شام ابن زبیر کو دو پگول کی عار دلاتے تو آپ فرماتے: ہال خدا گواہ ہے، یہ بہکی باتیں جوتم چلا کر کہ در ہے ہو، اس میں ان کے لئے کوئی عار نہیں، (بلکہ بیمدح اور تعریف ہے)۔

٥٠٧٤: حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَنِيلَةٍ مَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا ، فَدَعا بِمِنَّ ، فَأْكِلْنَ عَلَى مائِدَتِهِ ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ كالمسْتَقْذِرِ لَهُنَّ ، وَلَوْ تُمْ بَأَكْلِهِنَّ . [ر: ٢٤٣٦]

## تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کی خالہ هفید بنت الحارث بن الحزن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر، سکھی اور گوہ ہدیہ کے طور پر بھیجا، آپ نے عور تو لا ایا اور انہوں نے آپ کے دستر خوان پر کھایا، کین آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جیسے آپ اسے ناپیند کرتے ہوں، اگر گوہ حرام ہوتی تو آپ کے دستر خوان پر نہ کھائی جاتی اور نہ آپ انہیں کھانے کے لئے فرماتے۔

## ٨ - باب : السُّويق .

٥٠٧٥ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ َ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ

خَيْبَرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَدَعا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا ، فَلَاكَ مِنْهُ ، فَلُكْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَكُمْ يَتَوَضَّأْ . [ر: ٢٠٦]

## ستنوكا بيان

تزجمه

حضرت سوید بن نعمان نے خبر دی، آپ حضرات صحابہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ مقام صہباء میں تھے، وہ خیبر سے ایک میل پر ہے، نماز کا وقت قریب تھا تو حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے کھا نا طلب فر مایا ایکن ستو کے سوااور کوئی چیز نہیں لائی گئی ، حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے اسے تناول فر مایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر آپ نے پانی طلب فر مایا اور کلی کی، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے لئے آپ نے وضونہیں کیا۔

9 - باب : ما كانَ النَّبِيُّ عَلِيْنَةٍ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ ، فَيَعْلَمَ ما هُوَ . حضور صلى الله عليه وَ مل ما روقت تك كهانانهي كها ت تصحب تك آپ و بتايانه جائيا آپ جان نه ليس كيا چيز ہے۔

٧٠٥ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أَمامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ عَلَى أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ عَلَى مَنْمُونَةَ ، وَهِي خالَتُهُ وَخالَةُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا ، فَدَمَتْ بِهِ أَخْبًا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجُدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبُّ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَيَّى بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجُدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبُّ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِهِ يَدَهُ إِلَى الضَّبُ ، فَقَالَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِهُ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَقَالَ خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : (لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَقَالَ خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : (لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجْدُنِي أَعَافُهُ ). قالَ خالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكُلُتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَنْظُرُ إِلَيْ . [٥٠٥ ، ٢١٥ ]

### تزجمه

حضرت خالد بن ولید جوسیف الله (الله تعالی کی تلوار) کے لقب سے مشہور ہیں، کی روایت ہے کہ آپ رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے، ام المؤمنین آپ کی اور ابن عباس کی خالہ ہیں، ان کے ہاں بھنی ہوئی گوہ موجودتھی، جو ان کی بہن حفیدہ بنت الحارث نے لائی تھی، انہوں نے وہ بھنی ہوئی گوہ حضور صلی الله علیہ وسلم کھانے کے لئے ہاتھ بڑھا ئیں جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، ایسا کم ہوتا تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کھانے کے لئے ہاتھ بڑھا ئیں جب تک آپ کواس کے متعلق بتا نہ دیا جائے، اس کی تعین نہ کر دی جائے کہ وہ کیا ہے؟ لیکن آپ نے اس دن بھنی ہوئی گوہ کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسنے میں وہاں موجود خوا تین میں سے ایک نے کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ گوہ ہے یارسول اللہ، بیس کر حضور صلی الله علیہ وسلم نے دیا فت کیا: یارسول اللہ! گوہ حرام ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا نہیں، بیمیر سے ملک میں چونکہ پائی نہیں جاتی، اس لئے طبیعت قبول نہیں کرتی ۔ حضرت خالد نے بیان کیا: پھر میں نے اسے اپنی طرف محسیٰج لیا اور اسے کھایا، اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم مجھے دکھور ہے تھے۔

## تشريح

احناف کے ہاں گوہ کا گوشت کھانا مکروہ ہے، جبکہ جمہور کے ہاں مباح ہے۔ امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد اور ظاہر بیکا یہی مسلک ہے، جمہور کا استدلال حدیث باب سے ہے، احناف کے ہاں حضرت عائشہ کی روایت ہے، ان کوکسی نے ضب ہدید کے طور پر دیا، انہوں نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اس کے کھانے کے متعلق بوچھا تو آپ نے انہیں منع فر مایا۔ استے میں ایک سائل آیا، حضرت عائشہ نے اسے وہی ضب کھلانا چاہا، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: "أ

# ١٠ - باب : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإَنْنَيْنِ . ایک کھانا دو کے لئے کافی ہوسکتا ہے

٥٠٧٧ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، وَعَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (طَعَامُ الإَّنْنَانِ كَافِي النَّكَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ) .

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوافراد کا کھانا تین کے لئے کافی اور تین کا چار کیلئے کافی ہے۔

١١ – باب : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ .

مومن ایک آنت میں کھا تا ہے،اس باب میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔

٥٠٨٠/٥٠٧٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِلِ الْبَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَا نَافِعُ ، لَا تُدْخِلْ هٰذَا عَلَيَّ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ يَقُولُ : (اللَّوْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَانٍ ) .

تزجمه

حضرت نافع کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمراس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے ساتھ کھانے کے لئے کوئی مسکین نہ لا یا جائے ، ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کھانے کے لئے ایک شخص کولا یا ، اس نے بہت زیادہ کھایا ، بعد میں حضرت ابن عمر نے فر مایا: آئندہ اس شخص کومیر ہے ساتھ کھانے کے لئے نہ لانا ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھا تا ہے اور کا فرساتوں آئنیں بھر لیتا ہے۔

(٥٠٧٩): حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ ، وَمِنَّ الْكَافِرَ ، أَو الْمُنَافِقَ – فَلَا أَدْرِي أَيّهُمَا قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ – يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ).

وَقَالَ ٱبْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ بِمِثْلِهِ .

تزجمه

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھا تا ہے اور کا فریا منافق (عبدہ نے کہا: مجھے یقین نہیں ہے کہان میں سے سے کے تعلق عبیداللہ نے بیان کیا کہ)وہ ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے مالک نے حدیث بیان کی، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر، ان سے حضور صلی اللّٰه علیه وسلم نے اسی حدیث کی طرح۔

(٥٠٨٠) : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو قالَ : كانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً ، فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ قالَ : (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) . وَجُلاً أَكُولاً ، فَقَالَ لَهُ ٱبْلَهِ وَرَسُولِهِ .

## تزجمه

حضرت عمر وکی روایت ہے کہ ابونہیک بڑے کھانے والے تھے،ان سے حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ اور اس اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کا فرسات آئتوں میں ، یعنی بہت زیادہ کھا تا ہے۔ ابونہیک نے اس پرعرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول برایمان رکھتا ہوں۔

٥٠٨٢/٥٠٨١ : حدَّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِيلَةٍ : (يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) .

## تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے، جبکہ کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

(٥٠٨٢) : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً كَثِيرًا ، فَأَسْلَمَ ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً ، فَذَكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) . ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيْتِهِ فَقَالَ : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ) .

### تزجمه

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے ایک شخص بہت کھانا کھاتے تھے، پھروہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے، اس کاذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا: مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔ تشریح

مومن کی ایک اور کافر کی سات آنتوں کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دنیا کی لذتوں کی

طرف اشارہ ہے، مقصدیہ ہے کہ مومن دنیاوی لذتوں کا زیادہ شوقین نہیں ہوتا، جبکہ کا فرعیاش اور عیش پرست ہوتا ہے، یا مومن رزق حلال کھا تا ہے جو کم ہوتا ہے اور کا فرحرام کھا تا ہے، جس کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، یا مومن کے کھانے میں برکت اور کا فرکے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے، یا آپ نے یہ جملہ کسی خاص مسلمان کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔

## ١٢ – باب : الْأَكْلِ مُتَّكِئًا .

## ليك لكاكر كهانا

٥٠٨٤/٥٠٨٣ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْظِيْمٍ : (لَا آكُلُ مُتَكِئًا) .

#### تزجمه

حضرت ابو جحيفه كى روايت بى كەخضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: عَيك لگاكر كھانانهيں كھانا چاہيے۔ (١٨٤٥) : حدّ ثني عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِالِيْهِ ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ : (لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئُ ) .

## تزجمه

حضرت ابو جیفہ کی روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ایک شخص سے جوآپ کی خدمت میں موجود تھے، فر مایا کہ میں ٹیک لگا کرنہیں کھا تا۔

## تشرت

بعض صحابہ وتا بعین سے "الأكل متكئا" كے الفاظ سے جواز منقول ہے، جب كہ جمہور شك لگاكر كھانا كھانے كوكروہ سجھتے ہیں۔ جواز كے قائلین اس روایت كوحضور صلى الله علیہ وسلم كی خصوصیت یا فضیلت برمجمول كرتے ہیں، احناف كاميلان بھى جواز كى طرف ہے۔

١٣ - باب : الشُّواءِ .

## بهناهوا كوشت

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : «جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» /هود: ٦٩/ : أَيْ مَشْوِيٍّ .

الله تعالی کاارشاد ہے: "پھروہ بھنا ہوا بچھڑالے کرآئے"۔ "حنیذ" بمعنی: "مشوي".

٥٠٨٥ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ خالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ عَلِيْلِةٍ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ ضَبُّ ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خالِدٌ : أَحَرَامٌ هُو ؟ مَشْوِيٍّ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ ضَبُّ ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خالِدٌ : أَحَرَامٌ هُو ؟ قَالَ : (لَا ، وَلٰكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ ) . فَأَكُلَ خالِدٌ وَرَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيْهِ يَنْظُرُ . قالَ مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : بِضَبٍ مَحْنُوذٍ . [ر : ٢٧٦٥]

## تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی تو آپ اس کے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے ،اس وقت آپ کو بتایا گیا کہ بیہ گوہ ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا حرام ہے؟ فر مایا: نہیں ،لیکن چونکہ ہمارے ملک میں نہیں ہے ، اس لئے طبیعت اسے گوارہ نہیں کرتی ، پھر خالد بن ولید نے اسے کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھر ہے تھے۔ مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے "ضب محنو ذہ "بھنی ہوئی گوہ "ضب مشوی" کے بجائے بیان کیا۔

## ١٤ - باب : الخَزِيرَةِ .

قَالَ النَّضْرُ: الخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ ، وَالحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ .

## خزىرە (حرىرەكى ايك قتم) آلے سے بنتا ہے اور حريره دودھ سے

٥٠٨٦ : حدّ ثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِ : أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَنْكُرْتُ مَصَرِي ، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصلِّي لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصلِّي لِيَقُومِي ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي ، فَقَالَ : (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ) . قالَ عِتْبَانُ : فَغَدَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ الرَّيْفَعَ مُنْ النَّيْ عَلِيلِيّهِ فَقَالَ : (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ) . قالَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قالَ لِي : (أَيْنَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَي عَلَيْهِ فَقَالَ لِي : (أَيْنَ مَنْ بَيْنِكَ ) . فأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقَامَ النَّيِ عُلِيلِيّهِ فَكَبُرَ فَصَفَفْنَا ، تُحْبَرُ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ بَيْتِكَ ) . فأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقَامَ النَّيِيُّ عَلِيلِيَّهُ فَكَبَرَ فَصَفَفْنَا ،

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَوَ عَدَدٍ فَاَجْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ ، فَوَ عَدَدٍ فَاَجْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ ، لَا يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ النَّيِّ عَلَيْلِيمَ : (لَا تَقُلْ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، يُرِيدُ بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ ) . قالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : قُلْنَا : فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى اللهَ فِيقِينَ ، فَقَالَ : (فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي بذلِكَ وَجْهَ اللهِ ) .

قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ ، فَصَدَّقَهُ . [ر: ٤١٤]

### تزجمه

الله! لیکن ہم ان کی توجہ اور خیرخواہی منافقین کے ساتھ نہیں دیکھتے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیکن الله نے دوزخ کی آگ کواس شخص پرحرام کیا ہے جس نے کلمہ "لا إله إلا لله" کا قر ارکر دیا اور اس سے اس کا مقصد الله کی خوشنو دی ہو۔

ابن شہاب نے بیان کیا: پھر میں نے حصین بن محمد انصاری جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے محمود کی حدیث کے متعلق یو جھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کے۔

١٥ - باب: الْأَقِطِ.

### بنير

وَقَالَ حُمَيْدٌ : سَمِعْتُ أَنَسًا : بَنَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِصَفِيَّةَ ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ . [ر: ٥٠٧٢]

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ أَنَسٍ : صَنَعَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ حَيْسًا . [ر : ٥٠٧٢]

### تزجمه

حمید نے بیان کیا کہ میں حضرت انس سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو دعوت ولیمہ میں پنیر، تھجوراور تھی رکھا، اور عمر و بن ابی عمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس شنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور، پنیراور تھی کا ملیدہ بنایا تھا۔

٥٠٨٧ : حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : أَهْدَتْ خالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا ، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مائِدَتِهِ ، فَلَوْ كانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَع ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ ، وَأَكْلَ الْأَقِطَ . [ر : ٢٤٣٦]

### تزجمه

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ میری خالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ، پنیر اور دور ھ ہر یہ پیش کیا، تو گوہ آپ کے دستر خوان پررکھی گئی، اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دستر خوان پر نہ رکھی جاتی ، کیکن آپ نے دودھ پیااور پنیر کھایا۔

### ١٦ – باب : السُّلْقِ وَالشُّعِيرِ .

٥٠٨٨ : حدَّثنا يَحْييٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ،

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أَصُولَ السِّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّ بَتْهُ إِلَيْنَا ، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى ، وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَاللّٰهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَاللّٰهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَاللّٰهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَذِكُ . [ر : ٨٩٦]

### جيندراورجو

تزجمه

حضرت مہل بن سعد کی روایت ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی رہتی تھی، ہماری ہاں ایک بوڑھی خاتون تھیں، وہ چکندر لے کر ہانڈی میں پکا تیں تھیں اور کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی تھیں، ہم نماز پڑھ کران کی زیارت کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ پکوان رکھتی تھیں، جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی، ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے، واللہ! نہاس میں چربی ہوتی نہ چکنائی۔

## ١٧ – باب : النَّهْسِ وَٱنْتِشَالِ اللَّحْمِ .

## گوشت کودانتوں کے ذریعہ ہڑی سے جدا کرنااور گوشت کو بکتی ہوئی ہانڈی سے نکالنا

٥٠٨٩ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمدٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَعَرَّقَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ٱنْتَشَلَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ ، فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [ر : ٢٠٤]

### تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کی ہڈی کا گوشت کھایا اور پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی، آپ نے نماز کے لئے نیاوضونہیں کیا، اور ابوب اور عاصم سے روایت ہے، ان سے عکر مہنی، ان سے عکر مہنی، بھر نماز پڑھی، آپ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتی ہوئی ہانڈی میں سے آدھی کچی بوٹی نکالی اور تناول فرمائی، پھر نماز پڑھی اور نیاوضونہیں کیا۔

## ١٨ – باب : تَعَرُّقِ الْعَصُٰدِ .

## دست کی ہڑی کا گوشت کھانا

٥٠٩١/٥٠٩ : حدَّثني محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْشَا اللهِ مُنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْشَا اللهِ نَحْوَ مَكَّةً .

(٩٠٩): حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي قَنَادَةَ السَّلَمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ : كُنْتُ يَوْمًا جالِسًا مَعَ رِجالٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْلِيلٍ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْلِيلٍ نَاذِلٌ أَمَامِنَا ، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا عَبْرُ مُحْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِي مُحْرِمٌ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِي الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ، ثمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ ، فَقَلُوا : لا وَاللهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، فَقَالُوا : لا وَاللهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، فَقَالُوا : لا وَاللهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَقُوا فِيهِ فَقَدْتُ مُ أَنَهُ مَنْ وَلَوْنِ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، فَقَالُوا : لا وَاللهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ وَلَعُمُوا فِيهِ يَأْكُونَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ هُ شَكُوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنَا ، وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَنْنَاهُ وَهُو مُحْرُمٌ . وَنُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ فَسَالَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ) . فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكُمَا حَتَى رَبُولُ اللهَ عَلَيْكُ وَمُومُ مُحْرَهُ مَنْ وَلَكُ أَنْهُ مَنْهُ شَيْءٌ ) . فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكُمَا وَهُو مُحْرُمٌ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : مِثْلَهُ . [ر: ٥٧٧٦]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن ابی قیاده گی روایت ہے کہ ان سے ان کے والد نے حدیث بیان کی کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدید بیدی کے موقعہ پر مکہ کی طرف نکے اور عبدالعزیز بن عبدالله نے بیان کیا ، ان سے محمہ بن جعفر نے حدیث بیان کی ، ان سے ابو حازم نے ، ان سے عبدالله بن ابی قیادہ سلمی نے ، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن حضور صلی الله علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مدینہ کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہوئے سے ، لیک من نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا ، لوگوں نے ایک فی میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے ایک گورخر دیکھا ، میں اس وقت اپنا جوتا ٹائنے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کہے نہیں ، لیکن کین میں ان وقت اپنا جوتا ٹائنے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کہے نہیں ، لیکن کیا میں اس وقت اپنا جوتا ٹائنے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کہے نہیں ، لیکن کیا میں اس وقت اپنا جوتا ٹائنے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کیا تھا ، میں اس وقت اپنا جوتا ٹائلنے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کی کھی اس کورخر کے متعلق بتایا کی کھیا ہوں کے میں مشغول تھا ، ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کی کھیا ہوں کے متعلق بتایا کہ کھی اس کورخر کے متعلق بتایا کیے میں مشغول تھا ، ان لوگوں کے متعلق بتایا کی کھی اس کورخر کے متعلق بتایا کیا کھی اس کی کھی اس کورخر کے متعلق بتایا کی کھی متعلق بتایا کے میں مشغول تھا ، ان کیل کے میں مشغول تھا ، ان کیل کھی کھیں متعلق بتایا کیا کھی کھیں متعلق بتایا کیا کھی کھیں متعلق بتایا کیا کھی کھی کے متعلق بتایا کے متعلق بتایا کھی کھیں متعلق بتایا کے میں متعلق بتایا کہ کھی کھیں متعلق بتایا کے متعلق بتایا کہ کھیں متعلق بتایا کھیں متعلق بتایا کیا کھیں متعلق بتایا کے متعلق بتایا کے متعلق بتایا کھی کھیں متعلق بتایا کے متعلق بتایا کے متعلق بتایا کی کھیں متعلق بتایا کے متعلق بتایا کی کھیں کے متعلق بتایا کے

چاہتے تھے کہ میں دکھوں، چنانچہ میں متوجہ ہوا، میں نے دیکھا اور میں اس گھوڑے کے پاس گیا اور اسے زین پہنا کر اس پرسوار ہو گیا، کین کوڑا اور نیزہ مجھوں گیا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھود روہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی تنم ! ہم تمہارے شکارے معاطے میں کوئی مدنہیں کریں گے، (کیونکہ محرم تھے)، میں غصہ ہوا اور میں نے اثر کرخود بید دونوں چیزیں اٹھا ئیں اور پھر سوار ہوکر اس پر حملہ کیا اور اسے ذی کر لیا، جب وہ مردہ ہوا تو اسے ساتھ لایا، پھر اسے پکا کر سب نے کھایا، کین بعد میں انہیں شبہوا کہ احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے، پھر ہم روانہ ہوئے، میں نے اس کا دست چھپا کر رکھا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا کہ احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانا بائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تمہارے پاس پھھ بچا کہ وائے، میں نے وہی دست پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے دانتوں سے تھنچ کھنچ کر کھایا اور آپ محرم تھے۔ ان سے عطابن بیار نے، ان سے ابوقا دہ نے اس طرح۔

# ١٩ - باب : قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِينِ . حاكوت گوشت كاثا

٥٠٩٢ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو ٱبْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ أُبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، ابْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ أُنْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . [ر : ٢٠٥] فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . [ر : ٢٠٥] تَرْجَمَه

حضرت عمرو بن امیه کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کرتناول فرمار ہے تھے، پھرآپ کونماز کے لئے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور جس سے گوشت بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضونہیں کیا۔

# ۲۰ - باب: ما عاب النّبِيُّ عَلَيْتِهُ طَعَامًا. حضور صلى الله عليه وسلم ني بهي سي كهاني مين عيب نهيس ثكالا

٥٠٩٣ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : ما عابَ النَّبِيُّ عَلِيْكِهُ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ ٱشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . [ر : ٣٣٧٠]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ، اگر مرعوب ہوا تو کھالیا ، ناپیند ہوا تو چھوڑ دیا۔

## ٢١ - باب: النَّفْخ في الشَّعِيرِ. جوميں پيونكنا

٥٠٩٤ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حازِم : أَنَّهُ سَأَلَ سَهُلاً : هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّقِيَّ ؟ قالَ : لَا ، فَقُلْتُ : كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ ؟
 قالَ : لَا ، وَلٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ . [٥٠٩٧]

تزجمه

حضرت مہل بن سعد سے ابو حازم نے پوچھا کہ کیا آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے پوچھا: آپ حضرات جو کے آٹے کوچھانتے تھے؟ فر مایا کنہیں، ہم اسے پھونک دیتے تھے(جس سے بونسی اڑ جاتی تھی)۔

## ٢٢ - باب : ما كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ. حضور صلى الله عليه وسلم اورآپ كے صحابه كيا كھاتے تھے؟

٥٠٩٥ : حدّ ثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ بَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ النَّهِيِّ عَلَيْكِ بَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ النَّهِيِّ عَلَيْكِ بَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا ، شَدَّتْ فِي مَضَاغِي . [٥١٢٥ ، ١٢٦]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کوسات کھجور عنایت فرمائی ،ان میں سے ایک خراب تھی اور سخت تھی ،لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ، کیونکہ دریت کے جبتی رہی ۔

٥٠٩٦ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْهِ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُنِي سَابِعَ الشَّاةُ ، ثمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَو الْحَبَلَةِ ، حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي . [ر : ٣٥٢٢]

تزجمه

حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ میں نے اپنے آپ کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آ دمیوں میں سے ساتواں پایا، جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے پہلو کی پتی کے سوااور کچھ نہیں تھا، غربت اس حد تک پہنچ گئ تھی کہ قضائے حاجت میں براز بھی ہماری بکریوں کی طرح آتا تھا۔ اب وہ زمانہ ہے کہ جب بنواسد کے لوگ مجھے تبلیغ اسلام دینے لگیں ہیں، اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھے شریعت کے احکام سکھا کیں تب تو نقصان میں رہا اور میری تمام سعی لا حاصل رہی۔

٥٠٩٧ : حدّ ثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ : هَلْ أَكُلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ النَّتِيَّ ؟ فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ النَّتِيَّ ، مِنْ حِينَ ٱبْتَعَنَّهُ ٱللهُ حَتَّى قَبَضَهُ ٱللهُ عَلَيْتِهِ النَّتِيّ ؛ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ مَنْ عَيْنَ أَبْتَعَنّهُ ٱللهُ حَتَّى قَبَضَهُ . قالَ : قُلْتُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ مُنْخُلاً ، مِنْ حِينَ ٱبْتَعَنَّهُ ٱللهُ حَتَّى قَبَضَهُ . قالَ : قُلْتُ : مَنَاخِلُ ؟ قالَ : مُنْ خُولٍ ؟ قالَ : كُنّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِي كَنْمُ فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قالَ : كُنّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِي كَنْمُ فَأَكُلُنَهُ . [ر : ٩٤٤]

تزجمه

حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہ میں نے بہل بن سعدسے بوچھا کہ کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدہ تناول فر مایا ۔ تھا؟ انہوں نے فر مایا: جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونبوت کے منصب پر فائز کیا، اس وقت سے وفات تک آپ نے میدہ دیکھا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا: کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرات کے پاس چھننیاں تھیں؟ فرمایا کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر فائز کیا اس وقت سے وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چھنی نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ پوچھا: آپ حضرات پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بیان کیا: ہم اسے پیس لیا کرتے تھے، پھراسے پھو نکتے تھے، جو کچھاڑ ناہو تا اڑجا تا، جو ہاتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور ایکا کر کھا لیتے۔

٥٠٩٨ : حدّثني إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ ٱللّٰهِ عَلِيلَةٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ .
 فَدَعَوْهُ ، فَأَنِي أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ .

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی ،انہوں نے آپ کو کھانے پر بلایا ،کین آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوگئے اور آپ نے بھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کرنہیں کھائی۔

٥٠٩٩ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قال : ما أَكَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَلَى خِوَانٍ ، وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ . قُلْتُ لِقَتَادَةَ : عَلَى ما يَأْكُلُونَ ؟ قالَ : عَلَى السَّفَرِ . [ر : ٥٠٧١]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بھی خوان (لکڑی کی سہنی) پر کھانا نہیں کھایا اور نہ چھوٹے پیالوں (متنوع کھانے) کھائے اور نہ بھی چپاتی کھائی۔ میں نے قیادہ سے پوچھا: پھر وہ حضرات کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا:"سفر" بر (چھڑے کا دسترخوان)۔

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْتِهِ ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ ، مِنْ طَعَامِ النُبرِّ ثَلَاثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيْتِهِ ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ ، مِنْ طَعَامِ النُبرِّ ثَلَاثَ كَائِلًا تِبَاعًا ، حَتَّى قُبضَ . [١٠٧٥ ، ١٠٧٥ ، ٦٠٨٩ ، ٢٠٨٩]

### تزجمه

حضرت عا کشد ضی الله عنها کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعدال محمد نے

تجهی تین دن تک گهیوں کا کھانا شکم سیر ہوکرنہیں کھایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ۔ ۲۳ – باب : التَّلْبِينَةِ .

### تلبينه

٥١٠١ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْهِ : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ اللَّيْتُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَٱجْتَمَعَ لِلْلِكَ عُرُوةَ ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْهِ : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ اللَّيْتُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَآجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ ، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ النِّسِينَةُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : كُنْنَ مِنْهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ يَقُولُ : (التَّلْبِينَةُ تُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا نَدْهَبُ بَبَعْضِ الحُزْنِ ) . [٣٦٦٥ ، ٣٦٦٥]

### تزجمه

حضرت عائش گی روایت ہے: کسی گھر میں فوتگی ہوجاتی ،اس میں عورتیں جمع ہوجاتیں اور پھروہ چلی جاتیں ، صرف گھر والی اور خاص خاص عورتیں رہ جاتیں تو آپ ہانڈی میں تلبینہ (حریرہ کی ایک قسم جو دودھ سے بنایا جاتا تھا) پکانے کا حکم دیتیں ،وہ پکایا جاتا ، پھرٹرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پرڈالا جاتا ، پھرام المؤمنین فرماتیں کہ اسے کھاؤ ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کاغم دور کرتا ہے۔

## ٢٤ – باب : النُّويدِ.

### ثريد

٥١٠٧ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ اللَّجالِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلِّلِيْهِ قالَ : (كَمُّلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ : إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ آمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلُ النَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) . [ر : ٣٢٣٠]

### تزجمه

حضرت ابوموی اشعری کی روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ، کین عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سواکوئی کامل نہ ہوا اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں

پرائیں ہے جیسے تمام کھانوں پرٹرید کی فضیلت۔

٥١٠٣ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ : حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي طُوالَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعامِ) . [ر : ٣٥٥٩]
 مَن النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعامِ) . [ر : ٣٥٥٩]
 مَن النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعامِ) . [ر : ٣٥٥٩]

۵۸۷

حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ عور توں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کی فضیلت ۔

١٠٤ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ : سَمِعَ أَبَا حاتِمِ الْأَشْهَلَ بْنَ حاتِمٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِللهُ عَلَى غُلامٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، عَنْ أُنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِللهِ عَلَى غُلامٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْلِللهِ يَتَبَعُهُ الدُّبَاءَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْلِلللهِ يَتَبَعُهُ الدُّبَاءَ ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَاءَ . [ر : ١٩٨٦]
 قَالَ : فَجعلْتُ أَحِبُ اللهُ بَاءَ . [ر : ١٩٨٦]

### تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی سے ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ میں ثرید پیش کیا، بیان کیا: پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کدو تلاش کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا،اس کے بعد سے میں بھی کدو پیند کرتا ہوں۔

٢٥ – باب : شاة مَسْمُوطَةٍ ، وَالْكَتِف وَالْجَنْبِ .

## بهنی هوئی بکری، اور شانه اور پهلوکا گوشت

٥١٠٥ : حدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ حالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قائِمٌ ، قالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ . [ر: ٥٠٧٠]

### تزجمه

حضرت قبادہؓ نے بیان کیا: ہم حضرت انسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس

ہی کھڑا تھا۔آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ حضور صلی للدعلیہ وسلم نے بھی نیلی روٹی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے۔"سمیط"، یعنی نہ بھنی ہوئی بکری دیکھی۔

١٠٠٥: حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِف عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَحْتَزُ مِنْ كَتِف عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَخْتُونَ مِنْ كَتِف شَاةٍ ، يَأْكُلُ منْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً . [ر: ٢٠٥]

### تزجمه

حضرت جعفر بن عمرو بن اميدالضمري نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے میں سے گوشت کاٹ رہے تھے، آپ نے اس میں سے کھایا، آپ کو نماز کے لئے بلالیا گیا، آپ کھڑے ہوئے، چھری ڈال دی اور نمازیڑھی، کیکن وضو (جدید) نہیں کیا۔

٢٦ - باب: ما كانَ السَّلَفُ يدَّخِرُونَ في بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ ، مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ .
 وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ : صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ عَيْشِتْهِ وَأَبِي بَكْرِ سُفْرَةً . [ر: ٣٦٩٢]

سلف اپنے گھر میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا اور گوشت وغیرہ رکھتے تھے۔حضرت عائشہ اور حضرت اساء نے بیان کیا: ہم نے حضور صلی اللّہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے لئے مکہ معظمّہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیلئے ''سفرہ'' ( تو شہدان ) تیار کر دیا تھا۔

٥١٠٧ : حدّ ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَنَهَى النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ أَنْ تُؤْكِلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ ، فَنَ خُنْهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ ، فَنَ خُنْهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ ، فَنَا كُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قِيلَ : مَا أَضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ ؟ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ : مَا شَبِيعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيْسُ مِنْ خُبْزِ بُرِ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ كَثِيرٍ : ۚ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عابِسٍ بِهٰذَا . [ر: ١٠٠٠]

### تزجمه

حضرت عبدالرحمٰن بن عابس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے پوچھا: کیا حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حضور صلی

الله عليه وسلم نے اليا بھی نہيں کہا، صرف ايک سال اس کا حکم ديا تھا جس سال قط پڑا تھا، آپ نے چاہا کہ اس حکم سے جو مالدار ہيں وہ محفوظ کرنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا ديں اور نهم بکری کے پائے محفوظ کرکے ليتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد کھاتے تھے اور آپ سے پوچھا گيا: ايسا کرنے کے لئے کيا مجبوری تھی؟ ام المؤمنين ہنس پڑيں اور فرمايا: ال محمد نے سالن کے ساتھ گيہوں کی روٹی تین دن تک مسلس بھی نہيں کھائی، يہاں تک کہ حضور صلی الله عليه وسلم الله سے جا ملے اور ابن کثیر نے بيان کيا کہ مميں سفيان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمٰن بن عالبس نے يہی حدیث حدیث بيان کی۔

١٠٨ : حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
 جابِرِ قالَ : كُنّا نَتزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْتِهُ إِلَى المَدِينَةِ .

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ ؟ قالَ : لَا . [ر : ١٦٣٢]

### تزجمه

حضرت جابر گی روایت ہے کہ مکہ معظمہ سے جج کی قربانی کا گوشت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔اس کی متابعت محمد نے کی ابن عیدینہ کے واسطے سے اور ابن جرت کے بیان کیا کہ میں نے عطاسے پوچھا: کیا جابر نے بیکھی کہا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آگئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹیں فرمایا تھا۔

### ٢٧ - باب: الحَيْسِ.

### حيس

٥١٠٩: حدّثنا قُتُنبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوْ ، عَنْ عَمْوِ بْنِ أَبِي عَمْوٍ ، موْلَى الْمُطَّلِبِ اَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتِهُ لِأَبِي طَلْحَةَ : (الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْلِمُنِي) فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفنِي وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِي كُلَّمَا نَزلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِي كُلَّمَا نَزلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحَرَٰنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) . فَلَمْ أَزلُ وَالْحُرْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) . فَلَمْ أَزلُ أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي مَعْجُولِكُ بِنَاءَهُ بِعْبَاءَةِ أَوْ بِكِسَاءٍ ، ثُمَّ يُرْدُوهُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّبْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ، ثُمَّ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ، ثُمَّ يُرْدُوهُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّبْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ، ثُمَّ وَرَاءَهُ ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّبْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ، ثُمَّ أَوْبِلِكَ بِنَاءَهُ بِمَا وَوَاءَهُ ، خَتَى إِذَا كُنَا بِلُولُ مَوْلًا فَا كَالًا اللَّهُمُ عَنْ يَوْعَوْتُ رَجَالًا فَا كُلُوا ، وكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبُلَ حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أَنْهُ اللّهِ اللّهُ مَا عَوْلَ مَوْلَتُ وَلُكَ بِنَاءَهُ مِنْ أَنْ مُولَا يَوْلَلُهُ مَا مُنْ الْعَلَى اللّهُ مُنْهُمُ مَوْتُ وَرَاءَهُ وَاللّهُ الْمَالِكَ مِنْ فَالَا يَعْلَا الْعُولُ وَالْمَلَا اللّهُ الْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(هَٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى اللَّدِينَةِ قالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا ، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ). [ر: ٢٧٣٢]

### تزجمه

حضرت انس بن ما لک کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا کہ اپنے ہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرا کام کردیا کرے، چنانچہ ابوطلحہ مجھے بنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لائے، میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا، میں سنا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھڑت یہ دعا پڑھتے تھے:

اے اللہ! میں تیری پناہ ما مگنا ہوں غم سے، رنج سے، بخر سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھاورلوگوں کے غلبے سے حضرت انس نے بیان کیا: بھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم سب خیبر سے واپس ہوئے اورصفیہ بنت جی بھی ساتھ تھیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: میں دیکھتا تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پران کے لئے پردہ کیا اور پھر انہیں وہاں بٹھایا، آخر جب ہم مقام صہباء پر پہنچہ، تو حضور نے دسترخوان پر حسور سی بھر میں ہور، پنیراور کھی، وغیرہ کا ملیدہ بنایا، پھر مجھے بھیجا، میں نے لوگوں کو بلایا، پھر سب لوگوں نے اسے کھایا، بہی حضور سلی اللہ علیہ وہر انہیں وہاں بٹھایا، آخر جب ہم مقام صہباء پر پہنچہ، تو حضور نے دسترخوان پر حضور سلی اللہ علیہ وہر میں اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ ظرآیا تو فرمایا: تو فرمایا: یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ ظرآیا تو فرمایا: اس اللہ! میں ان دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حرمت والا علاقہ بنا تا ہوں ، جس طرح حضرت ایر اہیم نے کہ کورمت والائم برنایا تھا۔ اے اللہ! میں ۔

## ٢٨ - باب: الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ.

## جاندی کے برتن میں کھانا

٥١١٠ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سَيْفُ بَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلًى : أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ ، فَآسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيُّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَمْ أَفْعَلْ هَذَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْظِيْم يَقُولُ : (لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّياجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ هَذَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْظِيْم يَقُولُ : (لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّياجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَهبِ وَالْفِضَةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِها ، فَإِنَّهَ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ) .

[0299 : 0294 : 041 : 04.4]

تزجمه

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل کہتے ہیں کہ یہ حضرات حضرت حذیفہ بن الیمان کی خدمت میں موجود تھے،
آپ نے پانی ما نگا،ایک مجوسی نے آپ کو پانی چاندی کے پیالہ میں لاکر دیا، جب اس نے پیالہ آپ کے ہاتھ میں دیا، تو
آپ نے پیالہ کواس پر پھینک مارا اور فر مایا کہ میں نے اسے بار ہااس سے منع کیا (کسونے چاندی کے برتن میں مجھے
کھند دیا کرو)، آگ آپ بیفر مانا چاہتے تھے کہ میں اس سے بیمعاملہ نہ کرتا ،کین میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ دیشم اور دبیز نہ پہنواور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پچھ بھواور نہ ان کے برتن میں پچھ کھاؤ، کیونکہ بیچیزیں ان
کے لئے (کفار) دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے بہ آخرت میں ہیں۔

## ٢٩ – باب : ذِكْرِ الطَّعَامِ . كهائے كاذكر

الله عَنْ أَنِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَا أَبُو عَوانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ : (مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ . وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ . وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللّهِ عَنْكُ المُنَافِقِ اللّهِ عَنْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ المُنَافِقِ اللّهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ المُنافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا ربحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ ) . [ر : ٢٧٣٢]

### تزجمه

حضرت ابوموی اشعری کی روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس مومن کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے سے سکتر ہے کی طرح ہے جس کی خوشبو پا کیزہ اور ذا کقہ بھی مزیدار، اس مومن کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا تھجور جیسی ہے جس میں خوشبونہیں ، کیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے ریحانہ بھول جیسی ہے، جس کی خوشبونو اچھی ہے ، کیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبونہیں ہوتی اور مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔

٥١١٢ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خالِدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ قالَ : (فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) . [ر: ٣٥٥٩]

### تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عور توں پر عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کی فضیلت الیں ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت۔

٥١١٣ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا مالِكٌ ، عَنْ شُمَيّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قالَ : (السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ ، فَإِذَا قَضَى خَبْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ) . [ر: ١٧١٠]

### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، انسان کو کھانے اور سونے سے روک دیتا ہے۔ سفر میں جب کسی کی ضرورت منشا کے مطابق پوری ہوجائے تو جلدی گھروا پس آ جانا جا ہے۔

## ٣٠ - باب : الأَدْم .

١١٤ : حدّثنا قُتنِبَةُ بنُ سَعيدِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ اَبْنَ مُحمَّدٍ يَقُولُ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَن : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَمْلُهَا : وَلَنَا الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتٍ فَقَالَ : (لَوْ شِفْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَوْمِهِا أَوْ تُفَارِقَهُ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتٍ فَقَالَ : (لَوْ شِفْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ) . قالَ : وَأَعْتِقَتْ فَخُيرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِتُهُ يَوْمُ الْبَيْتِ ، اللهِ عَلَيْلِتُهُ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأْتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، اللهِ عَلَى بَرِيرَةً فَأَهْدَتُهُ لَنَا ، وَهَالِيَةٌ لَنَا يَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَأَهْدَتُهُ لَنَا ، فَقَالَ : (أَلَمْ أَرَ لَحْمًا) . قالُوا : بَلَى بَا رَسُولُ ٱللهِ ، وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَأَهْدَتُهُ لَنَا ، فَقَالَ : (هُو صَدَقَةُ عَلَيْهَا ، وَهَدِيَّةٌ لَنَا ) . [ر : ٤٨٠٤]

### تزجمه

حضرت قاسم بن محمد گل روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شریعت کے تین احکام وابستہ ہیں، حضرت عائشہ نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا توان کے مالکوں نے کہا کہ 'ولاء'' کا تعلق ہم سے کہا تو آپ نے فر مایا:اگرتم میشرط ہی قائم ہوگا، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فر مایا:اگرتم میشرط لگا بھی لوت بھی ولاء اسی کے ساتھ قائم ہوگا، جوآزاد کرے گا، (شریعت کے مطابق)۔ بیان کیا کہ حضرت بریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد کی گئیں اور انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں ورنہ الگ رہیں،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو چو لہے پر ہانڈی پک رہی تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہر کا کھانا طلب فر مایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے گوشت بیت ہوئے کیا نہیں دیکھا ہے؟ عرض کیا: دیکھا ہے یا رسول اللہ! گر وہ گوشت تو بریرہ کوصد قد میں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان کے لئے بیصد قد ہے، ہمارے لئے تو ہدیہ ہے۔

## ٣١ - باب : الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ . ميشي چيزاور شهد كابيان

٥١١٥ : حدّ ثني إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي مُعْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

[ر: ٤٩١٨]

تزجمه

حضرت عا ئشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔

١١٦٥ : حدّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قالَ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي فَرْبُو فَلَا اللَّهِ عَنِ الْفَدَيْكِ ، عَنِ الْهَا الْوَيْمِ بَطْنِي ، حِينَ لَا آكُلُ فَبْ ، عَنِ الْقَبْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِي عَيْلِيَّهِ لِشِبَعِ بَطْنِي ، حِينَ لَا آكُلُ الخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الحَرِيرَ ، وَلَا يَحْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ ، وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقْرِئُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب ، الرَّجُلَ الآيَةَ ، وَهْنِي مَعِي ، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي . وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب ، الرَّجُلَ الآيَةَ ، وَهْنِي مَعِي ، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي . وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب ، يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي . وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، يَنْقَلِبَ بَنَا فَلُطْعِمُنَا ما كَانَ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَنَشْتَقُهَا فَيْهَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَنَشْتَقُهَا فَيْهَا مَا فِيهَا . [ر : ٣٥٠٥]

تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہروقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اس وقت میں روٹی نہیں کھا تا تھا، نہ ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور فلانی میری خدمت کرتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بعض اوقات اپنے پیٹے پر کنکریاں لگالیتا تھا، تا کہ اس کی ٹھنڈ سے تسکین ہوجائے اور بھی میں کسی کوکوئی آیت پڑھنے

کے لئے کہتا،حالانکہوہ مجھے یاد ہوتی ،مقصدصرف بیہوتا کہوہ مجھےاینے گھرلے جائے اور کھانا کھلا دےاور مسکینوں کے لئے بہترین شخص جعفرین ابی طالب تھے،ہمیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے او جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے،کبھی تو ایسا ہوتا کہ تھی کا ڈبہ نکال کرلاتے اوراس میں کچھ نہ ہوتا ،ہم اسے پھاڑ کراس میں جو کچھ لگا ہوتا چاٹ لیتے تھے۔

٣٢ – باب: ٱلدُّبَّاءِ:

١١٧٥ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَيَّالِلَّهِ أَنَّى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا ، فَأَتِّيَ بِدُبَّاءٍ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَأْكُلُهُ . [ر: ١٩٨٦]

### تزجمه

حضرت انس علی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے ایک درزی غلام کے پاس گئے، پھرآ یکی خدمت میں یکا ہوا کدو پیش کیا گیااورآ پاسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے،اسی دن سے میں کدو بہت پیند کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ عليه وسلم كواسے كھاتے ديكھا۔

## ٣٣ – باب : الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ . جو شخص این بھائیوں کے لئے پر تکلف کھانا تیار کرے

## ٣٣ – باب : الرَّجُل يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإخْوَانِهِ .

١١٨ : حدَّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُف : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَاثِل ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلَّامٌ لَحَّامٌ ، فَقَالَ : ٱصْنَعْ لي طَعَامًا ، أَدْعُو رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةٍ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةٍ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : (إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خامِسَ خَمْسَةٍ ، وَهٰذَا رَجُلٌ قَدْ تَبَعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لِهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ) . قالَ : بَلْ أَذِنْتُ لَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى المَائِدَةِ ،

لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى ، ولْكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا في تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا . [ر : ١٩٧٥]

### تزجمه

حضرت ابومسعودانصاری رضی الله عنہ کی روایت ہے کہ جماعت انصار میں ایک شخص تھے، جنہیں ابوشعیب کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیجنا تھا۔ ابوشعیب نے اس سے کہا کہتم میری طرف سے کھا نا تیار کرو، میں چا تا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیجنا تھا۔ ابوشعیب نے اس سے کہا کہتم میری طرف سے کھا نا تیار کرو، میں چا ہتا ہوں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سمیت پانچ آ دمیوں کی دعوت کروں، چنا نچہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم منے فرمایا: ہم افراد کے ساتھ بلاکر لائے۔ معود صفرات کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے، تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہم پانچ آفراد کی ہم نے دعوت کی ہے، یہ صاحب بھی ہمار بیساتھ ہوگئے ہیں، اگر چا ہواسے بھی اجازت دے دو، چا ہوئن کے افراد کی ہم نے دعوت کی ہے، یہ صاحب بھی اجازت دے دی۔ محمد بین یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بین اساعیل کردو۔ ابوشعیب نے کہا کہ میں نے آئیس بھی اجازت دے دی۔ محمد بین یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بین اساعیل دسترخوان والے دوسر سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر ہیٹھتے ہوں، تو آئیس بھی دسترخوان والوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کرکوئی چیز دے دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر اس کے شرکاء کا اس میں سے دسترخوان والوں کو اپنے دسترخون سے اٹھا کرکوئی چیز دے دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر اس کے شرکاء کا اس میں سے کوئی چیز دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔

## ٣٤ - باب : مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِنَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ . جس نے سی شخص کی دعوت کی اور خوداینے کام میں لگ گیا

٥١١٩ : حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ : سَمِعَ النَّضْرَ : أَخْبَرَنَا اَبْنُ عَوْنٍ قالَ : أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ اَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، فَأَنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبّاءٌ ، فَجَعَلَ فَدَخلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَأَنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبّاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ مَنَّا يَدَيْهِ ، قالَ : فَأَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ مَنْ يَدَيْهِ ، قالَ : فَأَقَالُ وَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ صَنَعَ ما صَنَعَ . النُّكَلَامُ عَلَى عَمَلِهِ ، قالَ أَزَالُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ صَنَعَ ما صَنَعَ ما صَنَعَ . [ر : ١٩٨٦]

تزجمه

حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نوعمر تھا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔حضور صلی

الله عليه وسلم اپنے ايک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، وہ ایک پیالہ لائے جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قتلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کرنے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے دیکھا تو کدو کے قتلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ آپ نے بیان کیا: اسی وقت سے میں کدو پہند کرنے لگا، جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروتلاش کرکے کھارہے تھے۔

٣٥ – باب : المَرَق .

### شوربه

٠١٢٠ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ : أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ عَيِّالِيَّهِ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّةٍ ، فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ يَتَنَبَّعُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ . [ر: ١٩٨٦]

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیالہ میں جاروں طرف کدوتلاش کررہے تھے، اسی دن سے میں کدولپند کرنے لگا۔

## ٣٦ - باب : الْقَدِيدِ . خشك كتے ہوئے گوشت كے كركر سے

٥١٢١ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّنَنَا مالكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِتُهِ أَتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبَّعُ ٱلدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا . [ر : ١٩٨٦]

تزجمه

حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں شور بہ لایا گیا،اس میں کدواور سو کھے گوشت کے ٹکڑے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کدو کے قتلے تلاش کرر ہے تھے اور تناول فر مار ہے تھے۔

٥١٢٢ : حدّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عامِ جاعَ النَّاسُ ، أَرادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيَّالِيْهِ مِنْ خُبْرِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا . وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيَّالِيْهِ مِنْ خُبْرِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا . [ر: ١٠٠٠]

تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا (قربانی کا گوشت زیادہ دن جمع نہ رکھنے کا) صرف اس سال حکم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے،مقصد میتھا کہ جولوگ مالدار تھے وہ مختاجوں کو کھلائیں،ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر دیتے تھے اور پندرہ پندرہ دن تک کھاتے تھے اور ال محمد نے بھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک متواتر نہیں کھائی۔

۳۷ – باب : مَنْ نَاوِلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا . جس نے ایک دسترخوان کی کوئی چیزاٹھا کرا پنے دوسر سے ساتھی کودی یا اس کے ساتھی کودی یا اس کے ساتھی کودی یا سامنے رکھی

قَالَ : وَقَالَ ٱبْنُ الْمَبَارَكِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَٰذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى .

مصنف کہتے ہیں کہ ابن مبارک ؒ نے فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک دسترخوان پر ایک دوسرے کی طرف دسترخوان بڑھائے، کیکن میہ جائز نہیں کہ میز بان کی اجازت کے بغیر ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بڑھائے۔

١٢٣ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحْقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَةٍ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ، قالَ : أَنَسُ فَنَدَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَةٍ لِطَعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَةٍ يَتَنَبَّعُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

وَقَالَ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنَسٍ : فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ ٱلدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ . [ر : ١٩٨٦]

### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جواس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جواس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیا تھا۔ حضر ت انس رضی اللہ عنہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور شور بہ جس میں کدواور خشک کیا ہوا اس دعوت میں گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میں چاروں گوشت تھا، پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کررہے ہیں، اسی دن سے میں بھی کدو پیند کرنے لگا۔

ثمامہ نے بیان کیا اوران سے حضرت انس نے کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کے قتلے تلاش کرکے اکٹھے کرنے لگا۔

## ۳۸ - باب : الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ . تازه کھجور کڑی کے ساتھ

٥١٢٤ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ عَنْهُمَا قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ عَنْهُمَا قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بَالْقِثَاءِ . [١٣٤ ، ١٣٢]

### تزجمه

حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کو تا زہ تھجور کگڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا۔

٥١٢٦/٥١٢٥ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُرَيْرِيِّ ، عَنْ

أَبِي عُنُهَانَ قَالَ : تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا ، فَكَانَ هُوَ وَآمْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا : يُصَلِّي هٰذَا ، ثُمَّ يُوقِظ هٰذَا ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَسَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِيلِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةً .

### تزجمه

حضرت ابوعثمان نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سات دن تک مہمان رہااور آپ کی بیوی اور خادم نے رات کو جاگنے کی باری مقرر کی تھی، رات کے ایک تہائی حصہ میں ایک نماز پڑھتے رہے، پھر دوسر بے کو جگادیتے، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں مجبور تقسیم کی اور جھے سات کھجوریں دیں، ان میں سے ایک خراب تھی۔

رَمَامَ) : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ عاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّهِ بَيْنَنَا تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ : أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي . [ر: ٥٠٩٥]

### تزجمه

حضرت ابوعثمان حضرت ابوہ ہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے ہم میں تھجور کی تقسیم کیں اور مجھے پانچ تھجوریں عنایت کی ، چارا چھی تھیں ، ایک خراب تھی ، خراب تھجور میرے دانتوں کے لئے سب سے زیادہ تخت تھی۔

### تشريح

ایک روایت میں سات اور دوسری میں پانچ کھجوروں کا ذکر ہے۔ حافظ ابن تجرر حمداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں تقسیم کے دومراحل کا بیان ہے، پہلے پانچ ، پھر جب کھجوریں نچ گئیں، تو دو دومزید تقسیم کیں، یعنی سات والی روایت میں کل کا ذکر ہے۔

## ۳۹ - باب : الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ . تازه مجوراورخشک مجور

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : «وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا» /مريم: ٢٥/.

الله کا ارشاد ہے مریم علیہا السلام کوخطاب کرتے ہوئے:''اور کھجور کی شاخ کواپنی طرف بلاؤ، تو تم پرعمدہ تھجوریں اتریں گئ'۔

٥١٢٧ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ : حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ : التَّمْرِ وَالمَاءِ . [ر : ١٦٨ - ]

تزجمه

حضرت عا کشدرضی الله عنها نے حدیث بیان کی کہ حضورصلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئی اور ہم پانی اور تھجور ہی سے اکثر دنوں میں شکم سیر ہوتے تھے۔

«عَرْشٌ» /النمل: ٢٣/: وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ ، وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: «مَعْرُوشَاتٍ» /الأنعام: المَعْرُشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ . يُقَالُ: «عُرُوشِهَا» /البقرة: ٢٥٩/: أَيْنِيَهُمَا .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : فَحَلَا ، لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّدًا ، ثُمَّ قَالَ : فَخَلَا ، لَيْسَ فِيهِ شَكُّ .

تزجمه

حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا اور جھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری مجوروں کے کئنے کے وقت میں لے لے گا۔ حضرت جابر کی ایک زمین ''رومہ' کے راستے میں تھی ، ایک سال مجور کے باغ میں پھل نہیں آئے ، پھل چنے جانے کا وقت جب آیا تو وہ یہودی میر ہے پس آیا ، یکن میں نے باغ ہے پہر نہیں آئے ہوں اس لئے میں آئندہ سال کے لئے مہاست ما نگنے لگا ، لیکن اس نے مہاست دینے سے انکار کیا ، اس کی خبر جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کودی گئیتھ آپ نے صحابہ سے فرمایا: چلو یہودی سے جابر کے لئے ہم مہلت ما نگئیں ، سب حضرات میر ہے پاس میر سے باش میں مہلت ما نگئیں ، سب حضرات میر پاس میر سے باخ میں تشریف ال کے جضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگوفر ما رہے ہے ، یکن وہ بھی کہتار ہا کہ ابوالقاسم! میں مہلت نہیں مہلت نہیں وے سکتا ، جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑ ہے ہو گئے اور مجبور کے باغ میں چاروں کے ابوالقاسم! میں مہلت نہیں دے سکتا ، جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑ ہے ہو گئے اور کھوڑی کی بہتار ہی جورلا کر طرف پھر کر تشریف لائے اور اس سے گفتگوفری ایکن اس نے اب بھی انکار کیا ، پھر میں کھڑ اہوا اور تھوڑی کہ باس ہے؟ میں نے بچھا دو ، میں نے بچھا دیا ، تو آپ داخل ہو کا اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کے اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کے اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کے اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کھڑ ہو کے اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کے اور آرام فرمایا ، پھر آپ کھڑ ہو کہور یہ تو گئے اور میں نے باغ میں آئی مجوروں کو توڑ ہے جانے کی جگہ کھڑ ہے ہو گئے اور میں نے باغ میں آئی مجوروں کو توڑ ہے جانے کی جگہ کھڑ ہے ہو گئے اور میں نے باغ میں آئی مجوروں کو توڑ ہے بانے کی جگہ کھڑ ہے ہو گئے اور میں نے باغ میں آئی مجوروں کو توڑ ہی جانے کی جگہ کھڑ ہے ہو گئے اور میں نے باغ میں انگر کھور کو توڑ ہی ہو میں وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ تو تحتر کی تو فرض ادا کیا اور محبور نے جب کھی انگر کیا ، مور کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ تو تحتر کی تو تو تو کیا کہ کھڑ ہور کیا ۔ نہیں انگر کو آپ کے تو کیا کہ کھڑ ہور کو کھڑ تو کہ کھڑ کے بیا کہ کھڑ ہور کیا گئی تو تو تیں اللہ کار سول ہوں ۔

. ''عروش''اور''عریش'' عمارت کو کہتے ہیں۔ابن عباس نے فرمایا کہ''معروشات' سے مرادانگور کی ٹیٹیاں ہیں، بولتے ہیں''عروشہا''لعنی اس کی عمارت۔

محمد بن یوسف نے بیان کیا کہان سے جعفر نے ان سے محمد بن اسماعیل نے بیان کیا کہ حدیث میں "ف حسلا" مجھے اعراب کے تئور کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، پھر فر مایا کہ "ف خلا" میں کوئی شک نہیں۔

## ٤٠ - باب : أَكُلُ الجُمَّارِ .

### تهجور کے درخت کا گوندکھانا

٥١٢٩ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي عُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ جُلُوسٌ إِذْ أُتِي

بِحُمَّارِ نَخْلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَركَتُهُ كَبَرَكَةِ الْسُلِم). فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ : هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا عاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا النَّخْلَةُ ). [ر: ٦١]

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ مجبور کے درخت کا گوند لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمانوں کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مجبور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہہ دوں کہ وہ درخت مجبور کا ہوتا ہے، کیکن پھر میں نے جوم طرکر دیکھا تو مجلس میں میں میں میں حیالا وہ نوافر ادموجود تھا ور میں ان میں سب سے جھور کا ہوتا ہے، کیکن پھر میں خاموش رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ درخت مجبور کا ہے۔

## ٤١ – باب : الْعَجُوَةِ . عرفتم كي مجور

٥١٣٠ : حدّثنا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ : أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ : أَخْبَرَنَا عَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ : أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِالِلهِ : (مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِاللهِ : (مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ سَمُّ وَلَا سِحْرٌ ) . [٥٤٥٥ ، ٥٤٣٦ ، ٥٤٣٥]

### تزجمه

حضرت عام بن سعدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''جس نے ہردن صبح کے وقت مدینہ کی سات کھجوریں کھالیں،اسے نہاس دن زہر نقصان پہنچا سکے گا، نہ جادؤ'۔

# ٢٤ - باب : الْقِرانِ في التَّمْرِ . دو هجورول كوابك ساته ملا كركهانا

١٣١٥ : حدَّثنا آدَمُ : حَدَّثنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قالَ : أَصَابَنَا عامُ سَنَةٍ مَعَ

آبْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ .

قَالَ شُعْبَةُ : الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ آبْنِ عُمَرَ . [ر: ٢٣٢٣]

### تزجمه

حضرت جبلہ بن حیم نے حدیث بیان کی کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ (جب آپ حجاز کے خلیفہ تھ)
ایک سال قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے ہمیں محجور کھانے کے لئے دیں۔عبداللہ بن مسعودٌ ہمارے پاس سے
گزرتے اور ہم محجور کھاتے ہوتے تو فرماتے: دو کجھو روں کوایک ساتھ ملا کرنہ کھاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو
محجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے اور پھر فرمایا: سوائے اس صورت کے کہ جب کھانے والا تخص اپنے
ساتھی سے اس کی اجازت لے لے۔شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والاحصہ ابن عمر گا قول ہے۔

## ۶۳ – باب : الْقِثَّاءِ . ككرى

١٣٢٥ : حدَّثني إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جَعْفَرِ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بالْقِثَّاءِ . [ر : ١٢٤٥]

### تزجمه

حضرت ابراہیم بن سعدا پنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔

## ٤٤ – باب : بَرَكَةِ النَّخْلِ . کجور کے درخت کی برکت

مَعْتُ أَبْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَ : (مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ ، تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ) . آبْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَ : (مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ ، تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ) . [ر: 11]

تزجمه

حضرت مجاہدنے بیان کیا کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللّه عنہ سے سنا، حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: '' درختوں میں ایک درخت مثل مسلم ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے'۔

# ٥٤ – باب : جَمْع ِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ . ایک وقت میں دوطرح کے پھل یادوکھا نوں کو جمع کرنا

١٣٤ : حدّثنا آبْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ َ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ . عَبْدِ ٱللهِ عَلِيلِيّهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ . [ر : ١٧٤]

تزجمه

حضرت ابن سعد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ مجبور تناول کرتے دیکھا۔

٤٦ - باب: مَنْ أَذْ خَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً . وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً . وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً . جس في مهمانو لكودس دس كي تعداد مين باليا اور اوردس دس افراد كوكها في يبتها يا

٥١٣٥ : حدّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الجعْدِ أَبِي عُمْانَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ مُحَمَّدَ عُكَةً عِنْدَهَا ، أَمَّ مَنْتُ فَي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِيدٍ فَأَنَيْتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ ، قالَ : (وَمَنْ مَعِي) . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ يَقُولُ : وَمَنْ مَعِي ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةً ، قالَ : يَا رَسُولَ ٱللّهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أَمُّ سُلَيْمٍ ، فَدَخَلُ فَجِيًّ بِهِ ، وَقَالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَيَ عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَى عَشَرَةً) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى عَشَرَةً ) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قالَ : (أَدْخِلْ عَلَى عَشَرَةً ) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى عَشَرَةً ) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى عَشَرَةً ) . فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَى عَلَا أَنْهُمُ ، فَلَ خَلْتُ أَنْفُلُ ، هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ . [ر : ١٤٤]

تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم نے ایک مد جولیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ (جوآئے کو دودھ میں چھینٹ کر بناتے ہیں) پکایا اور ان کے پاس جو تھی کا ڈبتھا، اس پر سے تھی نچوڑا، پھر جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (بلانے کے لئے) بھیجا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں البانے نے لئے کے لئے) بھیجا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وسے اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں، چنا نچہ میں واپس آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو میرے ساتھ ہیں، چنا نچہ میں واپس آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو میرے ساتھ ہیں واپس آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ اور قبل اللہ علیہ وسلم فرمایے نے وام سلیم نے آپ دیں اور وہ لوگ بھی ۔ اس پر ابوطلح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ور کھانا آپ کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ور کھانا تھا ہے وہ کہ وہ کہ وہ کہ اندر آئے اور کھانا کھایا، پھر فرمایا: اور دس آدمیوں کو بلالو، اس طرح انہوں نے پاس بلالو، بیدرس حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا: اور دس آدمیوں کو بلالو، اس طرح انہوں نے چھم بھی ہوا ہے؟!!

٤٧ – باب : ما يُكْرَهُ مِنَ النُّومِ وَالْبُقُولِ .

لہن اور بد بودارتر کاریوں کے استعال کی کراہت کے سلسلے میں

فِيهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . [ر: ٨١٥]

اس باب میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کی روایت حضور صلی اللّٰدعلیه وسلم کے حوالے سے ہے۔

١٣٦٥ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قالَ : قِيلَ لِأَنَسٍ : ما سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلِيْلِلَهِ يَقُولُ فِي النُّومِ ؟ فَقَالَ : (مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) . [ر : ٨١٨]

تزجمه

حضرت انس رضی اللّه عند نے فر مایا کہ میں نے حضور صلی اللّه علیہ وسلم کوہس کے بارے میں پچھ کہتے نہیں سنا، البتہ آپ نے فر مایا: جو شخص کہس کھائے اور منہ میں اس کے بد بوہوتو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

٥١٣٧ : حدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ،

عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَطُهُ قالَ : (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا) . [ر: ٨١٦]

تزجمه

حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنه کی روایت ہے کہ حضورصلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا: جس نے بیاز اورلہسن کھائی (اورمنه میں بدیو) ہووہ ہم سے دورر ہے، یا پیفر مایا: ہماری مسجد سے دورر ہے۔

٤٨ - باب : الْكَبَاثِ ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ .

## كباث كابيان اوروه (كباث) پيلوكا درخت ہے

٥١٣٨ : حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْتُهُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ لَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قالَ : (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ) . فَقِيلَ : أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ نَجْنِي الْكَبَاثَ ، فَقَالَ : (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ) . فقِيلَ : أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قالَ : (نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا رَعَاهَا) . [ر : ٣٢٧٥]

تزجمه

حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام'' مرالظہر ان' پر تھے، ہم پیلوتوڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بہت کالا ہووہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت جابرؓ نے عرض کیا: کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، کوئی نبی ایسانہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

## ٤٩ - باب: المَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ.

### کھانے کے بعد کلی کرنا

١٣٩٥ : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعا بِطَعَامٍ ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَأَكُلْنَا ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا . قَالَ يَحْيَىٰ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ إِلَى خَيْبَرَ ، قَالَ يَحْيِيٰ : سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ إِلَى خَيْبَرَ ، قَالَ يَحْيِي

فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ ، قالَ يَحْيَىٰ : وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ ، دَعا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَلَمَّا كُنَّاهُ ، فَأَ كُلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَعْرِبَ ، وَلَمْ يَتُوضًا .

وَقَالَ سُفْيَانُ : كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيىٰ . [ر: ٢٠٦]

#### تزجمه

حضرت سعید بن نعمان کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے ، جب ہم مقام ''صہباء'' پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فر مایا ، کھانے میں ستو کے علاوہ اور کوئی چیز نہتھی ، پھر ہم نے کھانا کھایا ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے نماز پڑھی ، ہم نے بھی کلی کی۔

یجی نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے سوید نے حدیث بیان کی کہ ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکے، جب ہم مقام' صہباء' پر پنچ تو یجی نے کہا: بیہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی مسافت پر ہے، تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے کھانا طلب فر مایا تو ستو کے سوااور کوئی چیز نہ لائی گئی، ہم نے اسے حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کھایا، پھر آپ نے بانی طلب فر مایا اور کلی کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ کلی کی، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیاوضونہیں کیا، اور سفیان نے بیان کیا: گویا تم یہ حدیث براہ راست کی سے سن رہے ہو۔

## وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ .

## رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو جا ٹنا

الله عَنْ عَمْرِوْ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِوْ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِوْ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قَالَ : (إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا) .

### تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ جیا شخ یا چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ یو تخصے۔

### ١٥ – باب : الْمِنْدِيل .

١٤١ : حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ : لَا ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلاً ، مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ : لَا ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلاً ، فَيُ مُثَلِقُ فَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا ، ثُمَّ نُصَلِّى وَلَا نَتَوَضَّأُ .

### رومال

#### تزجمه

حضرت سعید بن حارث نے جابر بن عبداللہ سے ایسی چیز سے وضوکر نے سے متعلق سوال کیا جسے آگ نے چھوا ہو کہ کیا ایسی چیز سے وضوٹ ہے تا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو پکا ہوا ہوتا) بہت کم میسر آتا اوراگر آبھی جاتا تو سوائے ہماری ہتھیا یوں کے بازوں اور پاول کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، اور ہم انہی اعضاء سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے اور اگر وضو پہلے سے ہوتا تو نہیں کرتے تھے۔

# ٢٥ - باب : ما يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ . كهانا كهانے ك بعدكيا كهنا جائيے

٥١٤٣/٥١٤٢ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِلَمْ كَانَ إِذًا رَفَعَ مائِدَتَهُ قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيَبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، عَنْ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، رَبُّنَا) .

### تزجمه

وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغَنَّى ، رَبُّنَا) .

#### تزجمه

حضرت ابوامامی روایت ہے کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے ، اورا یک مرتبہ بیان کیا کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے ، اورا یک مرتبہ بیان کیا کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستر خوان اٹھاتے تو بید دعا پڑھتے : ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا، ہم اس کھانے کا حق بوری طرح ادانہ کر سکے اور ہم اس کی رحمت کے مشکر نہیں' اورا یک مرتبہ آپ نے فرمایا: ''تیرے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب! اس کا ہم حق ادانہیں کر سکے اور نہ ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا گیا، بیاس لئے ہے، تا کہ اس سے بے نیازی کا خیال نہ ہوا ہے ہمارے رب'۔

## ٣٥ - باب: الْأَكْلِ مَعَ الخَادِمِ.

### خادم كےساتھ كھانا

٥١٤٤ : حدّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، هُوَ ٱبْنُ زِيَادٍ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِللهِ قالَ : (إِذَا أَنَى أَحَدَكُمْ خادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، قَلْيَنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ ) . [ر : ٢٤١٨] فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ ) . [ر : ٢٤١٨]

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کسی شخص کا خادم (ملازم خدمت گزار) اس کا کھانالائے تو اگر وہ اس کواپنے ساتھ نہیں بیٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقبے اس میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے یکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقتیں برداشت کی ہیں۔

غه - باب: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّائِمِ .

شکر گزار کھانے والا صابر روز ہ دار کی طرح ہے اس باب میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔

## وهذاً معي . وقال أَنَسُ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لَا بُنَّهُمُ ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَٱشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ .

### ترجمه

کسی شخص کے کھانے کی دعوت ہواور دوسراشخص بھی اس کے ساتھ ہوجائے تواجازت لینے کے لئے وہ کہے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگئے ہیں،اور حضرت انس نے بیان کیا: جبتم کسی ایسے مسلمان کے ہاں جاؤجوا پنے دین اور مال میں متہم نہ ہوتو اس کا کھانا کھا فاوراس کا یانی پیو۔

٥١٤٥ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : كان رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَكُنَى أَبَا شُعَيْبٍ ، وَكانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ ، فَأَنَى النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَعَرَفَ الجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ ، فَذَهَبَ لِهُ غُلَامِهِ اللَّحَامِ ، فَقَالَ : أَصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، لَعَلِي أَدْعُو النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعاهُ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْهِ : (يَا أَبَا شُعَيْبٍ ، إِنَّ رَجُلاً فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعاهُ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْهِ : (يَا أَبَا شُعَيْبٍ ، إِنَّ رَجُلاً بَبَعْنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ).قالَ : لَا ، بَلْ أَذِنْتُ لَهُ . [ر : ١٩٧٥]

### تزجمه

حضرت ابومسعود انصاری گی روایت ہے کہ جماعت انصار کے ایک صحابی تھے،''ابوشعیب' کے نام سے مشہور تھے، ان کے پاس ایک غلام تھاجو گوشت فروخت کیا کرتا تھا، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے فاقہ کا اندازہ لگایا، چنا نچہ وہ است فروخت کرنے والے غلام کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لئے پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسر سے چارا فراد کے ساتھ مدعو کروں گا، غلام نے کھانا تیار کیا، اس کے بعد حضرت ابوشعیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی، ان حضرات کے ساتھ ایک اور صحابی بھی چلنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی، ان حضرات کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اجازت دے دواور مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مانے بیس، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔

# ٥٦ - باب: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ. جبشام کا کھانا حاضر ہوتو مغرب کی نماز کے لئے جلدی نہ کرے

٥١٤٦ : حدّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّ ثَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّ ثَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ : أَنَّهُ رَأَى عَنْ الْبُو مِنْ أَمَيَّةً أَخْبَرَ فِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً : أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلِيَّةٍ يَحَتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَضَّأً . [ر : ٢٠٥]

### تزجمه

حضرت جعفر بن عمر و بن امیہ نے خبر دی ، انہیں ان کے والد عمر و بن امیہ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر تناول فر مار ہے تھے ، پھر آپ کونماز کے لئے بلا یا گیا ، تو آپ نے گوشت اور چھری جس سے کاٹ رہے تھے ، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ، نماز پڑھی اور اس نماز کے لئے نیا وضونہیں کیا۔

١٤٧ : حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، غَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ آبْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ قالَ : (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَٱبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ) .

وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ نَحْوَهُ . وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ . [ر : ٦٤١ ، ٦٤٢]

### تزجمه

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہواور نماز بھی کھڑی بھی ہوگئی ہوتو پہلے کھانا کھاؤ''،اورایوب سے روایت ہے،ان سے نافع نے،ان سے ابن عمر نے،ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ،اورایوب سے روایت ہے،ان سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے ایک مرتبدرات کا کھانا کھایا درانحالیہ آپ اس وقت امام کی قر اُت سن رہے تھے۔

٥١٤٨ : حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ قالَ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ ، فَٱبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ) . قالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ : ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ) . [ر: ٦٤٠] قالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ : ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ) . [ر: ٦٤٠]

### تزجمه

حضرت عائش گی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہوتو کھانا کھاؤ۔ وہب اور بچیٰ بن سعید نے ہشام سے "حضر العشاء" کے بجائے" وضع العشاء" کے الفاظ نقل کئے ہیں، لیعنی "جب کھانار کھ دیا گیا ہو''۔

٥٧ - باب : قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : «فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُوا» /الأحزاب: ٥٥ / .

الله تعالى كاارشاد هے: "جبتم كھانا كھا چكوتو وہاں سے اٹھ جاؤ"۔

٥١٤٩ : حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَنَسًا قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ ، كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ ، يَسْأَلُنِي عَنْهُ ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ اَرْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَما قَامَ اللهِ عَلَيْكِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْكِ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ ، حَتَّى بَلَعَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ اللَّانِيَةَ ، النَّانِيَةَ ، أَنَّهُ مُ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ ، وَأَبُولُ مَعْدُ اللهِ عَلَيْكَ مَعَهُ الثَّانِيَة ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة ، وَتَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة ، وَتَى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا ، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِيْرًا ، وَأَنْولَ الْحِجَابُ . [ر : 2018]

### تزجمه

حضرت ابن شہاب کی روایت ہے کہ ان سے حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ میں پر دے کے تکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔حضرت ابی بن کعب بھی مجھ سے اس بارے میں پوچھا کرتے تھے، زینب بنت جحش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقعہ تھا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقعہ تھا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ اللہ علیہ وسلم نیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ

بھی بیٹے ہوئے تھے، اس وقت تک دوسر بے لوگ کھانے سے فارغ ہوکر جا چکے تھے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑ ہے ہوئے اور چلتے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتار ہا، آپ حضرت عائشہ کے ہجرے کے قریب بیٹنے گئے تھے۔

پھر آپ نے خیال کیا کہ (جولوگ کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے) جا چکے ہوں گے،

اس لئے واپس تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، کین وہ لوگ اب بھی اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر واپس آگئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا، آپ حضرت عائشہ کے ہجرے پر پہنچ، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا، آپ حضرت عائشہ کے ہجرے پر پہنچ، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا، آپ حضرت عائشہ کے بجرے پر پہنچ، پھر آپ وہاں سے واپس موئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اب وہ لوگ جا چکے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پر دہ لئکا دیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پر دے کی آیت نازل ہوئی۔

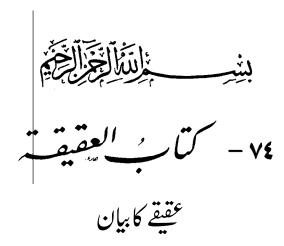

''عقیقہ''ان بالوں کو کہاجا تاہے جونومولود کے سریر ہوتے ہیں۔"عتی "کے معنی'' کاٹنا''ہے، چونکہ وہ بال کاٹے جاتے ہیں،اس لئے ان کوعقیقہ کہا جاتا ہے، پھراسی حالت میں ذیج کئے جانے والی بکری کوبھی عقیقہ کہتے ہیں۔ ''عقیقہ'' داؤد ظاہری کے نزدیک واجب، امام شافعی کے ہاں سنت موکدہ، امام مالک کے نزدیک مستحب و مندوب اورجمہورعلاء احناف کے نزدیک بھی عقیقہ مستحب ہے، اس کئے کہ ایک روایت میں ہے تصریح ہے کہ جو مخص چاہے عقیقہ کرسکتا ہے، تاہم واجب اور ضروری نہیں ،اس لئے امام طحاوی نے تصریح کی ہے کہ جن روایتوں سے وجوب ثابت ہوتا ہے، وہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا،اب صرف استحباب باقی ہے۔

# ١ – باب : تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ ، لَمِنْ لَمْ يَعُقُّ عَنْهُ ، وَتَحْنِيكِهِ .

جو خض عقیقه نه کرناچاہے وہ بچہ کانام پیدا ہوتے ہی رکھ لے اور مجوریا کوئی میٹھی چیز چبا کراس کے منہ میں دینا • ٥١٥ : حدَّثني إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ۚ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَة ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسِٰى . [٥٨٤٥]

# تزجمه

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ فر ماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کرآیا ، آپ نے اس کا نام''ابراہیم'' رکھااورایک تھجور چبا کراس کے منہ میں دی اور برکت کی دعا کی ، پھر بچے مجھ کودے دیا ، ابوموسیٰ کی اولا دمیں سب سے بڑالڑ کا یہی تھا۔

١٥١٥ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ : أَتِيَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ بِصَبِي ۗ يُحَنِّكُهُ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَ تُبَعَهُ اللَّهَ . [ر: ٢٢٠]

حضرت عائش کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، تا کہ آپ کچھ چبا کراس کے منہ میں دیں،اس نے آپ پر بیشاب کردیا، آپ نے اس مقام پریانی بہادیا۔

١٥١٥ : حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَسُولَ آللهِ عَنْ أَنْهَا عَنْهُمَا : أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، قالَتْ : فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمِّ ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً ، فَوَلَدْتُ بِقَبَاءٍ ، ثَمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِللهِ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمِّ ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً ، فَوَلَدْتُ بِقَبَاءٍ ، ثَمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِللهِ فَوَضَعْتُهُ فَي فِيهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ وَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِللهِ ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي رَبِقُ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِللهِ ، فَمَرَحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ، لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ الْيَهُودُ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ . [ريقُ الْيَهُودُ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ . [ريق ١٤٤]

### تزجمه

حضرت اسابنت انی بکر گی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں حاملہ ہوگئ تھی جمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ میں مدینہ منورہ کوروانہ ہوئی، جب قباء میں انری تو وہاں عبداللہ بیدا ہوا۔ اساء کہتی ہیں کہ میں عبداللہ کو لیے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی گود میں بیٹھا دیا، ایک تھجور آپ نے منگوا کر چبائی اور اس کے منہ میں تھوک ڈالا، پہلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں انری وہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا، پھر چبائی ہوئی تھجور اس کے تالومیں لگائی اور برکت کی دعا کی، ہجرت کے بعد عبداللہ پہلے بچے تھے جوز مانہ اسلام میں پیدا ہوئے ،مسلمانوں کوان کے پیدا ہونے پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ لوگوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہود یوں نے تم پر جادو کر دیا ہے، اب تمہاری اولا دبیدانہیں ہوگی۔

١٥٣ : حدّثنا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ،
 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كانَ آبْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي ،

فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : ما فَعَلَ آبْنِي َ، قَالَت أُمُّ سُلَمْ : هُو أَسْكَنُ ما كَانَ ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْها ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَت نَ وَارِ الصَّبِيَّ . قالَ : فَقَالَ : (أَعْرَسُتُمُ اللَّيْلَةَ) . قالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَى رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : (أَعْرَسُتُمُ اللَّيْلَةَ) . قالَ : نَعْ ، قالَ : (اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا) . فَوَلَدَت عُلَامًا . قالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : ٱحْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ وَأَرْسَلَت مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخذَهُ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ وَأَرْسَلَت مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخذَهُ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ وَأَرْسَلَت مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخذَهُ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخذَ مِنْ فِيهِ ، فَجَعَلَهَا فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ ٱللهِ .

حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ٱبْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَاقَ الحَدِيثَ . [ر : ١٢٣٩]

#### تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے کہ ابوطلحہ کا بیٹا بیارتھا، ابوطلحہ باہر گئے ہوئے تھے، اس وقت وہ بچہ گرزگیا، جب ابوطلحہ لوٹ کرآئے، تو بچہ کا حال بو چھا، ام سلیم نے کہا: اب اس کوآ رام ملا، ام سلیم نے رات کا کھاناان کے سامنے لایا، انہوں نے کھایااور پھرام سلیم سے صحبت کی ، جب فارغ ہوئے تو ام سلیم نے کہا کہ بچہ کو ڈن کر دو، وہ انتقال کر گیا ہے، جب کو ابوطلحہ حضور صلی اللہ علیہ و کم میاں بیوی نے کو ابوطلحہ حضور صلی اللہ علیہ و کہا ہے گا جا را ہی بی بی کا حال بیان کیا، آپ نے فرمایا: اس رات کوتم میاں بیوی نے صحبت کی ہے؟ انہوں نے کہا: جی باس! آپ نے وعالی: یا اللہ! ان کو برکت دے۔ جب ام سلیم کا بیٹا پیدا ہوا (راوی صحبت کی ہے؟ انہوں نے کہا: جی باس! آپ نے وعالی: یا اللہ! ان کو برکت دے۔ جب ام سلیم کا بیٹا پیدا ہوا (راوی حضرت انس سے کہا کہ جھے سے ابوطلحہ نے کہا کہ تم اس بچہ کو حفاظت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، ام سلیم نے چند (کیونکہ بیآ پ بی کی دعاسے پیدا ہوا ہے)۔ حضرت انس ٹاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کولیا اور پوچھا: اس کے ساتھ اور بھی کچھ بھیجا ہے؟ مفرد یں بھی اس کے ساتھ کور یں بھی ہیں، آپ نے ان کو لے کر چبایا اور اپنے منہ میں سے نکال کر بچے کے منہ میں حضرت انس نے کہا: جی ہاں گجور یں بھی ہیں، آپ نے ان کو لے کر چبایا اور اپنے منہ میں سے نکال کر بچے کے منہ میں دیں اور اس کانام عبد اللہ رکھا۔

ہم سے محمد بن شنی نے بیان کیا،ان سے ابن ابی عدی سے،ان سے ابن عون نے،ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے حضرت انس ؓ نے، پھریہی حدیث بیان کی جوگزری ہے۔

# ٢ - باب : إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة . عقيقه كدن بح ك بالمنذنا يا ختنه كرنا

١٥١٥ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عامِرِ قالَ : (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ) .

وَقَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّنَنَا حَمَّادٌ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ ، عَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : عَنْ عاصِم وَهِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عامِرِ الضَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ .

وَقَالَ أَصْبَغُ : أَخْبَرَنِي آبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْهِ يَقُولُ : مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْهِ يَقُولُ : (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذٰى) .

#### تزجمه

حضرت سلیمان بن عامر کہتے ہیں کہ لڑ کے کاعقیقہ کرنا چا ہیے اور ججائی بن منہال نے کہا: ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہم کوا یوب سختیانی اور قبادہ اور ہشام بن حسان اور حبیب بن شہیدان چاروں نے محمد بن سیر بن سے، انہوں نے سلمان بن عامر سے اور انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا اس حدیث کوروایت کیا، اور مذکورہ بالا چارروا ہ کے علاوہ بہت ساروں نے اس روایت کو عاصم اور ہشام سے، ان دونوں نے حضہ بنت سیر بن سے، انہوں نے رباب بن صلیع سے، انہوں نے اس روایت کو عاصم اور ہشام سے، انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اس حدیث کوروایت کیا ہوا ہے، اور بن بدین ابرا ہیم سسری نے اس کو محمد بن سیر بن سے، انہوں نے سلمان سے موقو فاً روایت کیا ہے اور اصفی نے کہا کہ محمد کوعبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہوں نے جریر بن حازم سے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں محمد بن سیر بن سے کہا، ہم سے سلمان بن عامر ضمی نے بیان کیا، میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ لڑ کے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے قربانی کرواور اس کے بال دور کرو، (سرمنڈ واؤیا ختنہ کرو)۔

# تشريح

مشہور قول''اذی'' کے بارے میں بیہے کہ جو بال بچے کے سر پر ولا دت کے ہوتے ہیں ،ان کو ہٹایا جائے یا

وہ خون مراد ہے جودور جاہلیت میں عقیقہ کا جانور ذنج کرتے تھے اور اس کا خون بچے کے سرپرڈال دیتے ،اسلام نے اس کی ممانعت کردی ،یا'' اذی''سے مرادختنہ ہے کہ عقیقہ کے ساتھ بچہ کا ختنہ بھی کیا کرو۔

٥١٥٥ : حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قالَ : أَمَرَ فِي اَبْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ : مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مِنَّ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

#### تزجمه

مجھ سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا کہ ہم سے قریش بن انس نے ، انہوں نے حبیب بن شہید سے کہ مجھ کو محمد بن سیرین نے حکم دیا کہ میں امام حسن بھری سے پوچھوں کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے تی ہے ، میں نے یوچھا تو انہوں نے کہا بسمر قبن جندب سے۔

# ٣ - باب: الْفَرَعِ.

١٥٦٥: حدّثنا عَبْدَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ٱبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّهُ قالَ : (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ) . وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطُوَاغِيَتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ . [١٥٥٧]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اسلام میں نہ فرع ہے، نہ عتیر ہ''۔ ''بہلونٹا، یعنی اوٹٹنی کا بچے جس کومشرک لوگ اپنے بتوں کے نام پر کاٹنے ہیں اور 'عتیر ہ''رجب کی قربانی (جس کو رحبیہ بھی کہتے ہیں)۔

# ٤ - باب : الْعَتِيرَةِ .

٥١٥٧ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ الزُّهْرِيُّ : حُدِّثْنَا عَنْ سَعِيدِ آبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قالَ : (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً) . قالَ : وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ . [ر: ٥١٥٦]

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اسلام میں نہ فرع ہے، نہ عتیر ہ''۔ ''نہاونٹا، یعنی بچے اونٹنی کا جس کومشرک لوگ بتوں کے نام پر کا شتے ہیں۔ ''عتیر ہ'' وہ قربانی جور جب کے مہینے میں ہی کرتے تھے، پھراس کی کھال درخت پر ڈال دیتے تھے۔

# بنير بالتفالخ الخيام المنافق من المنافق المنا

"ذبائح" "ذبیحة" کی جمع ہے۔ "ذبیحة" "مذبوحة" کے معنی میں ہے، یعنی وہ جانور جوذی کیا جائے۔ "صید" بمعنی "مصید" ہے، وہ جانور جس کا شکار کیا جائے۔

# ١ - باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ ٱللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» الْآيَةُ /المائدة : ٩٤/ .

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» /المائدة: ١/ .وَقَوْلِهِ اللّٰهِ تَعَالَى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةُ – إِلَى قَوْلِهِ – فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْلِنِ» /المائدة: ٣/ .

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: «الْعُقُودُ» / المَائدة: ١/ : الْعُهُودُ ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ . «إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» : الْخِنْزِيرُ . «يَجْرِمَنَّكُمْ» / المَائدة: ٢/ : يَحْملَنَّكُمْ . «شَنَآنُ» / المَائدة: ٢/ : عَدَاوَةُ . «المُنْخَنِقَةُ» : تُخْرَقُ ، المُنْخَنِقَةُ » : تُخْرَمَنَّكُمْ مِنَ الجَبَلِ . هُوَالمَّرَدِّيَةُ » : تَتَرَدَّى مِنَ الجَبَلِ . «وَالمَّرَدِّيَةُ » : تَتَرَدَّى مِنَ الجَبَلِ . «وَالنَّطِيحَةُ» تُنْطَحُ الشَّاةُ ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَٱذْبَحْ وَكُلْ .

### تزجمه

الله تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا: ''مسلمانو!الله تم کو پچھ شکار کھلاکر آزمائے گاجنہیں تم نے اپنے ہاتھوں اور نیزوں کے ذریعے حاصل کیا ہوگا'' اور اللہ نے (اسی سورت) میں فرمایا: ''تم پر چوپائے جانور حلال ہیں، مگر جن کی حرمت تم کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے'' (مراد، سور، وغیرہ)، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''تم پر مردار حرام ہے'' آیت کے آخر ﴿فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ ﴾ تک ۔ ابن عباس نے فرمایا: ''عقو د' سے مراد عهدو پیاں ہے۔ "الا ما يتلی علي کم سے مراد خون وغیرہ ہے۔ "یہ منی دشمنی۔ سے مراد خون وغیرہ ہے۔ "یہ خرمنگ کُمُ" "یہ حمل نکم "کے معنی میں ہے، یعنی باعث بنے۔ "شنآن "بمعنی دشمنی۔ سے مراد خون وغیرہ ہے۔ "یہ خرمنگ کُمُ" "یہ حمل نکم "کے معنی میں ہے، یعنی باعث بنے۔ "شنآن "بمعنی دشمنی۔

"المنخنقة" وه جانور مراد ہے جس كا كلا گونٹ كر مارا جائے - "موقوذة" وه جانور جس كولا تلقى سے مارا جائے - "متر دية "وه ہے جو پہاڑ سے گركر مرجائے - "نطيحة" وه ہے جس كو بكرى اپنے سينگ سے مارے -

اگرتواس کو دم ہلاتا ہوایا آئکھ پھڑ کا تا ہوا پائے (کہ زندگی کی رمق اس میں موجود ہے) تواسے ذنج کر کے کھالے۔

٥١٥٨ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : رَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَدِّهِ ، فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيدٌ) . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ ، فَقَالَ : (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، فَإِنَّ أَخْذَ بَعَرُضِهِ فَهْوَ وَقِيدٌ) . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ ، فَقَالَ : (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، فَإِنَّ أَخْذَهُ مَعَهُ ، الْكُلْبِ ذَكَاةً ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، اللهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ) . [ر : ١٧٣]

### تزجمه

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ' معراض' کے بارے میں سوال کیا، (بے پر تیر، لکڑی یا گز) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نوکیلی طرف سے لگے تو اس جا نور کو کھا اور اگر عض کی طرف سے لگے تو وہ'' موقو ذہ' (حرام) کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ کتے کے شکار میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: اگر کتا جا نور کو پکڑ کرر کھتو تم اس کو کھا سکتے ہو، کتے کا پکڑنا بھی گویا ذئ کرنا ہے اور اگر اپنے پالتو کتے کے ساتھ دوسرا کتا ہو، یا تجھے یہ خیال ہو کہ دوسرے کتے یا کتوں نے بھی اس جانور کو پکڑا ہوگا تو اس جانور کو نہ کھا، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ''بسم اللہ'' کہی تھی، دوسرے کتے پر تھوڑی کہی تھی۔

# تشريح

''معراض'' کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں۔امام خلیل نحوی کہتے ہیں:''سیم لارلیش لہ ولانصل' کعنی ایسا تیر جس کے نہ پر ہوں نہ پیکان ۔ بعض نے کہا:"سیم طویل"لمبا تیر،جس کے چار باریک پر ہوتے ہیں، جب اسے پھینکا جاتا ہے تو پر کھل جاتے ہیں ۔ بعض نے کہا: معراض کہتے ہیں چوڑے اور بھاری تیرکو ۔ بعض کے نزدیک بدایک ککڑی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔'' کلب'' کا اطلاق کتے پر بھی ہوتا ہے اور دونوں طرف سے باریک ہوتی ہے۔'' کلب'' کا اطلاق کتے پر بھی ہوتا ہے اور دوسرے درندوں پر بھی، کتا اور دیگر درندے اگر شکار کریں، تو وہ شکار کھانا تین شرائط سے جائز ہے۔

ا.....وه معلم تربیت یافته ہو۔

۲.....شکاریراسے بھیجتے ہوئےتسمیہ پڑھی ہو۔

٣ ....اس شكارسے كتے نے نہ كھايا ہو۔

کتے کے معلم اور تربیت یافتہ ہونے کی علامت میہ کہ جب اسے تین بارشکار کے لئے چھوڑ اجائے تو تینوں بار میں گار کے باس لائے اورخوداس سے نہ کھائے۔امام مالک فرماتے ہیں کہ ترک اکل کا اعتبار نہیں، بلکہ جب کتابلانے سے آئے اور جھگانے سے بھاگ جائے ،معلم ہونے کے لئے یہی کافی ہے۔

# ٢ - باب : صَيْدِ الْمِعْرَاضِ .

# بے پر تیر کے شکار کا بیان

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ : تِلْكَ المَوْقُوذَةُ . وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالحَسَنُ . وَكَرِهَ الحَسَنُ : رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيما سِوَاهُ .

# تزجمه

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا: جو جانورغلہ سے مارا جائے وہ موتو ذہ (حرام ) ہے، اور سالم، قاسم، معاہداور ابراہیم اور عطابن رباح اور حسن بصری حمهم اللہ نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور امام بصری کے ہاں گاؤں اور شہر میں غلہ چلانا مکروہ ہے اور جنگلوں وغیرہ میں کوئی مضا نَصْة بیں۔

# تشرت

"بندقة" سے مرادغلہ ہے، مٹی سے بنی ہوئی گولی جس کو د غلیل "میں استعمال کرتے ہیں۔

٥١٥٩ : حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ ) . فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : أَرْسِلُ كَلْبِي ؟ قالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ) . قُلْتُ : فَإِنْ أَكُلُ ؟ قالَ : (فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ) . قُلْتُ : أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا وَمُ تُسَمَّ عَلَى آخَرَ ) . [ر : ١٧٣]

حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر کے تیر کا پوچھا،
آپ نے فر مایا: اگرنوک کی طرف سے لگے تب تو اس جانور کو کھا اور جوعرض کی طرف سے پڑے اور جانو وہ موقو وہ (مردار) ہے، اس کومت کھا، پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اپنا کتا شکار پرچھوڑتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تو اپنا کتا اللہ کا نام لے کرچھوڑے تو اس کا شکار کھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اگر کتا اس شکار سے کچھ کھا ہے؟ آپ نے فر مایا: تب اس شکار سے کچھ مت کھا، کیونکہ اس نے اس جانور کو تیرے اللہ اگر کتا اس شکار سے کچھ کھانے کے لئے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا: میں اپنا کتا شکار پرچھوڑتا ہوں، پھر دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک پاتا ہوں؟ آپ نے فر مایا: ایسے جانور کو بھی مت کھا، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی، دوسر سے کہتے پر بسم اللہ بڑھی تھی۔

۳ – باب : ما أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ |.

اگربے برکا تیرع ض سے جانور بریڑے

١٦٠٠ : حدّ ثنا قَبِيصَةُ : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْحَلَابَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ ؟ قَالَ : (وَإِنْ قَتَلْنَ) . قُلْتُ : اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

### تزجمه

حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم تعلیم یافتہ کتے کوشکار پر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: جس جانور کووہ پکڑ لیس اس کو کھا۔ میں نے کہا: اگروہ اس جانور کو مارڈ الیں؟ فر مایا: جب بھی کھا۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! ہم شکار بن پر کے تیرسے مارتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: جو چیز زخمی کردے اس کا شکار کھا اور جو عرض سے گے اس کا شکار مت کھا۔

٤ - باب: صَيْدِ الْقَوْس.

وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا ، فَبَانَ مِنْهُ يَدُّ أَوْ رِجْلٌ ، لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدٍ : ٱسْتَعْصٰى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ ٱللهِ حِمَارٌ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ ، دَعُوا ما سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ .

# تيركمان سے شكار كابيان

#### تزجمه

امام حسن بھری اورابرا ہیم نخبی نے کہا: اگر کوئی شخص شکار کے جانور کو (بسم اللہ کہہ کرتیریا تلوار مارے) تواس کا ہاتھ پاؤں کٹ کر بالکل جدا ہو جائے تواس ہاتھ پاؤں کو نہ کھائے ، باقی سارا جانور کھالے۔ ابراہیم نخبی نے کہا: اگراس کی گردن کاٹ ڈالے یا بچ میں سے نکڑے کردیئے تو سارا جانور کھائے ، اوراغمش نے زید بن وہب سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی اولا دمیں سے ایک گورخرنے شرارت کی (نکل بھاگا)، تو عبداللہ بن مسعود ہے کہ ایک کورخرنے شرارت کی (نکل بھاگا)، تو عبداللہ بن مسعود ہے کہ اورائوں ، جوعضو کٹ کرگر جائے چھوڑ دو، باقی کھالو۔

٥١٦١ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّنَنَا حَيْوَةُ قالَ : أَخْبَرَ فِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ أَبِي إَدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَفَيْ أَكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي الَّذِي أَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي المعلَّم ، أَفَنَا كُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي الَّذِي أَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي المعلَّم ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قالَ : (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ وَجَدَاتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَمَا صِدْتَ بقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ أَسْمَ اللهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ) . وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ) . وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ) . وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ) . وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ) .

### تزجمه

حضرت ابو نقلبہ شنی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اہل کتاب کی زمین میں رہتا ہوں ، کیا میں ان کے برتنوں میں کھا سکتا ہوں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں ، کیا میں ان کے برتنوں میں کھا سکتا ہوں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں ، کمان سے ، کلب غیر معلم اور کلب معلم سے شکار کرتا ہوں تو میرے لئے کون ہی صورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: اہل کتاب کے متعلق جوتم نے ذکر کیا اس کا حکم میہ ہے کہ اس کے علاوہ اگرتم کوئی برتن پاؤتو ان برتنوں میں نے کھا وَ، اور اگر برتن نہ ملے تو اسے دھولو، پھر اس میں کھا وَ، اور اپنی کمان سے جوشکارتم نے کیا ہے، اگر اس پر اس بی اللہ پڑھ کی ہے، تو کھا وَ، غیر تربیت یا فتہ اللہ پڑھ کی تو کھا وَ، غیر تربیت یا فتہ کے کے ذریعے جوشکارتم نے کیا ہے اس پر اگر بسم اللہ پڑھ کی ہے، تو کھا وَ، غیر تربیت یا فتہ

کتے کے ذریعے جو شکارتم نے کیااور پھراس کے ذرئ کرنے کا موقعة تم نے پایا تواس کو بھی ذرئ کرنے کے بعد کھا سکتے ہو۔

# الخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ الخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ الكَلّ بي حِيو ثِي حَيو ثِي سَكر بِن اورغله مارنا

٥١٦٢ : حدّ ثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَاللَّهْظُ لِيَزِيدَ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : لَا يَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهٰى عَنِ الخَذْفِ ، أَوْكَانَ يَكُرَهُ الخَذْفَ ، يَغْذِفُ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ) . وَقَالَ : (إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُو ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ) . ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : أُحَدِّئُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلَةٍ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كُرِهَ اللهَ عَنْ الخَذْفِ أَوْ كُرِهَ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ اللهِ عَيْقِيلِهِ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كُرِهَ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلِهِ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كُرِهَ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلِهِ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كُرِهُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَنْ عَنِ الخَذْفُ أَوْكُونَ اللهَ عَلَيْكُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کود یکھا، جوانگلیوں سے چھوٹے چھوٹے پھر کھیئک رہا تھا، انہوں نے کہا: ایسامت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یااس کو آپ نے براجانا۔ فرمایا:

نہ اس سے شکار ہوتا ہے نہ وشمن کو صدمہ پہنچتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، آ نکھ پھوٹ جاتی ہے۔

عبداللہ بن مفضل نے دوبارہ اس کو یہی کام کرتے دیکھا تو فرمایا: تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پہند کرتے تھے، لیکن تو باز نہیں آتا، پھروہی کام کرتا ہے، میں تجھ
سے اس اتنی آتی مدت تک بات نہیں کروں گا۔

# ٦ - باب: مَنِ ٱقْتَنَىٰ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ ماشِيَةٍ. جوكوئي ايبا كتار كھے جونہ شكار كرتا ہونہ ر نوڑ كى نگہانى كرتا ہو

٥١٦٥/٥١٦٣ : حدّثنا مُوسٰى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارِ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النّبِيِّ عَيْقِالِيَّهِ قالَ : (مَنِ ٱقْتَنَىٰ كَلْبًا ، كَيْسَ بِكَلَّبِ ماشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ) .

حضرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے: جوکوئی ایسا کتا پالے جونہ بکر یوں کی حفاظت کے لئے ہواور نہ شکاری ہوتواس کے اعمال کا ثواب ہرروز دوقیراط کم ہوتار ہتا ہے۔

(١٦٤) : حدّثنا المكّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ النّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ يَقُولُ : (مَنِ ٱقْتَنَىٰ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) .

### تزجمه

حضرت ابن عمرٌ کی روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی کتا پالے بشرط بیہ کہ وہ شکاری کتا یا رپوڑ کا کتا نہ ہو، تواس کے ثواب میں ہرروز دوقیراط گھٹتے رہتے ہیں۔

(٥١٦٥) : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِالِيَّهِ : (مَنِ ٱقْتَنَىٰ كَلْبًا ، إِلَّا كُلْبَ ماشِيَةٍ ، أَوْ ضَارِيًا ، نَقَصَ مِنْ عَمْلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ) . ٧ - ١٠ ، ١٤٠ أَكَا َ الْكَاْ أُ

#### تزجمه

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی ریوڑیا شکار کے سواکتا پالے تواس کے ممل کا ثواب ہرروز دوقیراط کے برابر گھٹتار ہے گا۔

# تشريح

"اقتناء" کے معنی پالنے کے ہیں۔"ماشیة "کااطلاق اونٹ، گائے اور بکری پر ہوتا ہے۔ "کلب ماشیة" سے مرادوہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لئے ہو۔ "ضاریة" ضری" بابشمع سے اسم فاعل ہے، بمعنی شکار کاعادی ہونا، "ضاریاً" ہونا چوجانوروں کی حفاظت کے لئے ہو۔ "ضاریة" کی مناسبت سے "ضاریة" لائے، تاکد دونوں کے دزن میں تناسب ہو۔ چاہیے، اس لئے کہ کلب کی صفت ہے، کیکن "ماشیة" کی مناسبت سے "ضاریة" لائے، تاکد دونوں کے دزن میں تناسب ہو۔ لیوم فیر اطانی ، کی ساب : إذا أکل الْکلب .

# جب كتاشكار كے جانور سے كچھ كھالے تو كيا حكم ہے

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «يَسْأَلُونَكَ ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْهُمْ مِنَ الجَوَارِحِ

مُكَلِّبِينَ» /المائدة: ٤/: الصَّوَائِدُ وَالْكُواسِبُ. «آجْتَرَحُوا» /الحاثية: ٢١/: آكْتَسَبُوا. «تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ». وَلَلهُ يَقُولُ: وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكُلُ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللهُ يَقُولُ: «تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللهُ». فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى تَتْرُكَ.

وَكَرِهَهُ ٱبْنُ عُمَرَ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَرِبَ ٱلدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْ .

#### تزجمه

الله تعالیٰ نے سورۂ مائدۃ میں فرمایا: تجھ سے بوچھتے ہیں کہ کیا کیا حلال ہے ان کے لئے؟ کہتے تمہارے لئے پاکیزہ جانورحلال ہیں اوران جانوروں کا شکار (کتوں یا پرندوں کا) جن کوتم نے شکار کرناسکھایا،ان کوشکار کے لئے تعلیم دی۔

"الصوائد" "صائدة" كى جمع ہے بمعنى: كمانے والے - "اجتر حوا" يعنى كمايا- "تم انہيں وہ سکھاتے ہوجس كى تمہيں اللہ نے تعليم دى، پس اس ميں سے جووہ تمہارے لئے روك ليس كھاؤ" آيت كے آخر "سريع الحساب" تك، اورا بن عباس نے كہا: اگر كتے نے شكار كے جانور سے بچھ كھاليا، تب تواس كوخراب كرديا (اب وہ حلال نہيں رہا)، اس جانور كو كتے نے اپنے كھانے كے لئے بكڑ ااور اللہ تعالى فرماتے ہيں: "تم ان كوسكھلاتے رہو، جو اللہ نے تجھكو سكھلايا" ايسے كتے كو مارنا جا ہيے اور تعليم دينا جا ہيے، تاكہ بيعادت (شكار ميں كھالينے كى) جھوڑ دے، اور عطابن ابى رباح نے كہا: اگر كتا اس جانور كو كھاسكتا ہے، (حلال ہے)۔

١٦٦٥ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِم قالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيلَةٍ قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ؟ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِم قالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيلَةٍ قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ آسْمَ اللهِ ، فكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ ، وَقَالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابُكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ ، إلّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ ، [ر : ١٧٣]

# تزجمه

حضرت عدى بن حاتم كى روايت ہے، فرماتے ہيں كەميں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے يو چھا: ہم لوگ كتوں

کا شکار کرتے ہیں، کیا بیصلال ہے؟ آپ نے فر مایا: تربیت یافتہ کتوں کواللہ کا نام لے کر چھوڑ دیتوان کا پکڑا ہواشکار کھا سکتا ہے، اگر چہوہ ہوانوروں کو مارڈ الیس، البتہ جب کتااس جانور سے پچھ کھالے ( تب اس کو نہ کھائے )، کیونکہ اس میں بیگمان ہوتا ہے کہ اس جانور کو کتے نے اپنے کھانے کے لئے پکڑا ہو، اسی طرح اگر تیرے کتے کے ساتھ اور کتے شامل ہوں تواس شکار کو بھی مت کھا۔

# تشريح

"وما علمتم" سے ماخوذ ہے کہ کتا تربیت یافتہ ہو۔ "مکلین " سے ماخوذ ہے کہ آدئی نے اراد ہے سے شکاری کتے یا باز کو شکار کی لیے چھوڑا ہو، بینہ ہو کہ وہ خود بخو دشکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو پکڑ لے، کیونکہ "مکسلانے اور سدھانے کے ہیں، پھر بیشکاری جانور ک "مکسلانے اور شدھانے کے ہیں، پھر بیشکاری جانور ک سکھلانے اور شکار پرچھوڑ نے کے معنی میں استعال ہونے لگا، یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس کی تفییر" ارسال" سے کی ہے، جس کے معنی ہیں: شکار پرچھوڑ نا۔ "مما أمسکن علیکم" سے یہ ماخوذ ہے کہ شکاری جانور شکار سے خود نہ کھا گے۔" واذ کرو اسم الله" سے بسم الله پڑھنے کی شرط کا بیان ہے اور "الے جوار ہی سے بیماخوذ ہے کہ وہ شکاری کتا شکاری کتا شکاری کتا فیکار کو جینے مان وحثی جانوروں کے متعلق ہے جوانسان کے قبضہ میں نہ ہوں ، اور جو وحثی جانور وقتی جانور وقتی جانور کی گیاری کتا شکاری کتا گیاوہ پھر ذرنے کے بغیر طل لنہیں ہوگا۔

# ٨ - باب: الصَّیْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ یَوْمَیْنِ أَوْ تَلَاثَةً. اگرشکارکاجانورزخی ہوکرتین دن کے بعدمردہ ملے تواس کا حکم

٥١٦٧ : حدّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّنَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ قَالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ قَالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلُنَ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا ، لَمْ يُذْكُرِ وَقَتَلَ ، وَإِنْ أَكُلُ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا فَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ لَبْسَ بِهِ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُ ) .

وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ عَدِيٍّ : أَلَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَ : يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَتْفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ ، قالَ : (يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ) .

[ر: ۱۷۳]

حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تو اللہ کا نام لے کراپیز شکار کا کتا چھوڑ دے اور جانوروں کو پکڑ کروہ مارڈ الے تو اس کوتو کھا، اورا گراس میں سے وہ کھا لے تو نہ کھا، کیونکہ اس نے اپنے لکڑ اہے، اسی طرح وہ دوسر نے غیر کتوں کے ساتھ جن پراللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر جانور کو پکڑ ہے اور مارڈ الے تب بھی نہ کھا، کیونکہ تم کو معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ کس کتے نے اس جانور کو مارڈ الا ہو، اگر تو شکار کے جانور پر تیرلگائے، پھر وہ چوٹ نہ کھا، کیونکہ تم کو معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ کس کتے نے اس جانور کو مارڈ الا ہو، اگر تو شکار کے جانور پر تیرلگائے، پھر وہ چوٹ کھا کر ایک یا دودن کے بعد ملے اور وہ مردہ حالت میں ہو، مگر اس پر تیرے تیر کے اور کسی کا نشان نہ ہوتو اس کو کھا سکتا ہے، اگر وہ تیرکھا کر پانی میں گر جائے تو اس کومت کھا، اور عبد الاعلیٰ راوی نے اس حدیث کو داؤ دبن ابی ہند سے روایت کیا، انہوں نے عامر شعمی سے، انہوں نے عدمی بن حاتم سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اگر جانور تیر کھا کر فائب ہوجائے، اس کی تلاش میں دو تین دن رہوں اور پھر اسی کومرا ہوا پاؤں اور تیراس میں لگا ہو؟ آپ نے فر مایا: چاہے تو کھا سکتا ہے۔

# تشريح

اگر کسی شخص نے جانور کا شکار کیا، لیکن وہ جانوراس سے غائب ہوگیا اور دونین دن کے بعد ملا، تواس کا تکم میہ ہے کہاگر شکاری کو یقین ہو کہ شکاراسی کے تیر سے مراہے، تواسے کھا سکتا ہے، اورا گرشکار کے مرنے میں کوئی اور علامت اور سبب نظر آئے اور پانی میں ڈوبا ہوا ہویا کسی پہاڑ سے گرا ہوتو الیں صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں اور شرط میہ ہے کہ شکاری شکار کرنے کے بعد سلسل اس کی تلاش جاری رکھے۔

# ٩ – باب : إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كُلُّبًا آخَرَ .

# اگرشکاری جانورکوجا کردیکھے کہ وہاں دوسرا کتا بھی ہے

٥١٦٨ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، إِنِّي أُرْسِلُ كُلْبِي وَأُسَمِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةِ : عَلَي نَفْسِهِ ) . قُلْتُ : (إِذَا أَرْسَلُ كُلْبِي وَأُسَمِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةِ : وَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ) . قُلْتُ : إِذَا أَرْسِلُ كُلْبِي ، فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ ؟ فَقَالَ : (لَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَسْبَ بِحَدِّهِ فَقَالَ : (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، فَلَا تَأْكُلْ ) . [ر : ١٧٣]

حضرت عدی بن عاتم کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں جسم اللہ کہہ کراپنے شکار پر کتا چھوڑ تا ہوں (تو اس کا حکم کیا ہے؟) آپ نے فر مایا: جب تو اللہ کا نام لے کر چھوڑ ہے اور وہ جانور کو پکڑ کر مارڈ الے اور اس میں سے پچھ کھائے تو اس جانور کومت کھا، کیونکہ جب اس نے کھالیا تو معلوم ہوگیا کہ اس نے اپنے کھانے کے لئے پکڑا۔ میں نے کہا: میں اپنا کتا چھوڑ تا ہوں، پھر جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں دوسرا غیر جانور بھی موجود ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے شکار کیا؟ آپ نے فر مایا: ایسا جانور مت کھا، کیونکہ تو نے اپنے کتے پر تو اللہ کا نام لیا تھا، مگر دوسرے کے کتے پر نہیں۔حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بے پر تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فر مایا: اگر وہ نوک کی طرح سے جانور پر پڑے تو اسے کھالے، اگر چوڑ ائی کی طرف سے پڑے تو پیرام ہے۔

# ١٠ – باب : ما جاء في التَّصَيُّدِ . شكاركرناكيبائے

٥١٦٩ : حدّ ثني مُحمَّدٌ : أَخْبَرَنِي آبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَيَانٍ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيْنَ فَقُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ ٱسْمَ ٱللهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَ ٱللهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ ، [ر : ١٧٣]

# تزجمه

حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ہم لوگ تو کتوں کے شکار کیا کرتے ہیں، (آپ اس میں کیا فرماتے ہیں، بید درست ہے یانہیں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تو تربیت یافتہ کتے پر اللہ کا نام لے کرچھوڑے اور وہ جانور کو کپڑلیں، تو اس کو کھا، اگر وہ جانور میں سے پچھ کھالیں تو اس کو مت کھا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کتوں نے اس جانور کوا پنے لئے نہ پکڑا ہو، اسی طرح تیرے کتے کے ساتھ غیر کتا شریک ہوجائے (جب بھی مت کھا)۔

٥١٧٠ : حدّ ثنا أَبُو عاصِم ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح . وَحَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ : حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ آبْنِ الْمَبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح قالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدّمَشْقِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عائِذُ اللهِ عالَيْ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ، نَأْكُلُ فِي آنِيَهِمْ ، وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا ، فَأَخْبِرْنِي : مَا الَّذِي وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا ، فَأَخْبِرْنِي : مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : (أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَهِمْ : وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلِّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَعْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا . وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ : فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَآذَكُو اللهِ ثُمَّ كُلُ ، وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ اللّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا فَأَدْرَكُتَ ذَكُنْ . وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا فَأَدْرَكُتَ ذَكُنُ كُنُ ، وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكُتَ ذَكُنْ كُنُ اللهِ ثُمَّ كُلُ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا فَأَدْرَكُتَ ذَكُونَ فَكُلْ) .

# تزجمه

ابوادریس عائذ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثغلبہ شنی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب بستے ہیں، ہم ان کے برتنوں میں کھالیتے ہیں اور اس سرز مین میں تیر کمان اور کتوں سے بھی شکار کیا جاتا ہے، فرما نے ان میں کیا درست ہے؟ آپ نے فرمایا: اہل کتاب کے برتنوں کا جوتو نے ذکر کیا، اگر تجھ کو دوسرے برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں میں مت کھا، اگر دوسرے برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں میں مت کھا، اگر دوسرے برتن نہ میں تب ان کودھوکر ان میں کھاسکتے ہو، شکار کی سرز مین کا جوتو نے ذکر کیا، اگر تیر کمان سے اللہ کانام لے کرشکار کرے تو کھا سکتا ہے، اسی طرح تربیت یا فتہ نہ ہو، میں کھا سکتا ہے۔ اور جانور کیڑے، پھرتواس جانور کوزندہ یا کرذئے کرلے، تب بھی کھا سکتا ہے۔

١٧١٥ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَوْ عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا ، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا ، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخِدُتُهَا فَقَبِلَهُ . عَلَيْهَا حَتَّى أَخِدُتُهَا ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ . [ر : ٢٤٣٣]

### تزجمه

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ہم نے مرالظہر ان میں (جوایک مقام کا نام ہے، مکہ کے قریب

ہے)ایک خرگوش کواکسایا (ابھارا)،لوگ اس کے پیچھے دوڑے،مگر نہ پایا،تھک گئے، پھر میں اس کے پیچھے لگا اور پکڑ کر ابوطلحہ کے پاس لایا اور انہوں نے اسے کاٹا،اس کی رانیس اور سرین حضور صلی اللّه علیہ وسلم کو تحفہ میں بھیجیں، آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے اس تحفہ کو قبول کیا۔

٥١٧٢ : حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُو غَيْرُ مُحْمٍ م ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابٍ لَهُ مُعْرِمِينَ ، وَهُو غَيْرُ مُحْمٍ م ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابٍ لَهُ أَنْ يُناوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبُوا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا ، فَأَخَذَهُ مُعْمَدًا عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَلِى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ وَأَلِى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ وَأَلِى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَرْدَكُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ) .

حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قالَ : (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ) . [ر : ١٧٢٥]

### تزجمه

حضرت نافع کی روایت ہے جوابوقا دہ کے غلام تھے، انہوں نے ابوقا دہ سے روایت کی ہے کہ وہ مکہ کے رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے (حدیدیہ کے سال)، ایک جگہ میں اپنے کئی ساتھوں سمیت پیچےرہ گیا، دخضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے )۔ ابوقا دہ کے ساتھ سب احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن ابوقا دہ احرام باندھے ہوئے نہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا، گھوڑے پر چڑھ کر اس کے پیچھے ہوئے، اپنے ساتھیوں سے کہا: (بھائیو)! ذرا کوڑا اٹھا دو، انہوں نے انکار کیا، پھر کہا: ذرا بھالا اٹھا دو، جب بھی انہوں نے انکار کیا۔ آخر ابوقا دہ نے واقعادہ نے انکار کیا۔ آخر ابوقا دہ نے باندھے ہوئے تھے، نے اس کا گوشت کھایا، بعضوں نے نہیں کھایا، جب آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ جواحرام باندھے ہوئے تھے، نے اس کا گوشت کھایا، بعضوں نے نہیں کھایا، جب آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جالے تو آپ سے بیمسئلہ یو چھا: آپ نے فرمایا کہ بیاللہ کا دیا ہوا کھانا تھا جواس نے ملے والوں کو کھلایا۔ ہم سے اساعیل بن ادر لیس نے بیان کیا؛ کہا مجھ سے امام مالک نے ، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن لیار سے، انہوں نے ابوقادہ سے بیک حدیث والور گرزی، اس میں اتنا زیادہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا: اس کا گوشت تہمارے یاس ہے۔ حدیث جواویر گرزی، اس میں اتنا زیادہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا: اس کا گوشت تہمارے یاس ہے۔ حدیث جواویر گرزی، اس میں اتنا زیادہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا: اس کا گوشت تہمارے یاس ہے۔

تشريح

شکارکوانسان ذریعی معاش بھی بناسکتا ہے اور بھی بھی شکارکرنا بھی مباح ہے، یہ بلاکراہت جائز ہے، بشرطیکہ جب ذخ کر کے انتقاع حاصل کیا جائے، ہاں! اگر بندہ شکار میں اس طرح مستغرق ہوجائے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں خلل واقع ہونے گئے، تواس میں پھر کراہت آجاتی ہے، جس طرح حدیث میں ہے: "من سکن البادیة جفا، ومن أتبع الصید غفل".

# ١١ - باب: التَّصَيُّدِ عَلَى ٱلْجِبَالِ.

# يهاره و اورد شوارگز ارراستول ميں شكار كرنا

٣٠١٥ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ ٱلجُعْنِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو : وَأَي صَالِحِ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَلَا النَّوْأَمَةِ : صَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَلَنَ بَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ فِيما بَيْنَ مَكَةً وَالمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ ، قالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى النِّبِي عَلِيلَةٍ فِيما بَيْنَ مَكَةً وَالمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌ عَلَى فَرَسٍ ، وَكُنْتُ رَقَّاتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمَّتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمَّتُ وَكُنْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمَّتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمَّتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمَّتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَلَمْ مُرْمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# تزجمه

حضرت سالم نے نافع سے جوابوقیادہ کے غلام تھے اور ابوصلاح سے جو تو امد کے غلام تھے، روایت کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نے قیادہ سے سنا، انہوں نے کہا: میں مدینہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
میر سے سوا سب لوگ احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، ایک گھوڑ سے پر سوارتھا، میں
بہاڑوں پر بڑا چڑھنے والاتھا، خیراسی حال میں میں نے دیکھالوگ کسی چیز کود کھور ہے ہیں، میں نے جاکردیکھا تو معلوم ہوا

کہایک گورخرجارہا ہے، اسی کود کھر ہے تھے، میں نے ان لوگوں سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نہیں جانے۔ میں نے کہا: گورخر معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا: جوتم نے کہاوہ ہی ہوگا۔ میں گھوڑ سے پرچڑ سے وقت اپنا کوڑ الینا بھول گیا، میں نے کہا: بھائی ذرا کوڑا اٹھا دو، انہوں نے کہا: ہم تو نہیں اٹھاتے ، آخر میں نے خودا ٹھالیا اور گورخر کے پیچھے گھوڑا دوڑ ایا، تھوڑی دیر میں اس کوزخی کرڈالا (ایک جگہ گرا دیا)، پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا: اب تو چلو، اس کواٹھا لاؤ، انہوں نے کہا: ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے (تم جو چاہو کرو)، آخر میں خود ہی اس کواٹھا کر لایا، بعضوں نے اس کا گوشت کھایا، بعضوں نے نہیں کھایا، میں نے ان سے کہا: (جنہوں نے نہیں کھایا) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمسئلہ کوشت کھایا، بعضوں نے نہیں کھایا، میں نے ان سے کہا: (جنہوں نے نہیں کھایا) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: اس کا گوشت تمہارے یاس ہاقی ہے؟ آپ نے فر مایا: اس کا گوشت

# ١٢ - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» /المائدة: ٩٦ .

# دریا کاشکار کرنا درست ہے

وَقَالَ عُمَرُ : صَيْدُهُ مَا ٱصْطِيدَ ، وَ «طَعَامُهُ» /المائدة: ٩٦ : مَا رَمَٰى بِهِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْر : الطَّافي حَلَالٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ ، إِلَّا مَا قَلْدِرْتَ مِنْهَا ، وَٱلِجْرِّيُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ .

وَقَالَ شُرَيْحٌ ، صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ .

وَقَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ ، أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ تَلَا : «هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا» /فاطر: ١٢/.

وَرَكِبَ الحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سَرْج مِنْ جُلُودِ كِلَابِ المَاءِ.

وَقَالَ الشَّعْبَى : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكُلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ .

وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَإِنْ صَادَهُ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ .

# وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ فِي الْمُرْي : ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ .

# تزجمه

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کہا: ''صید البح'' وہ دریائی جانور ہے جو تد ہیر سے پکڑا جائے ، (جال وغیرہ کے ذریعے ) اور ' طعامہ' سے وہ جانور مراد ہے جس کو دریا کنار ہے پر بھینک دے ، اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو جانور دریا پر مرکز آئے وہ طال ہے ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: '' طعامہ' سے دریا کا مرا ہوا جانور مراد ہے ، ، مگر جس کو تو پلید سمجھے ، (ناپند کر ہے ) اور جری کو بہت لوگنہیں کھاتے تھے ، (جری چھلی جو سانپ کے مشابہ ہوتی ہے اس کو ' مرمائی' کہتے ہیں ) ہیکن ہم مسلمان کھاتے ہیں ، او شرح صحابی نے کہا: دریا کا ہر جانور ذرج کیا ہوا ہو اللہ ہوتی ہے اس کو ' مرمائی' کہتے ہیں ) ، کیکن ہم مسلمان کھاتے ہیں ، او شرح صحابی نے کہا: دریا کا ہر جانور ذرج کیا ہوا بین ابی رباح نے کہا: پر ابی نے بیان ہوں درج کیا جائے ، اور ابن جرج کے کہا: باس نے عطاء بین ابی رباح نے کہا: پر دور کے کہا ناجا بڑ نے کہا: ہوں اور کو وی کے جانور بھی صید البحر میں داخل ہیں؟ انہوں نے کہا: باس (تو ان کا کھانا جائز حضر سے حسن دریائی کتے کی کھال سے جوزین تیار کی جاتی تھی ، اس پر سوار ہوئے ، اور عامر شعمی نے کہا: اگر میر ہے گھر سے دریا کا شکار کھا کہا گھرا کو ای ، اور امام حسن نے کہا: پھوا کھا نے میں قبار دورے میں اور دھر سے ابی تھی ڈال دیں والے مینڈک کھا کیس اور دھوب میں رکھ لیں تو شراب شراب نہیں رہی ہو، اور ابوالدرداء سے ابی نے کہا: شراب میں چھل ڈال دیں دریا کا شکار کھا وی کی تپش اور دھوب میں رکھ لیں تو شراب شراب نہیں رہی ۔

٥١٧٥/٥١٧٤ : حدّ ثنا مسدّدٌ : حَدَّ ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ آبْنِ جُرَيْج قالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو : أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا ، فَأَنْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيّتًا كَمْ يُرَ مِثْلُهُ ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْف شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ ، فَمَرَّ الرَّاكِ تُحْتَهُ .

# تزجمه

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم جیش الخبط میں شریک تھے، ہمارے سر دار ابوعبیدة بن جراح تھے، (اس سفر میں) ہم کوایسی بھوک گلی کہ خدا کی پناہ، لیکن سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی کنارے پرچینکی، ویسی مجھلی بھی دیکھنے میں نہیں آئی، ہم برابرآ دھے مہینہ تک وہی مجھلی کھاتے رہے، (چلتے وقت ابوعبیدہؓ نے اس کی ایک ہڑی لی، (وہ اتنی اونچی تھی) کہ سوار اس کے تلے سے نکل گیا۔ (٥١٧٥) : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ وَالَ : سَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ : بَعَنَنَا النَّبِيُّ عَلِيًّا لِللهِ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشِ ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الخَبَطَ ، فَسُمِّي جَيْشَ الخَبَطَ ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَوَعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الخَبَطَ ، فَسُمِّي جَيْشَ الخَبَطَ ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَأَكُلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ ، حَتَّى صَلَحَت أَجْسَامُنَا . قالَ : فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وَكَانَ فِينَا رَجُلُ ، فَلَمَّا الشَّنَدُ الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ . [ر : ٢٣٥١]

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تین سوسواروں کو بھیجا، ابوعبیدۃ بن جراح ہمارے سردار تھے، وہاں ہم سب کوالی بھوک ہوئی کہ ہم درختوں کے پتے کھانے گے، اس لئے اس لشکر کا نام ''جیش الخبط'' ہے، اتفاق سے سمندر نے ہماری طرف مجھلی بھینی ، اس کو ''عنبر'' کہتے ہیں ، ہم برابر پندرہ دن تک وہ مجھلی کھاتے اوراس کی چربی جسم پرلگاتے ، ہمارے جسم خوب موٹے تازے ہوگئے۔

حضرت جابر کہتے ہیں: حضرت عبیدۃ نے اس کی ایک پہلی لے کر کھڑی کی تو (اونٹ کا سواراس کے تلے سے نکل گیا) اس وقت لشکر میں ایک شخص تھا جب (مجھلی ملنے سے پہلے ہم کو بھوک لگی ) تو اس نے تین اونٹ کا ٹے تھے، پھر بھوک لگی تو تین اونٹ کا ٹے سامنع کیا۔

# ١٣ – باب : أَكُلِ الجَرَادِ .

# ٹڈی کا کھانا

٥١٧٦ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا ، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ . قَالَ سُفَيَّانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي أَوْفَ : سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

# تزجمه

حضرت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه کہتے ہیں: ہم نے حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چھ یا سات جہاد کئے، ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ سفیان توری، ابوعوانہ اور اسرائیل نے بھی اس حدیث کو یعفور ہے،

انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفی ہے روایت کیا ،ان کی روایتوں میں سات جہاد مذکور ہیں۔

# ۱٤ – باب: آنِيةِ الْمَجُوسِ وَالمَيْتَةِ. یارسیول کے برتن اور مردار کا بیان

٥١٧٥ : حدّثنا أَبُو عاصِم ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ٱلدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةً قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةً فَاللَّهُ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّم وَبِكَلْبِي النَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكُ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ : فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَآغَسِلُوهَا وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَآذْكُرِ ٱسْمَ ٱللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم فَأَذْكُرِ اَسْمَ آللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم فَأَذْكُرِ اَسْمَ آللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم فَأَدْرَكْتَ وَمَا مَا ذَكُرْتَ اللّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الّذِي لَيْسَ بِمُعَلّم فَأَذْكُرِ اَسْمَ آللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الّذِي لَيْسَ بِمُعَلّم فَأَدْرَكْتَ فَكُلُهُ ) . [ر : 1710]

# تزجمه

حضرت ابونغلبہ هنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول اللہ! ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور ہمارا ملک شکار کا ملک ہے،
میں تربیت یا فتہ اور بن تربیت یا فتہ ہر شم کے کتے سے شکار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اہل کتاب کا جو تو نے ذکر کیا ہے تو
ان کے برتنوں میں مت کھا، البتہ جب ضرورت ہوتو دھوکر ان میں کھا و بیو، اور شکار کا جو تم نے بوچھا تو جواللہ کا نام لے کر
تیر کمان سے شکار کے لئے چھوڑے اس کو کھا، اسی طرح تربیت یا فتہ کتوں سے جو شکار کرے اس کو کھا، بغیر تربیت یا فتہ
کتے کا شکار اس وقت کھا، جب شکار کا جانور تو زندہ یا لے اور اس کو ذیج کرے۔

١٧٨ : حدّثنا المكّي ُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ ، أَوْقَدُوا النِّيرَانَ ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (عَلَامَ أَوْقَدُومُ هٰذِهِ النِّيرَانَ) . قالُوا : لُحُومِ الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، قالَ : (أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ، وَٱكْسِرُوا قُدُورَهَا) . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (أَوْ ذَاكَ) . [ر : ٢٣٤٥]

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا: ایسا ہوا جب خیبر فتح ہوا تو شام کولوگوں نے آگروشن کی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: یہ آگروشن کرتے ہوئے کیا پکار ہے ہو؟ لوگوں نے کہا: بستی کے گدھوں کا گوشت پکار ہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہانڈیوں میں جو کچھ ہے سب بہا دواور ہانڈیوں کو بھی تو ٹر دو۔ یہ من کر ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہانڈیوں میں جو پچھ ہے وہ بہا دیں اور ہانڈیوں کو دھو ڈالیس تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: چلواییا کرلو۔

۱۵ – باب: التسمية على الذَّبيحة ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا . جانوركوذ في كرت بوئ بسم الله كهنا اورجوعماً جانوركوذ في كرت بوئ بسم الله كهنا اورجوعماً جانوركوذ في كرت بهوئ بسم الله نه كهنو الله في الله في

قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.

وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى ۚ: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» /الأنعام: ١٢١/ : وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا .

وَقُولُهُ : «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» /الأنعام: ١٢١/.

### تزجمه

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا: اگر کوئی جانور کو ذرج کرتے ہوئے بہم الله بھول جائے تو کوئی قباحت نہیں، اور الله تعالیٰ نے سور ہُ انعام میں فرمایا: جس جانور پر ذرج کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کو نہ کھا وَ اور اس کو کھانے والا فاسق ہے، اور بیہ ظاہر ہے کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہہ سکتے، اور الله تعالیٰ نے اسی سورت میں فرمایا: بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالٹا ہے تم سے جھڑے کے لئے، اگر تم اس کا کہا مانو گے تو مشرک ہوجاؤگے۔

٥١٧٩ : حدَّثني مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ،

فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأُصِبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّيْ عَلِيلِيْ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّيِّ عَلِيلِيْ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونِ فَأَكُونِ ، ثُمَّ فَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَعِيرٍ ، فَنَذَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمَ فَحَبَسَهُ اللّهُ ، فَقَالَ النَّيِ عَلِيلِيْ : (إِنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَصَنَعُوا بِهِ هٰكَذَا) . قالَ : وقالَ جَدِّي : إِنَّا لَهٰرُ وَلاَ النَّيْ وَقَالَ : (مَا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ آسُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَ مَعَنَا مُدًى ، أَنْ نَلْقَى الْعَدُو عَلَا ، وَلَيْسَ السِّنَ مَعْنَا مُدًى ، أَنْ نَلْقَى الْعَدُو كُلُ ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّهُرَ ، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْهُ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَسَةِ ) . [ر : ٢٣٥٦]

# تزجمه

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ذی الحلیفہ میں تھے،
لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے ایک اونٹ اورا یک بکری ذرج کی ،حضور صلی الله علیه وسلم لوگوں میں سب سے پیچھے تھے،لوگوں
نے جلدی کر کے ہاندیاں چڑھا دیں، جب حضور صلی الله علیه وسلم لوگوں کے پاس پہنچ تو آپ نے ہانڈیوں کے الٹ دینے کا حکم دیا اور مال غنیمت تقسیم کیا، اس طرح کی دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، جماعت میں گھوڑ ہے تھے، انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا، مگر عاجز رہے، ان میں سے ایک آ دمی نے اس کی طرف تیر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوروک دیا، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان جانوروں میں وحثی جانوروں کی طرح بھگوڑ ہے بھی ہوتے ہیں، جب کوئی جانور بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔

راوی عبایہ کہتے ہیں کہ میرے دادا (حضرت رافع بن خدیج) نے عرض کیا: ہمیں امید ہے یا کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ کل ہمیں دی تھیں دی تھیں۔ آپ سلی ہمیں دی تھیں ہوں کی جمیں دی تھیں۔ آپ سلی ہونا ہمیں دی تھیں ہوں کہ اور ہمارے پاس کوئی چھری نہیں ہونا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوتو اس کو کھا سکتے ہو، لیکن دانت اور ناخن نہیں ہونا عالیہ ہو، اس کے متعلق بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے، اور ناخن حبیثیوں کی چھری ہے۔

# ١٦ – باب: ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصْنَالِمِ. جوجانورتھانوں پراور بتوں کے نام پرذرج کیا جائے

١٨٠ : حدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ٱبْنَ الْمُخْتَارِ : أَخْبَرَنَا مُوسَى

آبْنُ عُقْبَهَ قالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ ابْنُ عُمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ الْوَحْيُ ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ الْوَحْيُ ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ اللهِ عَيْلِيَّةٍ اللهِ عَيْلِيَّةٍ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن عمر بن فیل سے ''بلد ح'' کے نشیب میں ملے ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ پر وحی نہیں اتری تھی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دستر خوان پر گوشت پیش کیا گیا، آپ نے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا: میں اس ذبیحہ کونہیں کھا تا جس کوتم نے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ بیٹوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔

# ۱۷ - باب: قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ: (فَلْيَذْبَحْ عَلَى ٱسْمِ ٱللهِ). حضور صلى الله عليه وسلم كافر مان: اپني قرباني الله كنام يرذن كر كر

١٨١٥: حدّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُّبِ بْنِ سَفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قالَ: ضَحَيَّنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ ، فَإِذَا أَنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اللهِ المَوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### تزجمه

حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بکراعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ،اس دن ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے عیدسے پہلے ہی قربانی کر دی ، جب آپ نماز پڑھ کرلوٹے تو دیکھاان لوگوں نے پہلے ہی قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا: جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر دی دوسری قربانی کرے ،اور جس نے قربانی نہ کی ہووہ اب اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔

# ۱۸ - باب: ما أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ. جو چيزخون بهاد عصي كانچ ،سفيد دهار، پقر، لو با تواس دن كرناجا تزب

١٨٣/٥١٨٢ : حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ : سَمِعَ ٱبْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : يُخْبِرُ ٱبْنَ عُمَرَ : أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ جارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْع ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَثُهَا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِي النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ فَأَسْأَلَهُ ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ أَوْ بَعَثَ لِللهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ فَأَسْأَلُهُ ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيلِهِ أَوْ بَعَثَ

#### تزجمه

ابن کعب بن ما لک حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے کہدرہے تھے کہ ان کے والد کعب بن ما لک کہتے تھے کہ ان کی ایک لوڈ کٹر مسلع'' پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتی تھی ،ایک دن اس نے ایک بکری کود یکھاوہ مررہی تھی ،اس نے یہ کیا کہ ایک بچر توڑ کر بکری ذئے کر لی ۔ کعب نے ایپنے لوگوں سے کہا کہ اس کا گوشت ابھی نہ کھاؤ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر پوچھوا وسلم کے پاس بھیج کر پوچھوا لوں ،غرض کعب خود آئے یا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس بکری کو کھاؤ۔

(١٨٣٥) : حدّثنا مُوسٰى : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ : أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَنَّهَا بِهِ ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا . [ر: ٢١٨١]

### تزجمه

ایک خص نے حضرت عبداللہ بن عمر کوخبر دی کہ عب بن مالک کی لونڈی ''مسلع'' مدینہ کے بازار میں جو پہاڑی ہے، اس پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتی تھی، اتفا قا آیک بکری کو پھے صدمہ پہنچا، وہ مرنے لگے، تواس لونڈی نے پھر توڑا اور بکری کو ختی کر دیا، پھرلوگوں نے بیحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے اس کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ فرج کردیا، پھرلوگوں نے بیدان قال : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدَانُ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدَانُ قالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : (مَا أَنْهُ مَالَ : (مَا أَنْهُ مَالَ : (مَا أَنْهُ مَالَ : رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : اللهِ لَيْسَ لَيَالِهُ لَيْسَ لَيَا مُدَّى ، فَقَالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : اللهِ لَيْسَ لَيَا مُدَّى ، فَقَالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : اللهِ لَيْسَ لَيَالِهُ لَيْسَ لَيَالَ مُدَّى ، فَقَالَ : (ما أَنْهُ مَالَ : اللهِ لَيْسَ لَيَالِهُ لَيْسَ لَيَالَ اللهِ لَيْسَ لَيَالَ اللهِ لَيْسَ لَيْلُ مُدَّى ، فَقَالَ : (مَالَ مَالَ : اللهُ مَالَ : اللهُ مَالَ : اللهُ مُدَّى ، فَقَالَ : (مَالَّهُ مُنْ سَعِیدِ اللهِ مَالَ : اللهُ مَالَ : اللهُ مَالَ : اللهُ مَالَ : المَالَّهُ مَالَ : المَالَّهُ مُنْ مُنْ مُنْهُ مَالَ : اللهُ مُنْهُ مُدَّى ، فَقَالَ : المَالَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مَالَ : المَالَّهُ مُنْهُ مَالَ المُعْمَالَ : المَالَّهُ مَالَ الْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَالَ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْهُ مَالَ المَالِهُ مِنْهُ مَالَ المَالِهُ مَالَ المَالْهُ مَالَ المَالِهُ المِنْهُ مُنْهُ مَالَ المَالِهُ مَالَ المَالْهُ المَالَهُ مَالَ المُنْهُ مَالَ المُنْهُ مَالَ المَالِهُ مَالِهُ مَالَ المُعْلَى المَالَهُ مَالَ المَالِهُ مَالُهُ المَالِهُ مَالَ المَالْمُولَ المَالْمُو

# تزجمه

حضرت عبایہ بن رفاعہ نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدت کے رضی اللہ عنہ سے قبل کیا ہے کہ حضرت رافع بن خدت کے کہا: یارسول اللہ! ہمارے پاس چیریاں نہیں ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم ایسی چیز سے ذرج کرو جوخون بہادے (پیخریا دھاری دارلکڑی) اور اللہ کا نام لوتو وہ جانور کھا وَ، بشر طیکہ وہ ناخنوں اور دانت کے سوا (کوئی چیز ہو)، کیونکہ ناخن تو عبشیوں کی چیری ہے اور دانت ہڑی ہے (ہڑی سے ذرج کرنا درست نہیں)، اور ایسا ہوا ایک اون ہماگ نکلا اور اللہ نے اس کو گھری ہے دھنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان گھریلو جانوروں میں سے بعض جنگی جانوروں کی طرح بھڑک جاتے ہیں، پھر جب کوئی گھریلو بھڑک کرتم کو تھکا دے، (اس کو پکڑنہ سکوتو) تو ایسا ہی کرو (تیر جانوروں کی طرح بھڑک جاتے ہیں، پھر جب کوئی گھریلو بھڑک کرتم کو تھکا دے، (اس کو پکڑنہ سکوتو) تو ایسا ہی کرو (تیر جانوروں کی طرح بھڑک جاتے ہیں، پھر جب کوئی گھریلو بھڑک کرتم کو تھکا دے، (اس کو پکڑنہ سکوتو) تو ایسا ہی کرو (تیر جانوروں کی طرح کوئی گھریلو بھڑک کرتم کو تھکا دے، (اس کو پکڑنہ سکوتو) تو ایسا ہی کرو دیر و فیر وہ مارکر گرادو)۔

كَذَا). [ر: ٢٣٥٦] ١٩ - باب : ذَبيحَةِ المَرْأَةِ وَالْأَمَةِ .

# عورت اور باندى كاذبيحه

٥١٨٦/٥١٨٥ : حدّثنا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ٱبْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ٱمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا .

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ : يُخْبِرُ عَبْدَ ٱللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ : بِهٰذَا .

# تزجمه

ابن کعب بن مالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بکری پتھر سے کاٹ ڈالی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا: اس بکری کا گوشت کھاؤ،اورلیث بن سعد نے کہا، ہم سے نافع نے بیان کیا،انہوں نے انصاری مرد سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے تھے کہ کعب کی ایک لونڈی نے اخیر تک (وہی قصہ جواو پر گزراہے)۔

(٥١٨٦) : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِعَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فَقَالَ : (كُلُوهَا) . بِسَلْع ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكُنْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فَقَالَ : (كُلُوهَا) . [ر : ٢١٨١]

#### تزجمه

امام مالک نے نافع سے،انہوں انصاری مرد سے،انہوں نے معاذبن سعدیا سعدبن معاذسے،انہوں نے کہا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی' دمسلع'' پہاڑ پر بکریاں چراتی تھی،ایک بکری کوصد مہ پہنچا،تواس نے پھر سے ذبح کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسللہ یو چھاگیا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کو کھاؤ۔

# ٠٠ - باب : لَا يُذكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالطُّهُوِ. وَالطُّهُوِ. وَالطُّهُوِ. وَالطُّهُوِ. وَالطُّهُوِ. وَالطُّهُوِ. وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمِينَ وَالتَّهُمُ وَالتَّالُّ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّهُمُ وَالتَّالُمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَلِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَلِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِيمُ وَلِيمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِيمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ والتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالْمُولِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ والتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالْمُولِمُ والتَّالِمُ وَالتَّالِمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُولُومُ وَالْمُ

١٨٧٥ : حدّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ ا ٱبْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقِلَةٍ : (كُلْ - يَعْنِي - مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ) . ٦٠ : ٢٣٥٦ : ٢٣٥٦

# تزجمه

حضرت عبایہ بن رفاعہ نے ایپ دا دارافع بن خدیج سے قتل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرایسی چیز سے ذبح کرے جوخون بہاد ہے تو وہ جانور کھا، بشر طیکہ وہ دانت اور ناخن کے سوا ہو۔

# رَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَرَابِ وَنَحْوِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَرَابِ وَنَحْوِهِمْ اللَّهُ اللَّ

١٨٨٥ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ قَوْمًا قالُوا لِلنَّبِيِّ عَلِيْلِهِ : إِنَّ قَوْمًا بِاللَّحْمِ ، عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ قَوْمًا قالُوا لِلنَّبِيِّ عَلِيْلِهِ . إِنَّ قَوْمًا بِاللَّحْمِ ، لَا ؟ فَقَالَ : (سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ) . قالَتْ : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ ٱلدَّرَاوَرْدِيِّ . وَتَابَعَهُ أَبُو خالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ . [ر: ١٩٥٢]

#### تزجمه

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ پچھلوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بعض و یہاتی لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، (فروخت کرنے کے لئے) ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذرج کے وقت بسم اللہ کہی تھی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا: کوئی مضا کقہ نہیں تم بسم اللہ پڑھ کر کھالو۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ یہ پوچھنے والے لوگ غیر مسلم تھے۔ اسامہ بن حفص کے ساتھ اس حدیث کوعلی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز دراور دی سے روایت کیا اور اسامہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو خالد نے بھی روایت کیا، اور طفاوی نے بھی۔

الل كتاب، يعنى يهودونصارى كاذبيج الطّيّات وَشُحُومِهَا ، مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ . اللّه كتاب، يعنى يهودونصارى كاذبيج اوران كى لا ئى موئى چربى كها نادرست ب، گووه حربى مول اللّه كتاب، يعنى يهودونصارى كاذبيج اوران كى لا ئى موئى چربى كها نادرست ب، گووه حربى مول وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «الْيُوْمَ أُحِلًا لَكُمُ الطّيّباتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ وَطَعَامُكُمْ وَطَعَامُ لَكُمْ الطّيّباتُ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ » /المائدة : ٥/.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ لَمْ قَصَّدُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ . وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ . وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ . وَقَالَ الْبَنُ عَبَّاسِ : طَعَامُهُمْ : ذَبَائِحُهُمْ .

# تزجمه

اورالله تعالی نے (ماکدہ) میں فرمایا: '' آج جو تھری چیزیں ہیں وہ تم کو حلال ہو کیں ،اوراہل کتاب کا کھانا، تیرے لئے حلال ہے، تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے' ،اورزہری نے کہا: عرب کے نصاری کا ذبیجہ کھانے میں کوئی قباحت نہیں ،البتہ اگر توسن لے کہ اس نے ذبح کے وقت اللہ کے سواکسی اور کا نام لیا، مثلاً (عیسیٰ میے کا یام یم کا) تب تو اس کومت کھا،اگر تو نے بنہیں سنا تو اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے،اوراللہ کو معلوم تھا کہ وہ کا فرہیں،اور حضرت علی سے بھی ایسابی منقول ہے،اور حسن بھری اور ابراہیم خبی نے کہا: جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا س کا ذبیجہ درست ہے۔

٥١٨٩ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلُ

رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مُحَاصِرِ بِنَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمٰى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَأَنْتُوتُ لِآخُذَهُ ، فَأَنْتُوتُ مِنْهُ . [ر : ٢٩٨٤]

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کا قلعہ گھیر ہے ہوئے تھے، اتنے میں قلعے کے اندر سے کسی آ دمی نے تھیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمنے ہیں، مجھ کوشرم آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیسانا دیدہ ہے۔

# ٢٣ – باب: مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ. جوگھ بلوجانور بھاگ نکلے وہ شل وشی جانور کے ہوتا ہے

وَأُجَازَهُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ : مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ .

وَرَأًى ذٰلِكَ عَلِيٌّ وَٱبْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ .

### تزجمه

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے ان کا زخمی کرنا جائز قر اردیا ،اور ابن عباس رضی الله عند نے کہا: تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے اگروہ بھڑک کر مخصے تھکا مارے تو اس کا حکم شکاری جانور کا ہوگا ، اور ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ اونٹ کنویں میں گر پڑے تو جس جگہ ہو سکے اس کو زخم مارنا درست ہے۔حضرت علی ،حضرت ابن عمر اور حضرت عا کشدرضی الله عنہا عنہم کا بھی یہی قول ہے۔

١٩٠ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، فَقَالَ : (اعْجَلْ ، أَوْ أَرِنْ ، مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ فَكُلْ ، الْعَدُوّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، فَقَالَ : (اعْجَلْ ، أَوْ أَرِنْ ، مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرُ ، وَسَأَحَدُّنُكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ ) . وَأَصَبْنَا نَهْبَ لَيْسِ السِّنَ وَالظُّفُرُ ، وَسَأَحَدُّنُكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ ) . وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَمٍ ، فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ : ﴿إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ

أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَٱفْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا) . [ر: ٢٣٥٦]

# تزجمه

حضرت عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج سے قتل کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کل دشمنوں سے ہماری جنگ ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ آپ نے فر مایا: دیکھو، جلدی کرنا یا پھر پھر تی سے مار ڈالنا۔ جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ آپ نے فر مایا: دیکھو، جلدی کرنا یا پھر پھر تی ہے مار ڈالنا۔ جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام لیتواس جانور کو کھا، بشر طیکہ وہ چیز دانت اور ناخن کے سواہو، میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور زاخن عبوں کی چھری ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ لڑائی میں ہم کوغنیمت کے اونٹ ہمیں ملے اور بکریاں بھی ملیں، انفاق حیث یوں کی چھری ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ لڑائی میں ہم کوغنیمت کے اونٹ ہمیں ملے اور بکریاں بھی ملیں، انفاق سے ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا، ایک شخص نے تیر مارا تو تھم گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان اونٹوں میں سے بعض جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں، پھر جب کوئی اونٹ اس طرح سے بگڑ جائے، (ہاتھ نہ آئے) تو میں سے بعض جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں، پھر جب کوئی اونٹ اس طرح سے بگڑ جائے، (ہاتھ نہ آئے) تو میں کاعلاج بہی کرو(مارکر گرادو)۔

# ٢٤ – باب : النَّحْرِ وَٱلذَّبْحِ .

# نحراورذنح كابيان

وَقَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : لَا ذَبْحَ وَلَا نَحْرَ إِلَّا فِي المَذَبْحِ وَالمَنْحَرِ . قُلْتُ : أَيُحْزِي مَا يُذَبّحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَ ٱللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ ، وَالنَّحْرُ مَا يُذَبّحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ : أَحَبُ إِلَيّ ، وَٱلذّبْحُ قَطْعُ الْأُوْدَاجِ . قُلْتُ : فَيُخَلّفُ الْأَوْدَاجَ حَتّى يَقْطَعَ النُّخَاعَ ؟ قَالَ : لَا إِخَالُ .

وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ نَهٰى عَنِ النَّخْعِ ، يَقُولُ : يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ .

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : «وَإِذْ قالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بَقَرَةً» /البقرة: ٧٦/ . وَقَالَ : «فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» /البقرة: ٧١/ .

وَقَالَ سَعِيدٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : ٱلذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَةِ . وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ ، وَٱبْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنْسٌ : إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ .

ابن جرت نے عطاء بن الی رباح سے نقل کیا: ذی اور خواسے اپنے مقام پر کرنا چاہے۔ ابن جرت کے لئے نے عطا سے پوچھا: ذی کے جانور کوا گر میں نم کر کروں ، تو یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ، اللہ تعالی نے گائے کے لئے (بقرہ میں) ذی کا لفظ فرمایا ، پھرا گرنم کے جانور کوذی کر سے تو جائز ہے ، لیکن ذی کے جانور کوذی کرنا مجھے زیادہ پیند ہے۔ ذی کہ تین نگر دن کی رکیس کا شیخ کو۔ ابن جری کہتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ذی کرنے والارگوں کو کاٹ کرسفید دھا گے تک (جوگردن میں ہوتا ہے) پہنچ جائے تو کیا اس کو بھی کاٹ ڈالے؟ انہوں نے کہا: میں نہیں سجھتا ، کرسفید دھا گے تک (جوگردن میں ہوتا ہے) بہنچ جائے تو کیا اس کو بھی کاٹ ڈالے؟ انہوں نے کہا: میں نہیں سجھتا ، کاٹ شروری ہو)۔ ابن جری نے کہا: محمد سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے اتنا کاٹ نے فرمایا: ''جب موٹی نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ تم کوا کے دن کرنے کا محم دیا ہے'' ﴿ فَدَب حوها و ما کیا گائے نے فرمایا: ''جب موٹی نے اپنی کو میں ذی وار دجوا ہے ) اور حضر سے میں بیٹر نے حضر سے ابن عباس ضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ''دن کی کرنا چا ہے ، اور عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے کہا: ابن عباس نے اور حضر سے نہیں ۔ کیا گیا: ابن عباس نے اور حضر سے نہیں ۔ کیا گائی کو کی قیاد سے نہیں ہی کو کی قیاد سے نہیں ۔ کو فریا انگر کرنے میں مرک حائے ، یعنی الگرہ و جائے تو ایسے عانور کے کھانے میں بھی کو کی قیاد سے نہیں ۔ فریا یا اگر ذن کو کرنے میں مرک حائے ، یعنی الگرہ و جائے تو ایسے عانور کے کھانے میں بھی کو کی قیاد سے نہیں۔

٥١٩٣/٥١٩١ : حدّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، لَمَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قالَ : أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَعْدِ النَّيِّ عَلَيْكِيْ وَصِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّيِّ عَلِيْكِيْ وَصِياً فَأَكُلْنَاهُ .

# تزجمه

حضرت فاطمہ بنت منذر نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا: ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑ انح کیا، پھراس کا گوشت کھایا۔

(١٩٢٥) : حدَّثنا إِسْحٰقُ : سَمِعَ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْلِةٍ فَرَسًا ، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَكُلْنَاهُ .

### تزجمه

حضرت ہشام بن عروہ نے اپنی ہیوی فاطمہ بنت منذرؓ سے روایت کی ہے کہ اساء بنت ابی بکررضی اللّه عنہا نے کہا: ہم نے حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑ اذ نج کیا، پھراس کو کھایا، اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔

(١٩٣٥) : حدّثنا قُتيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ : أَنَّ أَسْمَاءُ بَنْتُ مَاءً بَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ . تَابَعَهُ وَكِيعٌ ، وَٱبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ : في النَّحْرِ . [٢٠٠٠]

### تزجمه

حضرت ہشام بن عروہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے روایت کی ہے کہ اساء بنت ابی بکر نے کہا: ہم نے حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑ انح کیا، پھراس کو کھایا۔ جریر کے ساتھ اس حدیث کو وکیج اور ابن عید نہ نہیں روایت کی۔ بھی روایت کی۔

# ٢٥ – باب : ما يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالْمُجَنَّمَةِ . مثله كامروه بونا، اسى طرح چرنديا پرندجانوركو بانده كرنشانه بنانا (اس پرتير، گوليال مارنا)

١٩٤ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسِ عَلَى الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا ، أَوْ فِتْيَانًا ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسُ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

#### تزجمه

حضرت انس رضی الله عندا پنے دادا کے ساتھ حکم بن ابوب کے پاس گئے، وہاں چنداڑکوں یا جوانوں کو دیکھا، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا، اس پر تیرلگار ہے تھے۔حضرت انس ٹے کہا:'' حضور صلی الله علیہ وسلم نے جانوروں کواس طرح نشانہ ہنانے سے منع فر مایا ہے''۔

٥١٩٦/٥١٩٥ : حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ : أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَغُلَامٌ مِنْ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّتُ عَنِ آبْنِ عَمَرَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا ، فَمَشٰى إِلَيْهَا آبْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ : أَزْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتِهِ نَهٰى أَنْ تُصْبَرَ فَقَالَ : أَزْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتِهِ نَهٰى أَنْ تُصْبَرَ مَهِمَا ، فَهَ أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْقَتْلِ .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت کی بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت ان کا ایک بیٹا مرغی باندھے اس کو تیروں کا نشانہ بنار ہاتھا۔ عبداللہ بن عمر ٹنے جاکراس مرغی کو کھول دیا، پھراس مرغی کو لے کرمع اس لڑے کے آئے اور کہنے لگے: اپنے لڑکے کواس طرح جانور مارنے سے منع کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ کوئی جانوریا کوئی چوپایا قتل کے لئے باندھا نہ جائے۔

(١٩٦٥) : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱبْنِ عُمَرَ ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ ، أَوْ بِنَفَرٍ ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ٱبْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَةٍ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا .

تَابَعَهُ سُلَيْمانُ ، عَنْ شُعْبَةَ : حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : لَعَنَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ . وَقالَ عَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ .

# تزجمه

حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھا، کہ وہ چند جوانوں یا آدمیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ کرنشانہ بنایا تھا، جب انہوں نے عبدالله بن عمر کودیکھا، تو مرغی کوچھوڑ دیا۔ عبدالله نے وہاں آکر کہا کہ مرغی کوکس نے باندھاہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے تو ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ ابوبشر کے ساتھ سلیمان بن حرب نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے، اور عدی بن ثابت نے اس روایت کو سعید بن جبیر کے طریق سے روایت کیا۔

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے ، اور عدی بن ثابت نے سعید بن جبیر سے ، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔

# ٢٦ - باب : لَحْمِ اَلدَّجاجِ . مرغى كا كوشت كھانا

١٩٩/٥١٩٨ : حدَّثنا يَحْيييٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ۚ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ،

عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى - يَعْنِي الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَلْهُ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَأْكُلُ دَجَاجًا .

#### تزجمه

ابوقلابہ نے زہرم جرمی سے، انہوں نے ابوموسیٰ اشعری سے قل کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومرغی کھاتے دیکھا ہے۔

(١٩٩٥) : حدّثنا أَبُو مَعْمَو : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَة ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَهْدَم قالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَكَالَ يَبْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الحيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ ، فَأَبِي بَطْعَام فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِ لِلَّ أَحْمَرُ ، فَلَمْ يَدُنُ مِنْ طَعَامِهِ ، قالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكُلُ مُنْ طَعَامُهِ ، قالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَهْلِيلَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ ، قالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكُلُ مُنْ اللهِ عَقَالَ : ادْنُ أَخْبِرُكَ ، أَوْ أَحَدِّنُكَ : إِنِّي أَتَيْتُ النَّيِّ عَلِيلِيةٍ فِي فَقَلَانُ : ادْنُ أَخْبِرُكَ ، أَوْ أَحَدِّنُكَ : إِنِّي أَتَيْتُ النَّيَ عَلِيلِيةٍ فِي مَعْمَا مِنْ نَعْمِ الصَّدَقَةِ ، فَاسَتَحْمَلْنَاهُ وَهُو عَضْبَانُ ، وَهُو يَقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعْمِ الصَّدَقَةِ ، فَاسَتَحْمَلْنَاهُ وَهُو عَضْبَانُ ، وَهُو يَقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعْمِ اللهِ عَلَيْكِ بَبْبٍ مِنْ فَعَلَى وَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بَهْبِ مِنْ فَكَلَى اللهِ عَلَيْكِ بَهُمِ مِنْ الْأَشْعَرِيْونَ ؟أَيْنَ الْأَشْعَرِيُونَ ؟أَيْنَ اللهِ عَلِيلِيّ يَعِينِهُ ، فَطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ اللهِ عَلِيلِيّ يَعِينِهُ ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَعْمَلَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ اللهِ عَلِيلَةٍ يَعْمَلُونَ اللهِ عَلِيلَةٍ يَعْمَلُونَ اللهِ عَلَى يَمِينِ ، فَطَانَا إِلَى اللهِ عَلَيْكُ يَمِينَهُ ، فَطَانَا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى يَمِينَ ، فَطَانَا أَنْكُ نَسِيتَ يَمِينَكَ ، فَقَالَ : (إِنَّ اللهِ عَلِيلِهُ مَا عَلَى عَيْرَا مِنْهَا ، إِلَّ أَنْتُ اللّهُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَنْتُ اللّهُ عَلَى عَيْرَا وَتَعَلَلْهُ ) . فَعَلَى اللهَ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَانُ عَيْرَهُ عَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَنْتُ اللّهُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهُ عَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَنْتُ اللهُ عَلَى يَمِينِ ، فَأَرَى عَيْرَهُ عَيْرًا مَنْهَا فَيْلُكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْعُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

[(: 3797]

#### تزجمه

حضرت زہرم فرماتے ہیں کہ ہم ابوموسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے تھے، ہمارے درمیان اور جرہم کے اس قبیلے کے درمیان بھائی چارہ تھا، کھا نالایا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، لوگوں میں ایک سرخ رنگ کا آدمی بیٹھا تھا، وہ کھانے کے درمیان بھائی چارہ تھا، کھا: قریب آجا وہ کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے، اس آدمی نے کہا کہ میں نے مرغی کوالیسی چیز کھاتے دیکھا جس سے جھے گھن آتی ہے تو میں نے تسم کھائی کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ زدیک آئیں، آپ کو بتلا دوں کہ میں چندا شعریوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ مرغی نہیں کھاؤں گا۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ زدیک آئیں، آپ کو بتلا دوں کہ میں چندا شعریوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وقت پہنچا کہ آپ غصے کی حالت میں ستھا ورصد قد کے جانور تقسیم فرمار ہے تھے، ہم نے آپ سے سواری کے لئے جانور ہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو تہم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو تہماری سواری دینے کے لئے کوئی جانور نہیں ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو آپ نے فرمایا: اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ پھر ہمیں اونچی کو ہان والے پانچ اونٹ دینے، پچھ دریہ م ظہر نے قیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاید رسول اللہ اپنی قسم بھول گئے، اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم سے غافل رکھا تو بخدا ہم بھی فلاح نہیں پائیں گے، چہانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے سواری ما گئی، تو آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ سواری نہیں دوں گا، (اور پھر ہمیں دری کی میں تبدل کیا تا ہوں اور پھر ہمیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہیں اللہ تعالی نے سواری دی وریم کھا تا ہوں اور پھر ہملائی اس کے غیر میں دیکھوں تو وہی کام کرتا ہوں جس میں ہملائی اس کے غیر میں دیکھوں تو وہی کام کرتا ہوں جس میں ہملائی وہی ہوتی ہوتے درکا قار دے کرفتم تو ڈ دیتا ہوں۔

# ۲۷ – باب : لُحُومِ الخَيْلِ . گھوڑے کا گوشت

وَ وَ وَ مَا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : كَدَّثَنَا هَشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ فَأَكُلْنَاهُ . [ر: ١٩١٥]

تزجمه

حضرت ہشام اپنی ہیوی فاطمہ بنت منذ ریفقل کرتے ہیں کہ اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہانے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسلی اللہ ع

٥٢٠١ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْقِطْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحومِ الحُمُرِ ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ . [ر : ٣٩٨٢]

تزجمه

حضرت جابر بن عبدالله انصاری کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت

ہے منع فر مایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

# ٢٨ – باب : لُحوم الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .

فِيهِ : عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ . [ر: ٣٩٦٠]

اس باب میں حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کیا۔

وَنَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَخِيَ اللهِ عَنْهُمَا : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلَةٍ عَنْ لُحومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .

#### تزجمه

حضرت ابن عمر كى روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وَسلم في خيبر كه دن گدهوں كے گوشت سے منع فر مايا۔ ٣٠٠٥ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَ نَا مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَالْحَسَنِ ٱبْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي َ ٱللهُ عَنْهُمْ قالَ : نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّةِ وَالْحَسَنِ ٱبْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي َ ٱللهُ عَنْهُمْ قالَ : نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّةِ عَنْهُمْ قالَ : نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّةِ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومٍ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . [ر : ٣٩٧٩]

## تزجمه

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھوں کے گوشت ہے۔ گوشت سے منع فر مایاا ور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ ٥٢٠٥ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عَدِيٌّ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَٱبْنِ أَبِي أَوْقَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قالَا : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلِتُهِ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ . [ر : ٢٩٨٦]

#### تزجمه

حضرت عدی بن ثابت کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت براء بن عازب اور عبد اللہ بن ابی او فی سے قل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت سے منع فر مایا۔

٥٢٠٧/٥٢٠٦ : حدّثنا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَهَ قالَ : حَرَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَالِيَّ لُحُومَ الحُمُرِ عَلَيْهِ .

تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ ، عَن ٱبْن شِهَابٍ .

#### تزجمه

حضرت ابو ثغلبہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی کے گدھوں کا گوشت حرام کیا۔ صالح کے ساتھا س حدیث کوزبیدی اور عقیل نے بھی ابن شہاب رحمہ اللہ سے روایت کیا۔

(٥٢٠٧) : وَقَالَ مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالْمَاجِشُونُ ، وَيُونُسُ ، وَٱبْنُ إِسْحْقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِكَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ِ. [٥٢١٥ ، ٥٢١٥]

## تزجمه

اورامام مالک نے ، معمر نے ، یوسف بن یعقوب ماجشون نے ، یونس بن یزید نے اور محمد بن آتحق نے ، ان سب نے زہری سے روایت کی ، انہوں نے کہا: حضور صلی الله علیه وسلم نے ہر دانت والے درندے کے گوشت سے منع فرمایا۔

٥٢٠٨ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَنِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْ جاءَهُ جاءٍ فَقَالَ : أُكِلَتِ الحُمُرُ ، ثُمَّ جَاءَهُ جاءٍ فَقَالَ : أُفْنِيَتِ الحُمُرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي ثُمَّ جَاءَهُ جاءٍ فَقَالَ : أُفْنِيَتِ الحُمُرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي

النَّاسِ: (إِنَّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ). فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ ، وَإِنَّهَا لَا اللَّهُمِ . [ر: ٣٩٦٣]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ گدھے فنا ہو گئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک شخص کو حکم دیا، اس نے یوں منادی کی کہ اللہ اور اس کے رسول متہبیں بہتی کے گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، وہ ناپاک ہیں، چنا نچہ اسی وقت دیکیں الٹائی گئیں، جن میں گدھوں کا گوشت ابل رہا تھا۔

٥٢٠٩ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُ و : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ بَهٰى عَنْ حُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ لِقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَهْلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ لِقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍ و الْغَفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ٱبْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً : «قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا» .

#### تزجمه

حضرت جابر بن زید کی روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ تھم بن عمر وغفاری بھی بھرہ میں ایسا ہی کہتے تھے، کیکن علم کے دریا حضرت ابن عباس نے اس کونہ مانا اور سور وَ ما کد ہ کی بیآیت پڑھی: ''اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ میں توکسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام نہیں پاتا، مگریہ کہ مردار ہو''اخیر تک۔

# ٢٩ – باب : أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . ٣٠ – باب : أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

وَ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اللّٰهِ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اللّٰهِ عَنْ أَبِي مَعْدُ ، وَاللّٰهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اللّٰهِ عَنْ أَنْ كُنْ أَيْنَةً ، وَالمَاجِشُونُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ . [ر: ٢٠٦] السِّبَاعِ . تَابَعَهُ يُونسُ ، وَمَعْمَرٌ ، وَآبْنُ عُينَانَةً ، وَالمَاجِشُونُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ . [ر: ٢٠٦]

حضرت ابو ثغلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا۔امام مالک کے ساتھ اس حدیث کو یونس، معمر، ابن عیدنہ اور ماجشون نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

# ۳۰ - باب : جُلُودِ المَيْتَةِ . مردارکی کھال کابیان

٥٢١٢/٥٢١١ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ شِهَابٍ : أَنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرُهُ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرُهُ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْقِيلِهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ : (هَلَّلَا ٱسْتَمْتَعُنُمْ بِإِهابِهَا) . قَالُوا : إِنَّهَا حَرُمَ أَكُلُهَا) .

## تزجمه

حضرت عبدالله بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے راستے میں ایک بکری مری ہوئی دیکھی، فرمایا: تم اس کی کھال کیوں کام میں نہیں لاتے؟! لوگوں نے کہا: یا رسول الله! وہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔

وَ ( ٢١٢ ) : حدَّثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيرَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ بِعَنْزٍ مَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : (ما عَلَى أَهْلِهَا لَو ٱنْتَفَعُوا بِا هِابِهَا) . [ر : ١٤٢١]

#### تزجمه

حضرت سعید بن جبیر قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری پر گزرے تو آپ نے فرمایا: اس بکری کے مالکوں کو کیا ہوا، اس کی کھال ان کے کام میں لانی چاہیجتھی۔

## ٣١ - باب: الْمِسْكِ.

# مشككابيان

٣١٦٥ : حدّثنا مُسَدَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّهِ : (ما مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلُمُ فِي ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّهِ : (ما مِنْ مَكْلُومٍ يُكُلّمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلّا جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلْمُهُ يَدْمَٰى ، ٱللّؤنُ لَوْن دَمٍ ، وَالرّبِحُ رِبِحُ مِسْكٍ ) . [ر : ٣٣٥]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہواوہ قیامت کو خمی اسٹھے گا،اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوگا،جس کا رنگ تو خون کا ہوگا، مگر خوشبومٹک جیسی ۔

٥٢١٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً . وَنَافِخُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) . [ر : ١٩٩٥]

### تزجمه

حضرت ابوموی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایجھے نیک دوست اور برے بدکار دوست کی مثال مشک بردار اور لو ہے کی بھٹی پھو نکنے والے لو ہار جیسی ہے، مشک بردار یا تو بطور تحفہ تجھ کو خوشبود ہے گا یا تو اس سے خوشبو خرید ہے گایا دونوں نہ ہی تو تھوڑی در عمدہ خوشبوتو سو تکھے گا، یہی کیا کم ہے اور لو ہا بھٹی بھو نکنے والا، تو آگ اڑا کر تیرا کیڑا جلادے گا، اگر بینہ ہواور تو بچ جائے تو بد بوضر ورسو تکھے گا۔

# ٣٢ - باب : الْأَرْنَبِ .

# خرگوش کا بیان

٥٢١٥ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعٰى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا ، فَأَخَذْتُهَا فَجِثْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا ، أَوْ قالَ : بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَقَبِلَهَا . [ر: ٣٤٣٣] ترجمه

حضرت انس کی روایت ہے، کہتے ہیں: ہم نے ایک خرگوش کومہر الظہر ان میں پکڑا، لوگ اس کے پیچھے دوڑ ہے، کیکن تھک کررہ گئے، آخر میں اس کو پکڑ کر ابوطلحہ کے پاس لایا، انہوں نے اس کو ذرج کیا، اس کی سرین یارانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجیں، آپ نے قبول کیں۔

٣٣ - باب: الضَّبِّ.

# گوه (سوسار) کابیان

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَمِنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَلِيارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النّبِيُّ عَلِيلِتُهُ : (الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ ) . [٦٨٣٩]

## تزجمه

حضرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے گوہ کے بارے میں فر مایا: ''نہ میں اس کو کھا تا ہوں نہ حرام کہتا ہوں''۔

٥٢١٧ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكٍ ، عَنِ اّبْنِ شَهَابٍ ، عَنْ أَبِي أَمامَةَ بْنِ سَهُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ خالِد بْنِ الْوَلِيدِ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْتِهِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ ، فَأْتِيَ بِضَبٍ مَحْنُوذٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْتِهِ بِيَدِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ اللهِ عَيْقِيْتِهِ بَيْدِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسُووَةِ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْتِهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَقَالُوا : هُوَ ضَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَرَفَعَ النِّسُوقَةِ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْتِهِ بَعْلُوا : (لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي يَدَهُ ، فَقَالُوا : (لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي اللهِ عَيْقِيْهِ يَنْظُرُ . [ر : ٢٧٦ ]

## تزجمه

حضرت عبدالله بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ حضرت میموندرضی الله تعالی عنها کے گھر گئے، (جو خالد کی خالہ تھیں) وہاں بھنا ہوا گوہ آیا، آپ نے اس پر ہاتھ بڑھایا، بعض عورتوں نے کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم جو کھانے لگیں تو اس پر بتا دینا چاہیے، آخرانہوں نے کہہ دیا: یارسول الله! بیگوہ ہے، بیسنتے ہی آپ نے ہاتھ تھینے لیا۔ خالد کہتے ہیں: میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا: کیا گوہ حرام ہوتی ہے یارسول الله! آپ نے فرمایا: حرام تو نہیں، مگر میری قوم کی سرز مین میں نہیں ہوتا، اس لئے مجھے نفرت سی معلوم ہوتی ہے۔ بین کر حضرت خالد نے اس کواپنی طرف تھیدٹ لیا اور کھایا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔

٣٤ - باب : إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ ٱلذَّائِبِ. الْمُأْرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ ٱلذَّائِبِ. الرَّجِ مِو عَيايتِكَكَى مِين چوہا كرجائے توناياك نه موگا

٥٢٢٠/٥٢١٨ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ : عَنْ مَلْمُونَةَ : أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي عَبْيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ : عَنْ مَلْمُونَةَ : أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْهَا فَقَالَ : (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ) .

قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَتُهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا .

#### تزجمه

حضرت ابن عباس ام المؤمنین میمونه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چو ہا گھی میں گرااور مرگیا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کیا کریں؟ آپ نے فر مایا: چو ہااوراس کے آس پاس گھی کھینک دو، ہاقی گھی کھاؤ۔

لوگوں نے سفیان سے کہا: معمرتواس حدیث کوزہری سے، وہ شعبہ سے، وہ حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں؟ سفیان نے کہا: میں نے زہری سے یہی سنا، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت میمونہ سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔

(٢١٩): حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ ، وَهُوَ جامِدٌ أَوْ غَيْرُ جامِدٍ ، الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا ، قالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ مَرَ بِفَأْرَةٍ مَا تَتْ فِي سَمْنٍ ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ، ثُمَّ أَكِلَ . عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .

حضرت زہری سے پوچھا گیا: اگر جانور تیل یا تھی میں جو جماہوا ہو یا پتلا ہوگر کر مرجائے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا: ہم کو بیحدیث پنچی کہ جب چو ہا تھی میں گر گیا تھا، تواس کے نز دیک کا تھی پھینک دیا گیا، باقی تھی کھالیا گیا۔ بیحدیث ہم کوعبیداللہ بن عبداللہ کے واسط سے پہنچی۔

(٥٢٢٠) : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّنَنَا مَالِكُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ٱبْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنِ ٱبْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : (أَلْقُوهَا وَما حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) . [ر : ٢٣٣]

تزجمه

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت میمونڈ سے قل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اگر چوہا تھی میں گر جائے (اور مرجائے)؟ آپ نے فر مایا: چوہے کواور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال دو، ہاتی تھی کھالو۔

٣٥ – باب : الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ .
 جانور کے چرے پرداغ اورنشانات لگانا

آنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ . أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ .

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ أَنْ تُضْرَبَ .

تَابَعَهُ قُتُنْبَةُ : حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِّيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةً وَقالَ : تُضْرَبُ الصُّورَةُ .

تزجمه

حضرت سالم قل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے منہ پرنشان کرنے کومکروہ جانا اور حضرت ابن عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ نے بھی روایت کیا ، کہا: ہم کوعمرو بن عنقری نے خبر دی ، انہوں نے حظلہ سے ، اس روایت میں صراحت ہے کہ منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

٣٢٢٥ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً – حَسِبْتُهُ قَالَ – فِي آذَانِهَا . [ر : ١٤٣١]

تزجمه

حضرت انس کی روایت ہے، انہوں نے کہا: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو (عبداللہ بن ابی طلحہ ) کو جونو مولود تھے لے گیا، تو آپ نے تھجوریں چبا کراس کے منہ میں دیں، اس وقت آپ اونٹوں کے تھان میں تھے، میں نے دیکھا آپ ایک بکری کو داغ رہے تھے۔ شعبہ نے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ (ہشام نے یوں کہا: اس کے کانوں پر)۔

٣٦ - باب : إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً ، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً ، بِعَضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً ، بِغَبْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ ، لَمْ تُؤْكَلْ .

لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُهِ . [ر : ٢٢٣] وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ : فِي ذَبيحَةِ السَّارِق : ٱطْرَحُوهُ .

اگراڑائی میں بعض لشکر والوں کوغنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ، تو بغیرا پنے ساتھیوں کی اجازت کے (تقسیم سے پہلے ) اس کا کھانا درست نہیں ۔ اس میں رافع بن خدیج کی روایت ہے ، اور طاؤس اور عکر مدنے کہا: اگر چور جانور چراکراس کوذئے کر بے تواس جانور کو بھینک دووہ حرام ہوگیا۔

٣٢٧٥ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِيَّهِ : إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، فَقَالَ : (ما أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَدُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ فَكُلُوا ، ما لَمْ يَكُنْ سِنُّ وَلَا ظُفُرُ ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ ) . وَتَقَدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ ) . وَتَقَدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ ، وَالنَّبِيُّ عَيْلِيلِهِ فِي آخِرِ النَّاسِ ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُوثُ ، وَقَسَمَ فَلَى الْفَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ اللهُ مَعْهُمْ فَيْلُ ، فَرَمَاهُ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعِشْرِ شِياهٍ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ وَبَلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ مَنْكَ بَسِمْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ ، فقَالَ : (إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَائِلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ هَذَا فَعَلَ مِنْهُ اللهُ ، فَقَالَ : (إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَائِلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَكَلَ مِنْهُ هُذَا وَنُولُ الْفَعْلُوا مِثْلُ هُذَا ) . [ر : ٢٣٥٦]

حضرت عبایہ بن رافع نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والدرافع خدیج سے، انہوں نے کہا: ہیں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ! کل ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس چیز سے چا ہوذئ کر کو (جوخون بہالے اور جانور پر اللہ کا نام کو اور کھا لو)، بشرط یہ کہ دانت تو ہٹری ہے اور ہٹری سے ذئ کرنا جائز نہیں اور بشرط یہ کہ دانت یا خون نہ ہو، اور میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ دانت تو ہٹری ہے اور ہٹری سے ذئ کرنا جائز نہیں اور ناخن تو جشیوں کی چھری ہے، اور ایسا ہوا کہ اس دن لوگوں نے آگے بڑھ کر جانورلوٹے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم شاکر کے اخیر میں تھے، انہوں نے دیکیں چڑھادیں، جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم آگآ ئے تو حکم دیا کہ دیگوں کو انڈیل دو، وہ وہ دیکیں انڈیل دی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر رکھا، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا اور شکر والوں کے پاس گھوڑے نہ تھے (جن پر چڑھ کر اونٹ کو پکڑ لیتے)، آخر ایک شخص نے اس کو تیر والوں کی طرح بھڑک کا یا تو اللہ نے اس کو ٹھر ادیا، اس وقت آپ نے فر مایا: دیکھو، ان اونٹوں میں بھی بعض جنگی جانوروں کی طرح بھڑک حاتے ہیں، پھرجو جانوراس طرح بھڑک الحق (اور قابونہ آئے) تو اس میں ایسابی کرو تیروغیرہ مارکر گرادو۔

٣٧ - باب : إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهُم فَقَتَلَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ . فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ .

لِخَبَرِ رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم .

اگر کسی قوم کا اونٹ بھاگ نکلے اور ان میں سے کوئی شخص اس کو تیر مارے اور اس کی نیت فائدہ پہنچانے کی ہو، نہ نقصان پہنچانے کی ، (بلکہ خواہ نخواہ نوش قل کرنے کی نیت ہو) تو بھی بیر جائز ہے، بدلیل حضرت رافع کی حدیث کے جوانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ۔

٥٢٧٤ : حُدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جُدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيج رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّيِ عَلِيلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبلِ ، قالَ : فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قالَ : ثُمَّ قالَ : عَلِيلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبلِ ، قالَ : فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قالَ : ثُمَّ قالَ : رَانِّ لَهَا أَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ) . قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُونُ مُدًى الْعَازِي والْأَسْفَارِ ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى ، قالَ : (أَرِنْ ، ما نَهَر ، اللهِ ، إِنَّا نَكُونُ مُدًى الحَبَشَةِ ) . قالَ : (أَرِنْ ، ما نَهَر ، أَوْ أَنْهَرَ اللّهَ وَذُكِرَ اللهُ اللهِ فَكُلُ ، غَيْرَ اللّهِ وَالظُّفُرِ ، فَإِنَّ اللّهِ عَظْمُ ، وَالظُّفُرَ مُدَى الحَبَشَةِ ) . [ر : ٢٣٥٦]

حضرت رافع بن خدت کرفت الله عنه کی روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اتفاق سے ایک اونٹ بھاگ نکلا ، ایک شخص نے اس کوایک تیرلگایا تو وہ گھہر گیا۔ اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
ان اونٹوں میں بعض جنگلی جانوروں کی طرح آ دمی سے بھاگنے لگتے ہیں ، پھر جو کوئی تم کو عاجز کردے (قابو میں نه آئے)، تو اس کو اس طرح ماردو۔ رافع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ہم لڑا ئیوں میں سفروں میں جاتے ہیں اور جانور ذرج کرنا چاہتے ہیں ، کیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتیں، تو کیا کریں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز خون بہائے اور تو ذرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے تو اس جانور کو کھا۔ دانت اور ناخن کے سواء ، کیونکہ دانت ہم لڑی ہے اور ناخن حبیفیوں کی چھریاں ہیں۔

# ٣٨ - باب : أَكُلِ المضْطَرِّ .

# جو خص بھوک سے بقرار ہوصبر نہ کرسکے وہ مردار کھا سکتا ہے

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاَشْكُرُوا لِلَهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَغْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» /البقرة: ١٧٧ ، ١٧٣/ .

وَقَالَ : «فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ» /المائدة: ٣/.

وَقَوْلِهِ : «فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ . وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ ذُكُرَ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بَالْمَعْتَدِينَ » /الأنعام: ١١٨ - ١١٩/ .

«قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَن اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» /الأنعام: 150/.

ُ وَقَالَ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّيْمَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنْ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ /النحل: ١١٤ ، ١١٥/ .

حضرت ابن عباس فن فرمایا: "مسفو حاً" کامعنی بہتا ہواخون ہے، اور سور ہُ کُل میں فرمایا: "اللہ تعالی نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال، اس کو کھا وَاور جوتم خالص اللہ کو پوجنے والے ہوتو اس کی نعمت کا شکرا داکر و، اللہ نے تو تم پر پس مرا دراحرام کیا ہے، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور جانور جس پر اللہ کے سواکسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی ہے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو، کیکن بھوک سے لا چار ہو جائے (وہ ان چیز وں کو بھی کھالے تو اللہ بخشنے والا مہر بان ہے)۔